

## بِسْمِ اللهِ الزَّحَمْنِ الزَّحِيمِ فَ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ،

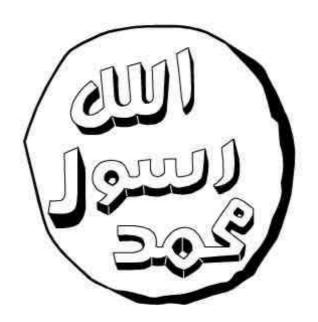

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ



عقت كند وركالالاند المركاني ا

جلدوتهم

الإذّارة لِتُحفِيٰظ العِّقائد الإسْلامّية ﴾

¢رُّ نَاخِرُ

آفس نمبر5 ، بلاث نمبر 111 -2 ، عالمگيرروذ ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com



از: يشخ العرب العم أم محمَّى **رَشْرِفُ لَدَّبِي بِدِمِيرِي مِصرِي شافِي جِوْاللَّهُ عِل**ِيد

مُولَایَصَلِّ وَسَلِّعُودَآلِئِمَّاالَبَدَّا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالُحَانِيُ كِلْهِبِ

ا عدر مالك ومونى وووسلامتى نازل فرما بيش بيش تير عديد رحبيب برجوتمام كلوق من أفضل ترين بين -

مُحُمَّتَكُاسَيِّهُ الْكُؤْنَيُنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنْقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حدت وسن الله مردار ادر الحاوين وياو آخرت كادرجن والس كادر وب وتم وولول عامتول ك-

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلَقٍ وَ فِي حُسُلُقٍ وَلَسُوْيكُ النُّوْهُ فِيْ عِلْمِ وَلَاكَدَمِ

آب الله في تنام البياء المليكان يسن واخلاق بن فوقيت بإلى اوروه سب آب كمراتب علم وكرم ك قريب محى يري بالحا

وَكُلُّهُ مُونِّنُ رَّسُولِ اللهِ مُلْتَبِسَنُ غَرُفُا مِنَ الْبَحْرِ آوُرَ شُفَّامِّنَ الدِّيَجِ

تمام انبیاء العَنْ اَ بِ اللهُ مَلْ بارگاه مِي التس مِين آب ك وريائ كرا سه ايك بيلويا بادان رهت سه ايك تطرت ك-

## وَكُلُّ الْيِ اَقِى الرُّسُلُ الْكِوَاهُ بِهِ ﴾ فَوَلَّ الْكِوَاهُ بِهِ ﴿ وَكُلُّ الْكِوَاهُ بِهِ إِ

تمام جوات جوانبیاء الظیفی لائے وہ ورامل صفور علیہ کے نوری سے انہیں حاصل ہوئے۔

#### وَقَدَّمَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَآءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِينَهُ مَحَثُدُ وَمِرِعَلَى حَدَم

تام انبياء الطفيا أنها كالمراحد ألمسي عن مقدم فرمايا خدم كوفادمول يرمقدم كرت كي حل-

#### بُشُرِي لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِراتَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كَلُثَّاعَ يُرَمُنْهَ لِهِ

ا مسلاقو ابدى وهجرى بكرالله والله ي مريانى عداد ماد التابياستون عليم بي بيمى كرف والانوس -

#### فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

بارسول الله الله آپ كى بخششول يى سے ايك بخشش ونيا و آخرت إلى اور الم اور قلم آپ الله كم علوم كاليك حد بـ

وَمَنُ تَكُنَّ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنْ تَلُقَهُ الْاسُدُ فِنَ اجَامِهَا تَجِعِ

اور في آقاع دوجهال على مدد ماعمل ووات أكرجكل شن شير مجى ليس أوخاموثى برج كاليس-

كَفَادَعَااللّٰهُ دَاعِيُكَ الطَّاعَتِ مِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَــجِ

جب الله الله الله عن من طرف بالف واسط محبوب كواكرم الرسل فرمايا توجم محى سب احتول سے الشرف قرار باعث

## سكلام رضكا

از: اما البنت مجترُدين فيلت تضرِتُ علَى مِوَلاماً مَنْ قَارى مَفظا المام الم المحمد رصال مُعَنَّق مُحدُّق الأعليه

مُصطفط جَانِ رحمت به لاکھون سکام سشع بزم ہدایہ۔ به لاکھون سکام مجسر چرخ نبوت به روسین دُرود گلِ بارغ دسک الت به لاکھون سکام

شب اسریٰ کے دُولھت پہ داتم دُرود نومشة بَرَم جنّت په لاکھون سَلاً

> صَاحبِ رجعِتَ شمس وشق القمسَر ناتبِ دَستِ قُدُرت بِه لا كھون سَلاً)

جِرِاَسودو كعبّ جسّان ودِل بعنی فهُرِنبوّست په لاکھون سّلاً

> جِس کے مَانِقےشفاءکت کا سِبرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھون سُسلاً

فع بَابِ نبوّست پہلے مَددُرود ختِم دورِ رسک الت پر لاکھوٹ سکام

> بھے سے خدم ت کے قدی کہیں ہا ک تنا مصطفے جان رحمت بہ لاکھوٹ سسلام

### اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلسنت، ابل علم حضرات اور تنظيموں كا تہددل سے شکر بیرادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقید ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور باقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَهُ إللَّهُ فَعَ

مفع مخ أمون تدي عن مطالعيد حنت علامة في محد أمون ت مدي عن مطلعيد

سن اشاعت (اول) من 2009 من استاها

330/-

14 جلدوں میں مطبوعہ تب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈریس کتاب کے آخری صفحات برملاحظ فرمائیں۔

نوف: "عقیدہ ختم نبوت" کے سلسلے میں حتی الامکان سنین کے اعتبار سے کتابوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طیاعت کے تقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نبیس رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)



آ فس نبرة ، يلاك نبر 111 - Z ، عالمكيررود ، كراجي

www.agaideislam.org

www.khatmenabuwat.com



# فہرست

| صغیبر ] | نقصيل    | r                              | نبرثار              |
|---------|----------|--------------------------------|---------------------|
| 09      | احربگوتی | يشلام حضرت غلامر فطائركوا      | المالان (1)         |
| 15      | ادياني   | آساني بَرخر من قَ              | 2 برقِ              |
| 263     |          | ىلت ئولانا ئىت <b>ىدىتىبىپ</b> | 3 ندك               |
| 271     |          | يكِ قَالِهَ يَان               | Z 4                 |
| 451     |          | لوى عَبَدُ لغنى ناظم           | 5 ڪيم مَو           |
| 455     |          | لِمُبِينٌ                      | <u> اَلْخُ</u> وَّا |

455 -----



# مناظر*لایت* حضرت عَلامَهُ طَهُ واحربگوکی هسکالاست ذِندگی ۵ هسکالاست ذِندگی

- ٥ رَدِقاديانيث

Mundalida islanica in a super super

#### حالات زندگی :

حفزت علامہ ظہورا حمد بگوی رہۃ اللہ علیمات کے ان مابیان (سپوتوں میں ہے ایک تھے جن کی زندگی کی ہرضج اسلام کی سربلندی اور کا مرانی ہے مزین اور ہرشام مسلمانوں کی بیائی، معاشرتی، معاش اور اخلاقی زبوں حالی ہے نجات میں مصروف عمل نظر آتی تھی۔

آپ کے دم قدم سے گئی ترکیوں نے جنم لیا اور آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔

آپ کا خاندان بگویہ کے شہرہ آفاق عالم حضرت علامہ مولا نا عبد العزیز بگوی کے سب سے چھوٹے صاحبز اور سے تھے۔ آپ اور آپ ایمیں پیدا ہوئے۔ دبنی تعلیم کے اساتذہ میں مولا نامحہ ذاکر بگوی ، محمد کیجی بگوی، مولا نامعین الدین اجمیری اور مولا نامحہ حسین شامل میں مولا نامحہ ذاکر بگوی ، محمد کیجی بگوی، مولا نامعین الدین اجمیری اور مولا نامحہ حسین شامل میں۔

دین حنیف کی خدمت اور گمراہ فرقوں کے تعاقب میں آپ نے جس خلوص ، جانفشانی
اور ذہانت سے کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ باطل فرقوں کے مقابلہ میں حمایت حق کے
جذبے سے سرشار ہوکر جس بے جگری ، جرائت اور ہمت سے گام لے کر آپ نے جہاد
شروع کیا تھا وہ آپ ہی کا حصد ہے۔ تمام ہندوستان بلکہ بیرون ہند ملک بر ماوغیرہ میں بھی
آپ نے کامیاب دورے کر کے مرزائیت اور شیعت کے خلاف شعلہ بار اور سبق آ موز
تقاریر فرما کیں جن سے ان باطل گروہوں کی تمام مسائی اور اان کے پھیلائے ہوئے جال
نے کار ہوکر رہ گئے خصوصا شالی پنجاب کے مسلمانوں کو مرزائیت و دیگر باطل فرقوں سے
محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے مسلمل شب وروز سفر کئے۔

#### رد قادیانیت :

متبر ۱۹۳۳ء میں قادیا نیول نے سرگودھا، بھیرہ اور شاہ پور میں اپنے باطل مذہب کی تبلغ زوروشور ہے شروع کر دی۔عالی مرتبت مولا ناظہوراحمد بگوی رحمۃ اللہ ملیہ نے علماء کرام گ ایک جماعت کے ہمراہ قادیانیوں کا تعاقب کیا۔ تقریروتح میر،مناظرہ ومباحثہ ہرمیدان میں قادیا نیت کو حیت گرا کر ذلیل وخوار کیا۔اپنے انہی معر کہ ہائے حق وباطل کا خلاصہ آپ ن مرق آسانی برخرس قادیانی" کے عنوان سے دعمبر ١٩٣٣ء میں شائع فرمادیا۔ كتاب كرورق يركتاب كينام كه ينج آب ني كتاب كالتعارف ان الفاظ مين كرايا ب: ''جس میں اعمالنامہ مرزا،سوانح مرزاوخلفائے مرزا کے علاوہ متبر<u>۳۳ او</u>اء کے اندر مرزائیوں کےساتھ بھیرہ،سلانوالی، چک ۳۷ جنوبی میں مناظروں کی روئیداداورضلع شاہ پور میں مرزائیوں کے تعاقب کی مفصل کیفیت درج کی گئی ہے۔''

کتاب "برق آسانی برخرمن قادیانی" دوجلدوں برمشمل ہے۔

پہلی جلد کے چار جھے ہیں جن کی مختصر تفصیل اس طرح ہے:

كتاب كے حصداول ميں آپ نے ''سوانح مرزا بزبان مرزا'' المعروف بدا ممالنامہ مرزا کے عنوان سے مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں کی روشنی میں اس کی شخصیت ، اس کے اعمال وافعال ، اس کا ندہب، اس کی انگریز نوازی ، اسلام سے غداری ، عقائد اسلام سے انحراف اوراس کی ساری زندگی کا نقشہ تھینچ دیا ہے۔اس کتاب کو پڑھنے اور مصنف کی طرف ے دیئے گئے حوالہ جات ملاحظہ کرنے کے بعد ہی انداز ہ ہوسکتا ہے کہ آپ کا مرزائیت کے بارے میں کتناوسیج اور تحقیقی مطالعہ تھا۔ کتاب کے دوسرے حصہ میں قادیانی خلیفہ اول حکیم نورالدین عرف نور و بھیروی کے چیدہ چیدہ جالات و واقعات درج کئے ہیں جنہیں پڑھ کر حکیم نورالدین کی شخصیت اور قادیا نہیں ہے اس کی اندھی عقیدت، بے جامحیت اور اس کے بتیجہ میں اس کی گراہی کی وجوہات اظہر کن الشمس ہوجاتی ہیں۔

حصد سوم میں آپ نے قادیانی حوالہ جات کی روشنی میں قادیانیوں کے مختلف فرقوں کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے گیارہ قادیانی فرقوں کا تعارف کرایا ہے اوران کی بنیاد وقیام کی مختصر وجوہات بیان فرمائی ہیں۔

کتاب کے حصہ چہارم میں آپ نے قادیا نیوں کے ساتھ اہل اسلام کے چنداہم مناظروں کی روئیدا داورخلا صے تحریر فرمائے ہیں۔

دوسری جلد کے مندر جات کا تعارف فرماتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

'' مناظروں میں جس قدر دلائل فریقین کی طرف ہے پیش ہوئے ان کی تفصیل کیلئے

میختر کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ تقاریر کی مکمل یا د واشتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ
مناظروں میں دلائل کا تکرار ہوتارہا ہے۔ اس لئے تمام ولائل کیجا شائع کئے جاتے ہیں۔ یہ
مجموعہ دوّم زائیت کے لئے مرزائیوں کی پاکٹ بک کا بہتریں جواب ثابت ہوگا اور منصف
مزاج اور سلیم الفطر ہ انسانوں کے لئے ہدایت ورہنمائی کا باعث ہوگا''۔

قادیانیوں نے جب ضلع سر گودھاوشاہ پور میں مرزائیت کی ہا قاعدہ منظم تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وفد نے کیم عمبر کیا تو آپ نے فتنہ قادیانیت کی سرکو بی کے لئے ایک وفد تر تیب دیا۔اس وفد نے کیم عمبر اعتراء سے دس اکتو بر ۱۹۳۳ء تک قادیانیوں کے ساتھ دس مقامات پر مناظرے ومباحث کئے اور ہر مرتبہ بفضل خدایہ وفد کامیاب و کامران ہوا اور قادیانی گروہ ہر بار خائب و خاسر

ربار

برق آ سانی برخرمن قادیانی کے علاوہ آپ نے ایک ٹریکٹ بعنوان''مرزائیت گی حقیقت''مارچ ۱۹۳۳ء میں تالیف کیا جسے حزب الانصار کلکتہ نے طبع کروا کرمفت تقسیم کیا۔ اس کےعلاوہ ماہنامہ شمس الاسلام بھیرہ کو بھی آپ نے تر دید قادیا نیت کے سلسلہ میں وقف فرمادیا تھا۔

۲۹ مارچ ۱۹۴۵ء کو آپ کل ہند تنظیم اہلسنّت کے اجلاس میں شرکت فر ما کر واپس تشریف لارہے تھے کہ سخت میار ہوئے۔راستہ ہی میں اس دار فانی ہے کوچ فر مایا۔ آپ کا مزار پر انوار خانقاہ بگویہ بھیرہ شریف میں ہے۔



# برَقِ اَسِمَافِیُ بَرِخرِمِنِ قَادَیَانی

(سِنقِينُك: 1932)

#### جلداول

جس میں اعمال نامہ مرزا، سوانح مرزا و خلفاء مرزا کے علاوہ تمبر ۱۹۳۳ء کے اندر مرزائیوں اور بھیرہ ، سلانوالی ، چک نمبر ۳۵ جنو بی میں مناظروں کی روئیدا داور شلع شاہ پور میں مرزائیوں کے تعاقب کی مفصل کیفیت درج کی گئی ہے۔

-= تَمَنِيْفُ لَطِيْفُ ==-

مناظلاكيٽان حضرت عَلَّامَهُ طَهِمُ واحربِجُوَى Mundalida islanica in a super super

#### بسم الله الرحمن الرحيم ٥

الحَمِدُ اللهِ رَبِّ العلمين والعَاقبةُ للمتقين وَالصَّلُوة والسَّلام عَلَى رسُوله محمد وعَلَى آله وَأصحَابه أَجُمعين ع

اَمَّابعد ..... مخرصا دق آقائے نامدار فخر موجودات محرمصطفی احدمجتبی عظم کے فرمان کے مطابق آج کل مسلمان دورفتن وحوادث میں مبتلا ہیں۔سر ورعالم ﷺ کی پیشگوئی کےمطابق ہرصدی میں کاذب مدعیان و شخص ظاہر ہوتے رہے۔اوران میں سے بعض مثلاً سلیمان قرمطی ،عبیدالله مهدی افریقه ،حسن بن صباح ،عبدالمومن ،ابن تو مرت ،حاتم بامرالله ،مهدی جو نپوری، بہاءاللہ امرانی وغیرہ اینے نایا ک مقاصد میں یوری طرح کامیاب ہوکرا پی طبعی موت مرے اور اپنے لئے جانشین بھی چھوڑ گئے مگر چودھویں صدی میں قادیانی فتنہ جس د جالیت کا مظہر ثابت ہور ہا ہے اس کی نظیر سابق د خالوں میں بھی یائی نہیں جاتی۔انسانی طیائع میں آزادی ندہب کا میلان دیکھ کرمرزائے قادیانی نے ہوا کے ژخ پر چلنا شروع کیا۔اسلامی تعلیم کوسنح کرنے فلفہ اور سائنس جدید کوخواہ مخواہ وی مسائل میں کھسیز نے ے انگریزی خوانوں کے دلول کواپنی طرف تھینج لیا۔ادر چندا لیے مولوی جو پہلے بھی سبیل المومنین اورسوا دالاعظم کوترک کر کے غیر مقلد، چکڑ الوی یا نیچری بن چکے تھے اس کے ہم نوا ہو گئے اور ایک یوری تجارتی کمپنی قائم ہوگئی جس نے سلطنت برطانیہ کا سہار البکر مشرق و مغرب میں اپنا دام تز دہری پھیلا دیا۔انیسویں صدی میں سلطان عبدالحمید ثانی مرحوم اورسیّد جمال الدّين افغاني رمة الدمليكي مساعي جميله سے اتحاد عالم اسلام (پين اسلام) كي مبارک تحریک کا آغازعمل میں آیا۔ مسلمانوں میں جہاد کی روح پیدا کرنے اور اسلام کاسیاس

اقتداراز سرنو بحال کرنے کیلئے نے سرے جد وجہد شروع کی گئی۔اقوام پورپ اس تحریک ہے لرزہ براندام ہو کیں۔ مدہرین برطانیہ اس تحریک ہے مضطرب اور پریشان ہورہ ہے جورہ بھے ہمرزائے قادیان اوراس کے ایجبنوں نے اس موقع سے فائدہ حاصل کیا اور عالمگیرا تحاد اسلامی کو پارہ پارہ کرنے اور جہاد کو حرام قرار دینے میں ایرٹ کی ہے کیکر چوٹی تک کازورلگایا۔اس موضوع پر تصانف کھ کر بلادا سلامیہ میں ہزاروں کی تعداد میں شائع کیں۔ کازورلگایا۔اس موضوع پر تصانف کھ کر بلادا سلامیہ میں ہزاروں کی تعداد میں شائع کیں۔ اس طرح حکومت کی جدروی حاصل کر کے بیفرقہ دن بدن بڑھتا گیا۔اور پہرہ و جبیشہ آج کل ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاعت کی ایم کیکر کے لئے ممالک غیر میں مبلغین بھیج جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف تبلیخ اسلام کا نام کیکر مسلمانوں کی جیبوں پرڈا کہ ڈالا جاتا ہے۔

سادہ لوح مسلمان انہیں مال وزر سے امداد دیتے ہیں اور ای روپیہ سے بیقا دیانی
سمینی اور انکا خلیفہ عیش وعشرت کی زندگی بسر گرتے ہیں۔ مشسی فی القوم ہمتنورات اور
سنار بیاس کے مشاغل انہیں چندول کا حتیجہ ہیں نفرش اغیار کی سازش سے سادہ لوح
مسلمان دام فریب میں آ گئے ، اور اپنا مال ومتاع بلکہ ایمان تک مرزائے قادیان کے نذرکر
ہیٹھے۔ بیحالات عبرت انگیز ہیں۔

ع ''سادگی سلم کی دیکھاوروں کی عیاری بھی دیکھ'' مولوی ظفرعلی خان صاحب نے مرزائیوں کے ہتھکنڈ ول سے واقف ہوکرخوں

لکھاہے۔ ع

یہ فتنہ پرداز قادیانی نے نے گل کھلارہے ہیں ا ادھر رقیبوں سے مل رہے ہیں ادھر ہمارے گھر آرہے ہیں

منافقوں کی بیہ ہے نشانی زباں پہ دیں ہو تو گفر دل میں ای نشانی ہے قادیانی تعارف اپنا کرا رہے ہیں ی<sub>ہ</sub> جمعے ''سیرۃ النبی'' کے بیہ زمزے عشق مصطفیٰ کے جنہیں سمجھتے ہیں دل سے کافر انہیں کو گھر گھر سا رہے ہیں رسول مقبول کی شریعت کے نام پر دیں ہمیں نہ دھوکا اسی شریعت کی آڑ لیکر وہ سب کو ألّو بنارے میں یڑا ہے چندے کا جب سے پھندا گلے میں ان قادیانیوں کے ہارے ہی گھر ہے بھک لیکر ہمیں کو آنکھیں دکھارے ہیں حال ہی میں قادیانی تبلیغی وفد مرزا کی نبوت منوانے کے لئے ضلع شاہیور میں وارد ہوا۔ار کان حزب الانصار کی مخلصانہ صافی ہے اس فتنہ کا ہر جگہ مؤثر مقابلہ کیا گیااور ڈیڑ ھا ماہ کی جڈ و جہد کے بعد سیح معنوں میں ضلع مڈامیں مرزائیت کی موت واقع ہوگئی۔ مناظروں اور تعاقب کی مفضل روئداد شائقین کے اصرار سے مرتب کی گئی ہے مگر تمام واقعات وحالات کی صحیح کیفیت کا ضبط تحریر میں لا نانہایت مشکل امرے۔ تقارمر پورے طور یر ضبط نہیں ہو سکیں اس لئے تمام کارروائی کا خلاصہ درج کرنے پر ہی اکتفاء کیا جاتا ہے۔ بھیرہ ،سلانوالی اور چک ہے جو بی تین جگہ مناظرے ہوئے ، چونکہ عام طور پرطرفین کے پیش کر دہ دلائل ہر جگہ وہی تھاس لئے تکراراوراعادہ سے بیجنے کے لئے تمام دلائل ایک ہی جگہ بطورضیمہ درج کئے گئے ہیں اور تعاقب کی مفصل روئنداد کیساتھ ہی مرزائے قادیان اوراس کے خلفاء کے سوانح واعمال نامےان کے اپنے الفاظ میں نقل کئے جاتے ہیں تا کہ قار تمین مرزا کے الفاظ ہے ہی قادیانی گروہ کے نایا کعزائم کا انداز ہ کر عمیں۔اعمالنامہ

مرزا میں سوائے ضروری تشریحات کے اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھا نہیں گیا۔ بعض جگد مرزا کے کلام کامفہوم درج کیا گیا ہے۔ روئیدا دمرت کرنے میں کافی عرصہ خرج ہوا۔ قار کین کے لئے انظار کی گھڑیاں اضطراب افزا تھیں گر' دیرآ ید درست آید' کے مطابق اس تاخیر میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیوں کے اخبار 'الدجل' اوغیرہ میں عرصہ ڈیڑھ ماہ کے بعد مناظرہ کا ایک گراہ کن بیان شائع ہوا جس نے مرزائیوں کی اخلاقی موت کا بھی شوت پیش کردیا۔ ان مشاء اللّه آئندہ اس فرقد کو با قاعدہ پروگرام بنا کر دورہ کرنے کی جرائت نہ ہوگی۔

حزب الانصار کی مالی امداد کا اہم مسئلہ اس وقت ہر مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہئے۔اغیار کا دام فریب دور تک پھیلا ہوا ہے علاوہ ازیں حزب الانصار کے لئے مسلمانوں کی اقتصادی علمی ،اخلاقی وعملی اصلاح کاعظیم الشان لائح عمل موجود ہے گر مالی کمزوریاں ہرفتم کے اقدام کیلئے سنگ گرال ثابتہ ہوری ہیں۔

#### اعتذار

انمالنامه مرزا کا خلاف توقع بہت لمباہو گیا ہے اور پھر بھی مرزا کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پر مکمل روشنی ڈالی نہیں جاگئی، چونکه مناظرہ کے دلائل بیل مرزاصا حب کے جموت، پیشگوئیاں اور الہامات وغیرہ نقل کئے گئے ہیں۔اس لئے انکا ذکر انمالنامہ میں تفصیل کیساتھ نہیں کیا گیا۔اگر شائفین نے قدر دانی ہے کام لیا تو ان مشاء اللہ ایڈیشن ٹانی میں تمام تلافی کردیجائے گی۔ وَمَا تَوُفِیْقِی اِلّاہاللہِ.

ا اصل میں "الفضل" ہے محریر دوز نامہ دجل وفریب سے بحر پورہ وتا ہے ای لئے حضرت صاحب نے اس کے لئے ۔ الفضل کی بجائے "الدجل" کلھا۔ (مؤلف)

#### "حصه اوّل"

#### سواخ مرزااز زبان مرزاالمعروف''اعمالنامه مرزا''

إقُرَا كِتَابِكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (٢٠١٥) ترجمه: اپناا عمالنامه يره كه آج توخود اپناآب على اسب كافى بـ

#### نسب وخانداني حالات

میرے سوائے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتضی
اور وا دا کا نام عطاء محمد اور میرے پر دا دا صاحب کا نام گل محمد تقااور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے
ہماری قوم خل ایر لاس ہے۔ ( کتاب البریہ شفیہ ۱۳۳۳ ماشیہ ) مگر میرے وجود میں ایک حصّہ اسرائیکی
ہماری قوم خل ایر لاس ہے۔ ( کتاب البریہ شفیہ ۱۳۳۳ ماشیہ ) مگر میرے وجود میں ایک حصّہ اسرائیکی
ہماری تو مفل اور میں ان دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں ( تحذ گور دیں ۱۹)
البام میری نسبت ہیہ ۔ لو کان الایمان معلقا بالشویا لناله رجل من ابناء فارس
البام میری نسبت ہیہ ۔ لو کان الایمان معلقا بالشویا لناله رجل من ابناء فارس
البام میری نسبت ہیہ ۔ لو کان الایمان معلقا بالشویا کتاب جا کراس کو لیا۔

البام میری نسبت ہیں معلق ہوتا کہ ہیمر دجوفاری الاصل ہے وہیں جا کراس کو لیا۔

(البریہ شفیہ ۱۳۵ ماشیور ماشیہ)

یے مرزا صاحب قوم کے مغل اور تا تاری الاصل ہیں۔ جن کو ابوداؤ دکی حدیث میں نبی ﷺ نے امت کا بلاگ کنندہ فرمایا ہے۔ چنگیز خان اور بلا کوخان ای نسل سے تھے مغل منگولیا ہے آئے تھے۔ الہام سے ایک لطیف استدلال میرے بنی فاطمہ رہنی اللہ تعالیٰ عنیا ہونے پر ہوتا ہے۔ ( تھز کراز ویہ من ۱۹) بخاری ایا سمر قندی الاصل ہونا مید دونوں علامتیں صریح اور بین طور پر اس عاجز میں ثابت ہیں ۔ (ازالداوبام بس ۱۱ اعاشیہ) ' شابان و بلی کی طرف ہے اس تمام علاقہ کی حکومت جمارے بزرگوں کو دی گئی تھی۔''(ازار بن۱۲۴ھاشیہ) سکھو ل کے ابتدائی زمانہ میں میرے مرداداصا حب مرز اگل محرایک ناموراورمشہور رکیس اس نواح کے تھے جن کے پاس اس وقت ۸۵ گاؤں تھے اور بہت ہے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ ہے ان کے قبضہ ہے نکل گئے ۔ میرے دا داحلاحب بینی مرزاعطا محمد پرسکھ غالب آئے اور روز بروز سکھ لوگ ہماری ریاست کے دیہات پر قضد کرتے گئے۔ رام گڑھی سکھوں نے قبضہ کر کے قادیان کو تباہ کر دیا۔ سکھوں نے ہمارے بزرگوں کونکل جانے کا حکم دیا پھر رنجیت سنگھ کے زمانه میں میرے والدصاحب مرحوم مرزا غلام مرتضلی قادیان میں واپس آئے اورانہیں کچھ گاؤں واپس ملے۔غرض ہماری پرانی ریاست عِناک میں ملکرآ خریانچ گاؤں ہاتھ میں رہ گئے۔ (۲۲بالبریہ) قادیان کوخدا تعالیٰ نے دمشق ہے مشاہب دی اور پیجی اینے الہام میں فرمايا: اخوج منه اليزيدون (ازالدادم مس١٢٥٠)

ا تریاق القلوب میں میرزا صاحب اپناتعلق چین سے ظاہر کرتے ہیں ایک جگد تکھتے ہیں دمین نیز اور اہیم ہول سکیس ہیں میری بے شار' (ورشین) فافھم و تعدیر معلوم ہیں چینی الاصل ہم فقدی الاصل، بخاری الاصل اور فارسی الاصل میں سے کوئی بات سچے ہے۔ اور ایک آ دی کی بے شار نسلیس کیسے ہوسکتی ہیں ۔ بھی اسر بیلی بنتے ہیں اور بھی فاطمی اور بھی مغلی برالاس کہلاتے ہیں۔ (مؤلف)

ع بخاری شریف کتاب الجهاد میں ہے کہ ایوسفیان ہے ہرقل شہنشاہ روم نے صفوراقدس کے متعلق جوسوالات سے عفدان میں ہے ایک سوال ریجی تھا۔ "اس کے باپ دادا ہے کوئی بادشاہ ہوائے" ایوسفیان نے کہا "جیس" ، برقل نے اس جواب پر کہا: اگر ایسا ہوتا تو میں جھر لیتا کرنیوت کے بہائے ہے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا جا بتا ہے۔ فافھم۔ (مؤلف)

جس میں ایسے لوگ ارہتے ہیں جو ہزیر الطبع اور ہزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں۔ (ازالہ بس٦٦) انگریزی سلطنت کے زمانہ میں میرے والدصاحب مرزاغلام مرتضی اس نواح میں مشہور رکیس تھے۔ گورنر جنزل کے دربار میں بزمرۂ کری نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے اور سر کار الكريزى كے حكام وقت سے عمدہ عمدہ چشيات خوشنودى مزاج الكوملى تعين "(البري) '' گورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد کے وفت ہے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں اس لئے نہ کسی تکلف ہے بلکہ میرے رگ وریشہ میں شکر گذاری اس معزز گورنمنٹ کی سائی ہوئی ہے۔میرکے والدمرحوم کے سُوائح میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ ہونہیں سکتیں جووہ خلوص دِل ہے اس گورنمنٹ کی خیرخوا ہی میں بجالائے انہوں نے ا بنی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گذاری اور اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وفت وہ صدق اور و فاداری دکھلائی کہ جب تک انسان سے دل اور تہدول ہے کسی کا خبر خواہ نہ ہود کھلانہیں سکتا۔ ۷۵۸ء کے مفسدہ میں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا تب میرے والد بزرگوار نے پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کرکے اور پچاس سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کئے اور پھرایک دفعہ چودہ سوار ہے خدمت گذاری کی اورانہیں مخلصا نہ خدمات کی وجیہ ہے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دلعزیز ہوگئے ۔ انہوں نے میرے بھائی کوصرف گورنمنٹ کی

یا ہے لوگ کون تھے؟ اس سوال کا جواب میرزائی لٹریچر سے ملے گا۔ اہل بیت اور حضرت امام حسین الفیلی کی مرزائے سخت تو بین کی ہے۔ اس لئے ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کرواقعی قادمان میں ہیزیدی الطبع لوگ پیدا ہوئے تھے۔ (مؤلف)

خدمت گذاری کیلئے بعض لڑائیوں پر بھیجااور ہرایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی اور بعدائی کے اس عاجز کابڑا بھائی مرز اغلام قا در جب تک زندہ رہااس نے بھی اپنے والدمرحوم کے قدم پرقدم مارااور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں بدل وجان مصروف رہا۔ (شادۃ الا آن)

#### پيدائش

میری پیدائش ۱۳۸۱ یا ۱۳۸۱ یا ۱۳۸۱ یا ۱۳۸۰ کا با سرحوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں کے اسلام اور ابھی ریش و بروت کا آغاز نہیں کا باسرحویں برس میں تھا اور ابھی ریش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ ( 'تاب البریہ بر ۱۳۱ عاشی میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔ ( تحد کولاویس ۱۵۱ عاشی) کا صفح ہو کہ الف صفتم و کالاء جری کوفتم اہوا تھا۔ ( اگلم مرد ۲ جنوری ۱۹۰۵ء) ' میں توام پیدا ہوا تھا۔ ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی چند دن کے بعد فوت ہوگئی' (البریس ۱۳۷ عاشی درعاشی '' میں نے اپنے والد کے مصائب کے زمانہ سے کچھ بھی حصہ نہیں لیا اور نہ اپنے دوسرے بردگوں کی ریاست اور ملکد اری سے بچھ حصہ پایا میں جانتا ہوں کہ وہ تم اسلام اور وہ سلسلہ ہمارے وقت میں آکر بالکل ختم ہوگیا۔'' (البریس ۱۳۵ عاشیہ)

#### تعايم

بچین میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیسال کا تھاتو ایک فارس اخوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور فارس کتا ہیں پڑھا کیں اور اس

24 ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

ا اس حماب مرزا کی پیدائش ۱۲۸۳م مطابق ۱۲۵۲ هابت بوتی ہے۔

ع انھیاء کی شان میہ ہوتی ہے کہ ان کا ونیا میں کوئی استادئیں ہوتا۔ اور دنیا میں اس کہلاتے ہیں۔ خدا و تدکریم علوم کے دروازے کھول و بتا ہے۔ میرزا صاحب نے بھی شلیم کیا ہے کہ امام مہدی و بٹی علوم میں کسی کا شاگر دنہ ہوگا۔ مہد قریت اور ثبؤت کا دعو کی کرتے ہوئے میرزاصاحب اپنے استاد وں کو بھول گئے۔ اور نہایت بے حیاتی سے اعلان کرنے گئے علام داگر استاد رانا ہے تدارم کہ خواہم دردبستان جمھ (درمین)

بزرگ کا نام فضل البی تقااور جب میری عمر قریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کیلئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں نے صرف کی کچھ کتا بیس اور پچھ فواعد تحوان سے پڑھے اور بعداس کے جب میں ستر ہیا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کا نام گل علی شاہ تھا ان کو بھی میر سے والد صاحب نے نو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مرق جہ کو جہاں تک خدانے چاہا مولوی صاحب سے میں نے نو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مرق جہ کو جہاں تک خدانے چاہا مال کیا اور بعض طبابت کی گتا ہیں میں نے اپنے والد سے پڑھیں اے (سی البریس میں عاصل کیا اور بعض طبابت کی گتا ہیں میں نے اپنے والد سے پڑھیں اے (سی البریس میں عاشیہ) میر سے استادا کیک بزرگ شیعہ تھے۔ (دانع ابلاء س)

#### شاب

کی ناراضگی کانشانہ بنتا رہا۔ایک دفعہ ایک صاحب کمشنر نے قادیان آنا چاہمیرے والد صاحب نے باربارمجھاو کہا کہ اکلی پیشوائی کیلئے دو تین کوس جانا چاہئے مگر میری طبیعت نے نہایت کرامت کی اور میں بھاربھی تھااس لئے نہ جارکا پس بیامربھی ان کی ناراضگی کا باعث ہوا'۔(انب ابریہ) چند سال تک میری عمر کراہت طبع کیساتھ انگریزی ملازمت باعث ہوا'۔(انب ابریہ) چند سال تک میری عمر کراہت طبع کیساتھ انگریزی ملازمت (محررعدالت خفیفہ) میں بسر ہوئی۔اس تج بہ سے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہایت گندی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہتوں کوئلٹر ،بدچلی اور لا پرواہی اور طرح طرح کے اخلاق رزیلہ اور شیطان کے بھائی پایا اور چونکہ خدا تعالیٰ کی بیت میں تھی کہ ہرایک قشم اور ہرایک نوع کے انسان کا مجھے تج بہ حاصل ہوا اس لئے ہرایک صحبت میں مجھے اور ہرایک نوع کے انسان کا مجھے تج بہ حاصل ہوا اس لئے ہرایک صحبت میں مجھے ا

''حیات مین کاعقیدہ مشر کانٹ ہے۔ (داخ ابلاء میں ۱۵) حیات مین کاعقیدہ رکھنا ستون شرک ہے۔ (هیئة اوق) اور جب میں جھڑت والدصاحب مرحوم کی خدمت میں پھر حاضر ہواتو بدستورا نہی زمینداری کے کامول میں مصروف ہو گیا گرا کثر چھنہ وقت کاقر آن شریف کے تذیر اور تفییروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا اور بسااوقات حضرت والدصاحب کووہ کتابیں سایا بھی کرتا تھا اور میرے والدصاحب اپنی نا کامیوں کی وجہ سے

لے انگریز وں کی اطاعت وخوشامہ جب مین اسلام تھی۔ پس مرزاصاحب اسلام سے نکلے اور والد کی نافر مانی کرکے والدین کے عاتی تھبرے۔

ع ایسے گندے ماحول میں رہنے ہے ہی مرز اصاحب کے حالات کا انداز وہوسکتا ہے۔ میرز اصاحب نے اپنی کتاب لجعة النّود میں زنان بازاری کے حالات اس بسط ہے درج کئے میں کہ بغیر کسی واقف راز ومحرم اسرار کے قلمبند توہیں ہو گئے۔ اظہاان کی محبت ہے تج ہوا ہوگا۔ شاید گھر کے بھیدی میر ناصرنواب مرز اصاحب کے ضرفے آئیں محبتوں کی الحرف اشارہ کرکے کہا ہو

ع بد معاش اب نیک از حد بن گئے ہو سیلم آج احمد بن گئے ۔ مع مرزاصاحباہے قول کے مطابق عمر کے ۱۵ برس حیات سے کے عقیدہ پر قائم رہ کرمشرک دہے۔

اکثر مغموم اورمہوم رہتے تھے۔انہوں نے پیروی مقدمات میں ستر ہزار روپیہ کے قریب خرج کیا تھا جس کا انجام آخر ناکا می آخی۔ اس نامرادی کی وجہ سے حضرت والدصاحب ایک نہایت عین گرداب غم اور حزن واضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے اور مجھے ان حالات کو دکھے کرایک پاک اتبدیلی پیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح میرے والدصاحب کا بھی آخری حصہ زندگی کا مصیبت اور غم اور حزن میں ہی گزرااور جبال ہاتھ ڈالا آخر ناکائی اٹھی۔ (۵ بالبریس ۱۹۸۸) (والدکی وفات سے پہلے ) تھوڑی سی خودگی ہوکر مجھے البام ہوا۔ والسماء والطارق لیجن تم ہے آسان کی جو قضاء وقدر کا مبداء ہوا وہ میں حادث کی جو تناء وقدر کا مبداء ہوا وہ ہوئے کے بعد نازل ہوگا اور مجھے مجھایا گیا کہ یہ البام بطور عزایُری خدا تھائی کی طرف سے ہا اور حادث ہے ہے کہ آئ ہی تمہارا والد آ فاب کے غروب ہوئے کہ اور حادث ہوگا ہوگا گیا کہ یہ خوب ہوئے کہ اور حادث کے بعد فوت ہو جوائے گائے۔ ( گائے البریش ۱۱ اداشیہ )

#### نبوت ومسحیت کے دعاوی ہے اصلی غرض

'' پھران دونوں (والداور بھائی) کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اوران کی سیرتوں کی پیروی کی اوران کے زمانہ کو یاد کیالیکن میں صاحب مال اور صاحب

ا خسس الدنيا والآخره، شهيدان والى كفون باكناه كاصداس كسوااوركيا بوسكا تحا

ع بینی کھوئی ہوئی عقب حاصل کرنے کیلئے دوسرے ذرائع اختیار کرنا بینی ہؤت دمبد دیت کے دعاوی کیلئے والگی تجویز کرنا۔ ع مرزا صاحب کے حضہ میں بھی ناکا می ونامرادی ککھی تھی میجری بیگم کے عشق میں جلتے رہے ،اور دراگات آسانی کی حسرت لئے ہوئے دنیا ہے چل ہے کوئی کام بھی ان کا پورانہ ہوا۔ لا ہور میں مرساور شرِد جال پر لا دکر قادیان میں جاکر ڈی ہوئے۔ ع بداغلبا اپنی حالت بیان کر رہے ہوں گے۔

نوت: مرزا صاحب سے پہلے حضرت مولا نارعت اللہ صاحب مہاجر کی وغیرہ کی وہ کتب جواب تک عیسائیوں اور آ ریوں کے ذیف شائع ہوچکی تھیں، جن سے مرزا صاحب نے اپنی کٹابوں میں استفادہ کیا ہے۔ (مضیمہ تحفہ گولڑویہ)

املاک نہیں تھا۔ سومیرے پاس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سومیں تھے بچزا سے قلموں کے گھوڑے ور دنیا کے سومیں نے بچزا سے قلموں کے گھوڑے بچھے عطا کئے گئے اور کلام کے جوابر مجھکو دیئے گئے۔ سومیں نے چاہا کہ اس مال کیساتھ گور نمنٹ برطانیہ کی مدد کروں اگر چہمیرے پاس رو پیاور گھوڑے اور خیری تو نہیں اور نہیں مالدار بوں سومیں اس کی مدد کے لئے اپنے قلم سے اٹھا اور خدامیر ک مدد پر تقااور میں نے اس زمانے سے خدا تعالی سے بیعبد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیر اس کے تالیف نہ کرونگ جس میں احسانوں کا کے تالیف نہ کرونگ جس میں احسانوں کا ذکر بواور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر بوجن کا شکر برمسلمان برواجب ہے۔ (نورائی صفہ اول سفہ ۱۲)

#### کتابیں لکھنے ہے اصل غرض

سویس نے گئی گنا ہیں تالیف آئیں اور ہرا یک ہیں ہیں نے لکھا ہے دولت ہرطانیہ مسلمانوں کی محن ہے اور مسلمانوں کی ذریعہ معاش ہے۔ پس کسی کوان میں جائز نہیں جو اس پرخملہ آ ور ہو بلکہ ان پراس گور منٹ کا شکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے جو محض آ دمیوں کا (انگریز وں کا) شکر ادائہیں کرتا اس نے خدا کا بھی نہیں کیا ۔ سو میں نے اس مضمون کی کتابوں کوشائع کیا اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں میں ان کوشہرت دی ہے ۔ اور ان کتابوں کو میں نے دور دور والا بیوں میں بھیجا ہے۔ جن میں سے عرب اور ہم اور دوسرے ملک ہیں تا کہ کی طبیعتیں ان فیصحتوں ہے راہ راست پر آ جا کیں ۔ اور تا کہ و طبیعتیں اس گور نمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرما نبر داری کرنے میں ساتی وجہدے میں کرنے میں صلاحیت پیدا کریں۔ یہ میرا کا م اور یہ میری ضدمت ہے ہیں اس وجہدے میں کرنے میں صلاحیت پیدا کریں۔ یہ میرا کا م اور یہ میری ضدمت ہے ہیں اس وجہدے میں نے دائی گور نمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی اختاب کی فرمانٹ کا شکر کرنے اور اس کی اختاب کی ملک ہندے نے اس گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے نے اس گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے نے اس گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے نوں سے اس گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے نہ کا سی گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے ناس گور نمنٹ کا شکر کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے ناس گور نمنٹ کا شکر کی خور کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے نور کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہندے ناس گور نمنٹ کا شکر کی خور کی اور اس کے احسانوں کی ملک ہند

بلاد عرب اور روم تک شائع کیا اور اوگول کو اٹھایا تا کہ اس ا کی فرمانہر داری کریں اور جس کو شک جووہ میری کتاب براہین احمد یہ کی طرف رجوع کرے اور اگر وہ اس کے شک کو دور کرنے کیلئے کا فی نہ بہوتو چرمیری کتاب ببلیغ کا مطالعہ کرے اور اگر اس ہے بھی مطمئن نہ بہوتو میری کتاب جہلیۃ البشر کی کو پڑھے اور اگر چرکچھ وہ جائے تو چھرمیری کتاب شبادۃ القرآن میں غور کرے اور اس پر حمام نہیں ہے جواس رسالہ کو بھی دیکھے تا کہ اس پر کھل جائے کہ میں میں غور کرے اور اس پر حمال بیا ہے کہ اس گور منٹ سے جہاد حرام ہو اور جولوگ ایسا خیال کے کہ میں اور میری کتابیں کو خطا پر ہیں (فروائی ہے کہ اس گور منٹ سے جہاد حرام ہو اور جولوگ ایسا خیال رکھتے ہیں وہ خطا پر ہیں (فروائی ہے کہ اس گور میری کتابیں عرب کے لوگوں کو بے در بے پہنچتی مظیم الشان غرضوں کے لئے تھا اور میری کتابیں عرب کے لوگوں کو بے در بے پہنچتی ہیں بیباں تک کہ ہیں نے ان ہیں اتا ثیر کے نشان پائے اور بعض عرب میرے پاس آئے اور موافق ہیں بیباں تک کہ ہیں نے ان میں اتا ثیر کے نشان پائے اور بعض صلاحیت پرآگے اور موافق بعضوں نے خط و کتابت کی اور بعضوں نے برگوئی کی اور بعض صلاحیت پرآگے اور موافق ہوگئے جیسا کرفت کے طالبوں کا کام ہے اور میں نے ان ایدادوں میں ایک زمانہ طویل صرف

ا بینی اسلامی تکومتوں سے بغاوت کرے اگریزی تکومت کی ماتحق تبول کرلیں، افسوس کے بلاغ کرام آج تک سی و فیرہ کی بحثوں میں مرزائیوں سے الجھے رہے، مرزائی جماعت ہرگز فرائیں آخرین ہے، بلک فرہب کی آٹر میں ایک خطرفاک پولٹیکل جماعت ہے، جواقصائے عالم میں مسلمانوں کے اتفاد کو پارہ پارہ کرنے اوراغیار کا غلام بنانے اور جذبہ جہاد کرفا کرنے میں مشخول ہے، جبھاد طبی سبیل اللہ موقوف محر جنگ یورپ اورافغانستان میں ترکوں اورافغانوں کے خلاف اڑ اسب سے براکار اورافغانوں کے خلاف اڑ اورافلافت) کویا ہواکار اور افلافت) کویا ایک مقدس جنگ میں بحثیت رضا کارشر یک ہوتا، (اوارفلافت) کویا ایک مقدس جنگ میں جنگ ہے۔

ع ان تصریحات کی روشی میں جزیرة العرب اغیار کے زیراثر ہونیکا سبب معلوم ہوسکتا ہے، اس جاسوں اقتظم نے وووہ کام کے، جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ناسور پڑنچکے ہیں۔ خلافت اسلامیہ پر بادی جزیرة العرب کا صلیب کے زیرائڑ ہوجانا سب اس جماعت کے کارنا سے ہیں۔ امیر حبیب اللہ کا قائل مصطفیٰ صغیرہ کائیوری ، انگورہ میں مصطفیٰ کمال پاشاکولٹی کرنے ک سازش ہیں گرفتارہ و کرفتل کیا گیا تھا۔ عدالت میں اس نے بیان کیا تھا ہیں تقید تامر زائی ہوں۔ جزمن میں قادیانی مشن اسی وجہ سے کامیاب نہ ہوسکا ، مگر ہندوستان کے سادہ لوج عوام ابھی اس گروہ کے عزائم ومقاصد سے بے خبر ہیں۔ (مؤلف) کیا ہے۔ پہاں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعتوں میں گذر گئاور میں نے پچھ کوتا ہی نہیں کی۔ (فرائق بر ۱۳۱۰ء ل) یہ کتابیں ہزار ہارو پید کے خرج سے طبع کرائی گئیں۔ اور پھر اسلامی ممالک بیں شائع کی گئیں اور میں جافتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پران کتابوں کا اثر ہوا ہے۔ (تخذیشرہ بین ۱۰) میں نے شکر کیلئے بہت می کتابیں اردوع بی اور فاری میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برلش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال جیں اسلامی و نیامیں پھیلائی بیں اور ہرائی مسلمان کو بچی اطاعت اور فرما نبر داری کی ترغیب دی ہے لیکن میرے لئے ضروری تھا کہ یہ تمام کا رنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔ '' (تحذیشہ و بس)

#### مرزاصاحب كااصل دعوي

میراید دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانید کی طرح کوئی دوسری الی گورنمنٹ برطانید کی طرح کوئی دوسری الی گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پرایساامن قائم کیا ہو۔ میں کچ کچ کہتا ہوں کہ جو پچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں بید خدمت ہم مکد معظمہ یا مدید متورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجانہیں لا سکتے ۔ (ادالہ عاشیہ میں بیدوکوئی کرسکتا ہوں کہ میں ان حدمات (برطانیہ کی) میں یکتا ہوں اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں لگانہ ہوں اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں لگانہ ہوں اور میں کہ بطورایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک یناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچائے۔

خدانے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدااییانہیں کہان کوؤ کھ پہنچائے اور تو ان میں ہولیس اگر اس گورنمنٹ کی خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں''۔ (نرائق بس۳۳)اور میں دعویٰ ہے کہتا ہول کہتمام مسلمانوں میں، میں اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کاہول کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ پر بنا دیا ہے۔ اوّل والدمرحوم کے اثر نے۔

دوم: گورخت عاليه كاحيانون نے۔

موم: خداتعالی کالهام نے۔ (ضربہ تریاق القاب)

یہ عربیت اس محفق کی طرف ہے جو یہوع میں گے نام پرطرح طرح کی بدعتوں ہے دنیا کو چھڑانے کیلئے آیا ہے جس کا مقصد بدہ کدامن اور نری ہے دنیا میں سچائی قائم کرے اور اپنے بادشاہ ملکہ معظمہ ہے جس کی وہ رعایا ہیں سچی اطاعت کا طریق سمجھائے۔ (خند قیم برس) خدا تعالی نے جھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورخمنٹ کی جیسا کہ بیہ گورخمنٹ ہرطانیہ ہے تچی اطاعت کی جائے اور شخی شکر گذاری کی جائے سومیں اور میری جماعت اس اصول کے یابند ہیں۔ (تخذیم وہیں۔)

"اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ
وہ ایک ایباز مانہ ہوگا کہ دوشم کے ظلم ہے بھر جائے گا۔ ایک ظلم مخلوق کے حقوق کی نسبت
ہوگا اور دوسر اظلم خالق کے حقوق کی نسبت۔ اور وہ پیظلم ہوگا کہ جہاد کا نام لیکر نوع انسان کی
خوزین یہوگ ۔ یہاں تک کہ جو شخص ایک ہے گناہ کو آل کرے گاوہ خیال کریگا کہ گویاوہ الی
خوزین ی ہوگ ۔ یہاں تک کہ جو شخص ایک ہے گناہ کو آل کرے گاوہ خیال کریگا کہ گویاوہ الی
خوزین ی ہوگ ۔ یہانہ پر نوع انسان کو پہنچائی جا کمیں گی ۔ چنا نچہوہ زمانہ یہی ہے کیونکہ ایمان
دین غیرت کے بہانہ پر نوع انسان کو پہنچائی جا کمیں گی ۔ چنا نچہوہ زمانہ یہی ہے کیونکہ ایمان
اور انصاف کی رو سے ہرایک خدا ترس کو اس زمانہ میں اقر ارکر نا پڑتا ہے خوض مخلوق کے
حقوق کی نسبت ہماری قوم اسلام میں خت ظلم ہور ہا ہے ۔ پس خدا نے آسان پر اس ظلم کو
دیکھا اس لئے اس نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ سے النگلی نظم کی خواور طبیعت پر
دیکھا اس لئے اس نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ سے النگلی کی خواور طبیعت پر
ایک شخص کو بھیجا اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ میں گھنے النگلی گا کی خواور طبیعت پر
ایک شخص کو بھیجا اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ میں گھنے المیکن آبیا جس حالت میں
ایک شخص کو بھیجا اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ می ایک آبیا جس حالت میں

اسلامی قوموں میں ہے کروڑ ہالوگ روئے زمین پرایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاد کا بہاندر کھ کرغیر قوموں کوقتل کرناان کا شیوہ ہے۔ گربعض تو اس محسن گورنمنٹ کے زیر سامیدرہ کر بھی پوری صفائی ہے اُن ہے جبت نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضرت مسیح النظیفی کے اوتار کی سخت ضرورت بھی ہوئیں وہی اوتار ہول۔'' (درخواست بنام وائیر ائے رسالہ جودہیں)

#### مرزاصاحب كى مناجات

اے قیصرہ وملکہ معظمہ! ہمارے دل تیرے لئے دعا کرتے ہوئے جناب الہی میں جھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں ۔اےا قبال مند قصرہ بہند! ہم تیرے وجود کواس ملک کے لئے خدا کا ایک بڑا فضل سمجھتے ہیں اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے ہے شرمندہ ہیں جن ہے ہم اس شکر کو پورے ل طور برادا کر سکتے۔ ہرایک دعا جوایک سیاشگر گذار تیرے لئے کرسکتا ہے ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہوخدا تیری آنکھوں کومرادوں کیساتھ ٹھنڈی رکھےاور تیری عمراور صحت اورسلامتی میں زیادہ سے زیادہ برکت دےاور تیرے اقبال کا سلسلۂ تر قیات جاری رکھے اور تیری اولا داورڈریئت کو تیری طرح اقبال کے دن دکھائے اور فتح اور فتح اور فتح ہم اس رحیم وکریم خدا کا بہت بہت شکرا دا کرتے ہیں جس نے ایسی محسنہ، رعیت برور، داد گشتر، بیدارمغز ملکہ کے زیرِ سایہ جمیں پناہ دی اور جمیں اس مبارک عہد سلطنت کے نیچے ہیہ موقع دیا ہے۔ (تحذیبرہ،۱۳،۱۳) اے قادر وکریم اینے فضل وکرم سے جاری ملکہ معظمہ کوخوش ر کھ جیسا کہ ہم اس سامیعا طفت کے نیجےخوش ہیں اور اس سے نیکی کر (تحدید وہر ۲۸) میں مع اینے تمام عزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں یاالٰبی اس مبار کہ قیصرہ ہند دام ملکھ کو دیر

اِ قُلْ لَوْ كَانَ الْيَحُو مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى كَنْفِدَ الْيَحُرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى -۱۱(مُوَلَف) ع اس نودُى اعظم كے كلام كامروارووعالم ﷺ كرمان بنام قيعروكمرى سے مقابله كروصنور ﷺ نے تحرير فرمايا تھا۔ السلم تسلم. اسلام لاسلامت دبيگا۔

بَرقِ البِفَانِي

گاہ تک ہمارے سروں پرسلامت رکھاور اس کے ہرائیک قدم کیساتھ اپنی مدد کا سامیشامل حال فرمااور اس کے قبال کے دن بہت لمبے کر۔ (سارہ قِسرہ ہیں،)

"(اے قیصرہ) سوید سے موعود جود نیامیں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور تی جدر دی کاایک نتیجہ ہے۔"(ستارہ قیسرہ بس۸)

ا علکہ معظمہ قیصرۂ ہند! خدا تھے اقبال اورخوشی کیساتھ عمر میں برکت دے تیرا عہد کیا ہی مبارک ہے کہ آ حان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کررہا ہے۔ تیری ہمدردی رعایا اور نیک فیتی کی را ہوں کوفر شتے صاف کررہے ہیں تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اژرہے ہیں تا کہ سب ملک رشک بہار بنادیں شریر ہے وہ انسان جو تیرے عہد سلطنت کی قدر نہیں کر تااور بدذات ہے وہ نفس جو تیرےا حیانوں کاشکر گذارنہیں چونکہ بيمسكة تحقيق شده ہے كدول كودل سے راہ ہوتى ہے۔ اس لئے مجھ كوضر ورت نہيں كدا جي زبان کی لفاظی ہے اس بات کوظا ہر کروں کہ میں آپ ہے دلی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں خاص طورآپ کی محبت ااور عظمت ہے۔ جماری ون رات کی دعا کیں آپ کیلئے آب روال کی طرح جاری ہیں ۔'' (ستارہ قیمرؤہند ہیں ۹) ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے سوہم دعا کرتے ہیں کہ خدانعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہرایک شر ہے محفوظ رکھے اوراُس کے دشمن کو ذلت كيساته يسياكر ، "(شهادة القرآن خير بس) گورنمنث كوبيا ورسيح كه جم تهدول سے اس کے شکر گذار ہیں اور ہمہ تن اس کی خیر خواہی میں مصروف ہیں۔ (شہادت الا آن شیر بس۵) '' شائسته، مهذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کوایئے احسانات اور دوستانہ

لِ ٱلاَسْجِيدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنُّوْمِ الْالْجِو بُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ، (۱۸-۱۳ آن) ترجمہ: جواوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں (اے رسول ﷺ) آپ اکونہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے فخصوں سے مجت رکھیں جواللہ اور رسول کے برخلاف ہیں۔اس آیت سے لیعنی قرآن مجید کی نص سے مرزا کا اللہ اورآخرت پر ایمان نہونا تا ہت ہوتا ہے۔

معاملات ہے ممنون کر کے اس بات کے لئے ولی جوش بخشاہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے
لئے ولی جوش اور بہبودی وسلامتی چاہیں تا کہ ان کے گورے اور سپید منہ جس طرح و نیا میں
خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی اور متو رہوں۔ (اختبار حماق براہین احمہ یہ )اے قیصر و ہند
خدا تجھ کوآ فتوں ہے نگاہ میں رکھے ہم مستغیث بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔

(ئۇرالىق،شىrrاول)

#### خدا کی''تقدیس وتحمید''

اُس وجود اعظم کے بیٹار ہاتھ اور بے ٹارپیر ہیں عرض اور طول رکھتا ہے اور

تیندو ہے کی طرح اس کی تاریس بھی ہیں۔ (توشی الرام بس 20) دہندا عاجہ ہمارارب عابی

ہے۔ (براین احمد بیس 2000) سے اور عاجز کا مقام ایسا ہے جے استعارہ کے طور پر ابنیت کے
الفاظ ہے تبییر کر سکتے ہیں۔ (توشی مرام بس 20) اور ان دونوں محبوں کے کمال ہے جو خالتی اور

گلوق میں پیدا ہوکر نراور مادہ کا حکم رکھتی ہے اور محب النی کی آگ ہے ایک تیسری چیز پیدا

ہوتی ہے جس کا نام روح المقدس ہے اس کا نام پاک عمیات ہے اس لئے یہ کہد سکتے ہیں

کہدہ ان دونوں کیلئے بطور ابن اللّه کے ہے۔ (توشی مرام بس 20) '' تو میر سے بیٹے کی جابجا

ہوتی میں اور تو ہمارے پانی میں ہے ہول اور زمین اور آسان تیر سے ساتھ ہیں جیسا کہ میر سے

ماتھ ہیں اور تو ہمارے پانی میں ہے ہو کی گلوق کو معلوم نہیں ،خدا اپ عرش

سے تیری تعریف کرتا ہے جس طرف تیرامنداس طرف خدا کا مند خدا تیر سے اندرا یا۔ تو محمد سے میں اور تمام گلوقات میں واسط ہے میں نے اپنی روح تجھ میں پھوگی تیر سے لئے رات اور

لِلغت مِن عانَ استخوان فيل كو كميته بين-

ون يبداكيا كيا ـ لو لاك لما خلقت الافلاك انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول لله كن فيكون مين في اين ايك كشف مين ديكها كمين خودخدا ل جول اور یقین کیا کہ وہی ہوں ،اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پرمحیط ہوگئی اور میرےجم پرمتو لی ہوکر مجھے اینے وجود میں پنہال کرلیا۔ یہاں تک کدمیرا کوئی ذرّہ بھی باقی نہ رہااور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تومیرے اعضاءاس کے اعضاءاورمیری آنکھاس کی آنکھاورمیرے کان اس کے کان اورميري زبان اسكي زبان بن گئي تھي ، پھر ميں ہمەمغز ہو گيا جس ميں کوئي پوست نہ تھااوراييا تیل بن گیا که جس میں کوئی میل نہیں تھی ،الوہیت میری رگوں اور پیٹوں میں سرائیت کر گئی اس حالت میں یوں کہدر ہاتھا گیا جم ایک نیانظام اور نیا آ سان اورنئی چیز جا ہے ہیں سو پہلے تو میں نے آسان اورزمین کواصحابی صورت میں پیدا کیا جسمیں کوئی تر تبیب اورتفریق نہتھی اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہول، پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا: انازینا السماء الدنيا بمصابيح ( تاب الريرس ٨٥٠٥) ايك دفعه انكريزي مين زُور دارالهام بوا جس سے میرابدن کانپ گیاایسامعلوم ہوا جیسے کوئی آگریز بول رہا ہے۔ (هینة اوی ملضا)''اللہ تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا۔''(آئیهٔ کمالات اسلام بی ۴۵)''میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرول توضیح ہے''۔ (توفیح سرام ہیں۔۲) خدا نے الہام کیا میں نمان پڑھوں گا اور روز ہ رکھوں گا، جا گما ہوں اور سوتا یہ ہوں (البشری جارہ س 2)'' ایک وفعہ خدا کو بیس نے کہا کہ الہام میں میرانام ظاہر کردے،خداتعالی کومیرانام لینے ہے شرم دامنگیر ہوئی اور شرم کے غلبہے نام زبان پرلا ناروک دیااور بڑے اوب سے صرف مرز اصاحب کہا۔" ( تر ایت اوی ۲۸۱۰)

لے تحفہ کولڑ ویرص۵ےب پر نکھتے ہیں کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرےگا اور پھرخدائی کا دعوبیدار بن جائیگا۔ قابت ہوا کہ مرزا دجال آکبر کے بروز تھے۔

ع قرآن مجیدیں ہے کہ: لا قائمندا فرسنة وَ لا مَوْمَ مَسَمَر مرزا كالمبم موتا بھى ہاور جا گا بھى ہے۔ لوت: مرزاصاحب كے باس جوفرشة آياكرتا تھا،اس كانام ٹيبى ٹيبى تھا۔ (ھيقة الوق)

#### ملائكيه

جبرائیل خدا سے سانس کی ہوایا آئکھ کے نور سے نسبت رکھتا ہے۔ ( ہوجی ہیں 4 ۔ ) وہ نفوں اورائید کواکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان سے ایک لحظہ کے لئے بھی چدائمیں ہو سکتے ۔ ( ہوجی ہیں ۵ ہ )

#### عبادت

جس بادشاہ کے اور سامیہ ہم با امن زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھنا فی
الواقعہ خدا کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور جب ہم ایسے بادشاہ کی دلی صدق سے اطاعت کرتے
ہیں تو گویا اس وقت عبادت اکر اہم ہیں۔ (شادت التر آن س) مکداور مدینہ کی چھا تیول سے
دودھ خشک ہوگیا (ھینہ الرویا ہیں ہ)''اب نج کا مقام قادیان ہے۔'' (رکات سے خلانٹ س))

## توبين انبياء

'' حصرت عيسلي العَلَيْهُ في نتين بيشاكه ئيال صاف طور يرجهو في تكليل''(١١٥١مري

ا خواجہ کمال الدین مرزائی اپنی کتاب مجد واعظم کے صد ۲۸ پر کلیتنا ہے '' لیکن اگر کئی کوعلم ند بھوتو میں اے اطلاع ویتا بھوں کہ ہندوستان سے ماہر عربی بولنے والی دنیا آج احمدی جماعت کی حیثیت ایک جاسوس جماعت کی حیثیت بھی ہے جو کورنمنٹ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہے خلاصہ یہ کہ جماعت کی آج و وعزت نہیں رہی جو پیلیاتھی۔

المحمد الله كرمسلمان مرزائيت كى حقيقت ، واقف بورب بين اور مرزائيوں كو بھى اس كا اعتراف بمرزائيوں ك مزديك محدرسول اللہ ، مراد مرزاغلام احد، مباوت وتبلغ ، اطاعت نصارى قبلہ ، مراد انگريزى حكومت اور خدمت اصلاح ، عندمت نصارى ب- الل اسلام كودموكد ، بينے والے الفاظ كے محتول ، باخبرر بنا جائے ۔

ع بيدونول كتابي مرزاغلام محودجان تقين مرزاكي تصانيف بيل ..

سع مرزامحسودالفضل ۱۷ اکتوبرے ۱۹۱۱ء میں لکھتا ہے تمام اخیاء کانمونہ مرزا کی ذات میں جمع تفادہ یقینا محدرسول اللہ جمیع کمالات قد سیہ کا جامع ہے وہ (مرزا )خدا کے برگزید و نبی جاہ وجلال کا نبی تنظیم الشان نبی ایک لاکھ چومیں ہزار کے شان ر کھنے والے نبی انت منبی انا منک ظھور کے ظھوری کا مخاطب نبی تھا (افضل) بن ۱۶ ) حضرت مسیح کے اجتباد جوا کثر غلط نگلے اس کا سبب شاید سے ہوگا کہ اوائل میں جوآ پ کے اداوے تھے وہ پورے نہ ہو سکے (اعاز ہیں ۲۵) جس قدر حضرت عیسی التلافی کے اجتہاد میں غلطیاں میں اس کی نظیر کسی نبی میں بھی نہیں مائی جاتی (اعزاحری میں ۲۵) پہلوں کا مانی مکدر موكيا \_ بهاراياتي اخيرتك مكدرنييس موكا (اع زاحرى بس ٢٩)"اس (نبي كريم على ) ك لئے حاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا تو انکار کرے گا؟''(الجازس اید) بیپوع اگرمیرے زمانہ میں ہوتا تو اس کوا نکسار کیساتھ میری گواہی و بن برئی (سراج منیریس ۸۰) پیوع کے داداصاحب داؤ دیے تو سارے بڑے کام کئے ایک بے گناہ کواپنی شہوت رانی کیلئے فریب ہے قتل کرایا، اور دلالہ عورتوں کو بھیج کراس کی جور و کو منگوایااوراس کوشراب بلائی اوراس ہے زنا کیااور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔'' (ست بچن س ۱۶۷) یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بباعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے میہ ابتلا آیا کہ جن راہوں ہے وہ اپنے موعود نبیوں کا متطار کرتے رہان راہوں ہے وہ نبی نبیں آئے۔ بلکہ اچور کی طرح کسی اور راہ ہے آگئے۔ (مزدل کی بن ۳۵) نبی اجتہادی غلطیوں ہے محفوظ نه تقے۔ (هينة الوي بن ٢٩٠) آخضرت على نے معجزات نبيل وكھائے۔ (آئية كمالات اسلام بس ۱۸۰،۱۷۹ ملیضا) انبیا ء ہے بھی اجتہاد کے وقت امکان مہووخطا ہے۔ (ازالہ س ۳ ۱۲) مُعر ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر علام احد ہے (وافع البلاء)

' دعیسیٰ کجااست تا بنهد پابمنبرم''۔' دمیں بعض رسولوں ہے بھی افضل ہوں۔ (اشتہارہ حارالاخیار)

ل اس میں تنام انبیاء کوچور کہ کرسب کی تو بین کی ہے کسی کی تحصیص نبیس کی۔

مسیح کے مجزات اسسمریزم یاعمل التر ب کا نتیجہ تھے،اگر میں اس قتم کے شعبدوں کو مکروہ نہ جانتا قالبن مریم ہے کم ندر ہتا ہے۔ '(ازالہ بن وجوملھا)' بمیسے بوجہ سمریزم کے مل کرنے کے تنویر باطن اور تو حیداور دینی استقامت میں کم درجے پر بلکہ نا کام رہے۔'' (ازالہ ہی ۱۹۱) '' ایک مرتبه و ۴۴۰ نبی کوشیطانی ۳ الهام هوا اوران کی پیشگو ئیال ۴ غلط هو کیس'' (منرورة الامام)'' (بیوع) آیکا خاندان بھی نہایت یاک ومطہر ہے تین وادیاں اور تین نانیاں آپ کی زنا کار اور کمبی عور تیں تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (ضیمه انجام عقم مں ماشیہ)" ایسے( بعنی سے ) ایسے نایا گ مشکیرراستباز وں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں وے سکتے چہ جائیکہائے نبی قرار دیں۔ (شیرانجام تقم من ۱۹ حاشہ مسیح کے حالات پڑھوتو میخض اس لا اُق نہیں ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔ (اگلم الارفروری وزویہ) یسوع مسیح کے حیار بھائی اور دو پہنیں تھیں بیسب بیوع کے حقیقی ۵ بھائی اور حقیقی پہنیں تھیں بعنی سب بوسف اور مریم کی اولا د تھی۔ (کشق نوح بس١٦ عاشيہ) حق بات بيہ ہے كہ مج ہے معجزہ صا درنہيں ہوا۔ (منبيرانجام اتح بس٦ عاشیہ) خدا نے اس امت میں مسے بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر إ مرتحف قيمره من ملكة معظمه كوخطاب كرت موان في إن البيد من لكين الله المراحقة المراد وحقيقت يبوع كي ان من خدا كنهايت پیارے اور نیک بندول میں سے ہاوران میں سے ہے جوخدا کے برگزید ولوگ میں اوران میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ ے صاف کرتا اور اپنے نور کے سامیہ کے بیچے رکھتا ہے۔ جس وہ شخص ہوں جس کی روح جس پروز کے طور پر بیوع می کی روح سكونت ركعتى ببربيا يك الياتحذب جوحفرت ملكة معظمه قيصرة الكستان وهندكي خدمت عاليه يس بيش كرنے كالأن ب وأتنى مرزاصا حب مرف ملکه معظمه اوراس کی عکومت کے لئے عزازیل کی طرف ہے تخذیج محرافسوس سے کہ پر تخذ فواہ تخواہ مسلمانوں کے کھروں میں تھس گیا۔

ع خود معجزه د کھانہ سکھاس لئے معجزات کا اٹکار کردیا۔

س بالكل غلط اورجموت كها اوراغياء كي وبن كري ايين كفرك تصديق كي \_

م محردوسرى جكه كلصة بين مكن فيس كنيول كى پيشكوئيال ش جا كير- (مشي وراي مره)

هے قرآن مجیدین زورے حضرت مینی الفید کا بغیر باپ کے پیدا ہوئے کا ذکر کیا ہے مرز الی تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

ہے۔(وافع البار، س۱۳) ایسائی اس امت کے مجھانے کے لئے بعض پیشگوئیوں کے مجھنے میں خود البنا فلطی کھانا (نبی کریم ﷺ نے) بھی ظاہر فر مایا۔ (ازالہ س ۲۰۰۰) پیشگوئیاں مجھنے میں نبیوں نے بھی فلطی کھانی ہے آنخضرت ﷺ پیشگوئی کی نسبت شک میں پڑگئے تھے۔ (ازالہ س ۳۹۵)''اگر آنخضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال وغیرہ کی حقیقت موبمومنکشف نہ ہوئی تو بچوتجب اگی ہات نہیں۔' (ازالہ س ۱۹۹)'' آسان سے کئی تخت اترے، پر تیراتخت مب سے اُوپر بچھایا گیا۔''جس نے مجھے میں اور مصطفیٰ میں فرق کیااس نے مجھے نہیں پہچانا۔''

نوٹ: مرزائی اپنے گر و ہے تو بین میں بڑھ گئے ہیں حسب ذیل حوالے مرزامحمود موجودہ خلیفہ کی کتب ہے دیے جاتے ہیں۔

"الله تعالی کا وعده تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کریگا جیسا

کہ آیت آخویین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود (مرزا) خود محدرسول الله ہے، جو
اسلام کی اشاعت کیلئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔" (عمد الفنل ہیں ا") "ظلی نبؤت نے
موعود (مرزا) کو چھپے نہیں بٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم
کے پہلو یہ پہلولا کھڑا کیا۔" (عمد ابن ہیں ا")" یہ بالکل سیح بات ہے کہ بڑھایا کہ نبی کرسکتا ہے
اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے تی کہ محد ہے بھی بڑھ سکتا ہے" (افعیل ارزوری 1911ء)" معنی کوئیس مجھ سکتا ہے" (افعیل ارزوری 1911ء)" میں
موعود کا ذبنی ارتقا آنخضرت سے زیادہ تھا اس زیانہ میں ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جڑوی
غرض اور مطلب نکانا چاہاتو نزول میں کی تھیات کے معنی کوئی نہیں مجھ سکتا" (خرجیت الی بری) اس کے ہاوچود جب ذاتی
کردی اور دومرے اقوال کا بطلان کا بت کردیا" (اداری 2010)

واقع ہے۔ (اشتمار چدومنارہ کہتے ) یکس چغرافیہ میں لکھاہے؟

فضیلت ہے جو سیح موعود (مرزا) کوآنخضرت پر حاصل ہے، نبی کریم کی وہنی استعدادوں کا ظہور بوجہ تمدّ ن کے نقص کے نہ ہوااور نہ قابلیت تھی'' ( ۃ دیانی رہ یہ جون ویوایہ ) مرز ا سے پہلے محمد مصطفی این کی روح دنیا میں موجود نتھی۔ (الفضل ااماری میون) رسول کریم کی کئی دعا کیں قبول نہیں ہو میں۔ (الفضل مہاری عاوایہ)''اب دیکھو نبی کریم جبیہاانسان بھی بعض ہاتوں کو لوگوں کے ابتلا ہے ڈر کرچھیالیتا تھا اور بعض امور کومض لوگوں کے ابتلا کے ڈریے چھوڑ دیتا تفایهٔ '(تفحیدالاذبان مادا کتابری 1910) مسیح موعود (مرزا) باعتنیار کمالات نبوت ورسالت کے محدرسول الله ہی ہیں۔ (افضل ج ۱۵۔۱۵ بیلائی ۱۹۱۹ء)''مرز اصاحب میں محد تھے۔'' (وَرَالِی س ۲۰)''مسیح موعود کی روحانیت ( آنخضرت ہے) اقویٰ اکمل اورارشد ہے'' (کلیۃ الففل ہیں، ۱۳۶ملیشا) کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ قادیان میں الله تعالی نے پر محد ﷺ کوا أتارا- (كلمة الفضل بس١٠٥) مسيح موعود (مرزا) نے نبؤت محمدیہ کے تمام کمالات کوحاصل کرلیا تھا۔ (کارہ الفضل بن١١٣)''مرزاصا حب ايخ متعلق لكھتے ہيں، مقام اومبين ازراہ تحقير بدورانش رسولال نازا كردند' \_ (محليات الله ) نبي كريم ﷺ عنين البرائيجرات ظاہر ہوئے \_ (تخذ كار ويس، م روضه آ دم که خفا وه نامکمل اب تک میرےآنے ہے ہوا کامل جملہ مرگ وہار (ورثين)

ا مرزائة ويان كالكسريديون بكاب ع

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور ہیں پہلے سے بوھ کر من واشاں میں محمد و یکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو ویکھے قاویاں میں ع مرزاصاحب نے اپنے لڑکے مرزامحود کے لئے کہا تھا کہ ع الے فحر رسل قرب تو معلوم شد ع محمالے بھوے سندر کے دیت کے ذرول کے برائر فاہر کرتے ہیں۔ '' میں اور پنیمبر ﷺ ایک ذات ہیں۔''(ایک نطقی کا زالہ)''معراج اس جسم کثیف کیسا تھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ در ہے کا کشف تھا اس نتم کے کشفوں میں خود مؤلف (مرز ۱) صاحب کہ تبحر بہ ہے۔(ازالہ اوبام)

منم می زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد که مجتبی باشد آدم نیز احمد مختار در برم جامهٔ بهه ابرار آنچه داد است برنبی را جام داد آل جام را مرا بنام (درثین، اِ

میح شراب پیا کرتا تھا، ( 'شقان ( میخ ) ایک کھاؤپیؤ۔ نہ عابد نہ زاہد نہ حق کا پرستار۔ ( کتوباے احمد یہ )

## صحابه كرام وابل بيت

ابو ہریرہ جوغی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ (اعاد احدی ہیں ۱۸) اور انہوں نے کہا کہا کہا سے شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تیک اچھا سمجھا میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداع نقریب ظاہر کرے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تا سیداور مددل رہی ہے گر حسین دشت کر بلاکویا وکر لواب تک تم روتے ہو، سوچ کو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کنا یہ عاطفت میں جول۔ (اعاز احمدی، سوچ کو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کنا یہ عاطفت میں جول۔ (اعاز احمدی، سوچ کو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کنا یہ عاطفت میں جول۔ (اعاز احمدی، سوچ) در حضرت عمر منظانی نمی کریم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے نہ در کھے کر چندرون ال تا اعلی میں رہے۔''

عِقْيَدَةُ خَمُوالِنَبُوَّا الْحِدِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُوالِنَبُوَّا الْحِدِينَ ﴾

41

ا اس گستاخ نے آنخضرت ﷺ کے جم مبارک کو کثیف کہااور معراج کواعلیٰ درجہ کا کشف بتا کرخود بھی کی وقعہ صاحب معراج ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

ع ان اشعارے ثابت ہے کے مرز اصاحب کو اُنفٹل المرسلین ہوئے کا دعویٰ تھاا در ہر نبی کے کمالات ان کی ذات بیں جمع ہیں۔ (استعفور اللہ) بر

س بالكل غلط اور افتر امب\_

(الجازاحدي من ١) "اقوم شيعداس مراصرارمت كروكه حسين تمهارا منجى ہے كيونك ميں سي سي کہتا ہول کہ آج تم میں ایک ہے جواس حسین ہے بڑھ کر ہے۔''(دافع ابلاء بن۱۲) بخدا اُس میں (حسین میں) کچھزیادتی نہیں اور میرے پاس خداکی گواہیاں ہیں پس تم دیکھ لواور میں خدا کا کشتہ ہوں مرتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق گھلا گھلا اور ظاہر ہے۔ (اعجاز احری)''اگر کوئی سحابہ میں ہے یہی تمجھ بیٹا تھا کدائن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے تو تب بھی کوئی نقص پیدائبیں ہوتا۔' (ازالہ ہن، میں وہی ہول جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو کر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء ہے بھی افضل ہے۔'' (ادمسائے مری)''حق بات تو یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تفااس نے جوش میں آ کر تلطی کھائی ۔حضرت معادیہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطاير جم كر بزاروں آ دميوں كےخون كرائے " (ازاله ۹۹)' پيكيا جہالت ہے كہ صحابہ كوبكلّى غلطی اور خطا ہے یاک سمجھا جائے۔''(ازالہ ۵۹) مسلم میں نواس بن سمعان صحابی ہے دخال ونزول مین التلفیلا کے متعلق جوحدیث ہے اس کا یہ جواب دیا'' بانی مبانی اس تمام روایت کا صرف انواس بن سمعان ہے اور کوئی نہیں ہے''۔ (ازالہ ۱۰۰۳) آنخضرت ﷺ کے رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارے میں کہوہ جسم سمیت شب معراج میں آ سان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ ح کا بھی اعتقاد تھا۔ (ازالہ اوہام ہر ۲۸۹) کیا جمارے نی ﷺ کا آ سان پرجم کیساتھ چڑھنااور پھرجم کے ساتھ انر ناایباعقیدہ نہیں ہے جس پر

ے سحابہ کے وہی اقوال جومرزا صاحب وعاویٰ کے خلاف ہیں اس سے مراد ہوں گے ور شسحابہ کے سواغیر معروف اشخاص کے غلط سے غلط اور موضوع اور پالکل اغوغیر شرع اقوال جیش کر کے ان سے اپنی صدافت ثابت کرنے کی معی کی گاہے۔ ع کو یا مرزاصا حب کے نز دیک محابہ بھی جوئے تھے اور حدیثیں اپنی طرف کے گھڑا کرتے تھے۔

ے محرمرز اصاحب قلفہ وسائنس جدید کی آڑئے کر معراج جسانی کے منکر ہیں جن اوگوں نے نبی ﷺ سے بلا واسط علم حاصل کیا ہواور جن کی تعریف قرآن مجید کر دہاموجو شرف صحابیت سے شرف ہوئے ہوں ان سے بڑھ کران کو ہے بچھ جانا۔

برق ايناني

صدراول کا اجماع تھا؟ (ازار ہم ۴۸۹)حضرت فاطمہ رضی الله عنبانے عین بیداری میں آ کراس خاکسارگاسرا پی ران میرر کھ لیا۔ (تھڑ کاڑویہ ہم ۱۹)

### قرآن

" قرآن خدا کا کلام اور میرے مندگی با تیں ہیں' (هیئة الدی '' کد مدیند اور قادیان تین شہروں کا نام اعزاز ہے آن المجید میں درج ہے' ( آن بالبری میں نے اپنے بھائی غلام قادر کوقر آن مجید میں اندانؤ لغاہ قریباً من القادیان پڑھتے ہوئے سا ( از الد ) قرآن مجید میں اندان لساحوان ازروئے موجودہ صرف ونحو غلط ہے۔ (هیئة الدی ) آنچہ من بشنوم نے وہی خدا بخدا پاک وائمش نے خطا آنچہ من بشنوم نے وہی خدا بخدا پاک وائمش نے خطا بہجو قرآن منزہ اش دائم از خطابا بری ہمیں ست ایمانم ( درشین )

کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولو اوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی و دما غی قو کی پراثر ان سے بڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلاشیہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نئی یا اور صحیح یا تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دیجاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی اور نہائیانی حالت پراثر ڈالتی ہے بلکہ فطری سعادت اور نیک

لے چونکد موجود وقر آن میں قادیان کانام درج نہیں ہے اس لئے ثابت ہوا کدمرز ائیوں کے پاس کوئی اورقر آن ہے۔ ع لیخی رسول اکرم ﷺ کی بیان کر در تغییر کے خلاف ڈی تغییر۔ (مؤلف)

ع اس تی تغییر کا بھی نموندین کیے مرزاصاحب از لیہ اوہام بھی 2012 پر تکھتے ہیں آیت وَ اَقَا عَلَی فَعَابِ بِهِ لَفَلْدُوْوَنَ عَلَى کِهِ اِللَّهِ مَلَ اِسْتُ مِنْ اَللَّهُ اُوہِام بھی 2014 پر تکھتے ہیں آیت وَ اَقَا عَلَی فَعَابِ بِهِ لَفَلْدُوْوَنَ عَلَى کِهُ اَللَّهُ مَنْ اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونَا عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْ

روشنی کے مزاحم ہور بی ہے۔ (ازالہ ہو ۲۰۰۷) از الد میں ایک مجذوب کی ہڑور ن کی ہے کہ سے لد هیان دمیں آگر قرآن کی غلطیاں نکا لے گا۔ (ازالہ ہیں ۷۷) قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر لعنتیں کرتا ہے اور گندی گالیاں ویتا ہے۔ (ازالہ ہیں۔ پہلھا) قرآن آسان پراٹھایا گیا تھا میں قرآن کودو بار ولا یا۔ (ازالہ عمومہ)

#### احاديث نبوي

فابت ہوتا ہے کہ ابتداء ہے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئی اس لئے مناسب ہے کہ حدیث کیلئے قرآن کونہ چھوڑا جائے ورندایمان ہاتھ سے جائےگا۔ إنَّ الظَّنَّ کَا مُرتبہ کَا مُرنبایت ہی نری کریں تو ان حدیثوں کوظن کا مرتبہ دے اور ظن وہ ہے جس کیماتھ گذب کا احتمال لگا ہوا ہے۔ کے موجود کیلئے بخاری میں حکم کا لفظ آیا ہے تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختمال نگا ہوا ہے۔ کے موجود کیلئے بخاری میں حکم کا لفظ آیا ہے تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختماف رفع کرنے کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گووہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔ (اباز اجمی س ۴۹)" ہاں تا سمدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں جوقر آن جائے۔ (اباز اجمی س ۴۹)" ہاں تا سمدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں جوقر آن میں سے کے مطابق اپنی اور میری وی کے محارض اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح کی سے اور میری دیتے ہیں۔ '(اباز احمی س۳) ہم نے اس سے لیا جوتی وقیوم اور وحدہ لاشر یک ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کی گرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کی گرتے ہواور کیا تھے دیکھنے والے کے مقابل پر پچھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کے مقابل پر پھھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کے مقابل پر پھھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جوشف حکم کے مقابل پر پھھ چیزیں ہیں (اباز احمی س ۲۹) جو مقابل کی خور ہیں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم یا کر

ا محرور ری طرف جب نیچر یوں سے واسط پر ااور نیچر یوں نے کہددیا کہ سے موجود کی خرورت نیپس اور سی موجود کا کوئی و کراقر آن شن نیس ہے تو کہنے گئے ''اوراصل حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کلام بھٹا مشکل ہے'' (اعجاز ص ۱۱ ) اور جب ضرورت پڑی تو موضوع، ضعیف اور متروک احادیث ہے بھی کام اکال لیا۔

قبول کرے جس ڈھیر کو چاہے خدائے علم پاکر رَدٌ کردے۔ (تخذ گورلا دیے بس ۱۰)''کیوں جائز نہیں کلراویوں نے عمراً یا سہوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔' (ازار بس ۲۵۴) میاں محمود احمد موجودہ خلیفہ قادیان الفصل ۳۰ را پریل ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے۔''مسیح موعود (مرزا) ہے جو ہاتیں ہم نے بنی میں وہ حدیث کی روایت سے معتبر میں کیونکہ حدیث ہم نے آنخضرت میں نہیں سئیں''

مرزالکھتا ہے۔ البام کیا گیا کہ ان علاء آنے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں
کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ (ازالہ س ۲۰)سف خلف کے لئے بطور
وکیل کے ہیں اور ان کی شہادت آنیوالی ذریت کو مانٹی پڑتی ہے۔ (ازالہ س ۲۰۱۰)''کی معتبر
عالم کا کتاب ہیں لکھ دینا قابل اعتماد ہے۔'' (ازالہ س ۲۰۵۰)'' گوا جمالی طور پر قر آن اکمل وائم
کتاب ہے گرایک حصہ کثیرہ کا اور طریقہ عبارات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پراحادیث
سے ہم نے الیا ہے۔'' (ازالہ ۵۵)''کیا بیا تدھیر کی بات نہیں کہ محدثین کی تقیدا ورتو یش کو
عظمت کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ گویا ان سب کا لکھا ہوا نوشیؤ تقدیر ہے۔'' (تخذ کوڑویہ س)
''محدثین سے بعیدتھا کہ وہ ایک حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کرتے با وجوداس بات کے
''محدثین سے بعیدتھا کہ وہ ایک حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کرتے با وجوداس بات کے
وہ جانے تھے کہ وہ حدیث ہے اصل ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ داقطنی اور تمام راوی اس
حدیث کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کونقل کیا اور حدیثوں
میں ملایا اول زمانہ سے اس زمانہ تک مضد اور فاسق ہی گذر سے ہیں اور صالے آدی نہیں

ا یعنی جہاں اپنے مطلب کےموافق کوئی غلظ اور موضوع قول کسی آ دمی کا ملاائے قتل کر دیا اور جہاں مطلب لکاتا شد یکھا وہاں صحیح احادیث کوجھی تھکرادیا۔

ع نذکور دبالاحوالوں سے قار کمن نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیطاء کون تھے کتر ٹا تو در کنارردی کی ٹوکری میں احابیث کوڈ ال رہے تھے نورالدین،عبدالکریم،احسن امروہی وغیرہ مرز ائی مونویوں نے اسلام کے گھر کوبدل ڈ الا۔

ع دروغ كوراحا فظ وباشدا بحى حديث كوتن كادرجدو برب تصابحي تعريفين شروع كردير-

سخے''۔ (نورائق،حددوم سے) اور اہل حدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محدثین کا فتو کی قطعی طور پر کسی حدیث کےصدق یا کذب کامدار نہیں گھبرسکتا۔ (منیدا مجام ہتم ہیں۔)

سر پیمسلم اور بخاری کا دیا ناحق کا بار پھر جمافت ہے کہ رکھیں سب انہیں پر انحصار جبکہ خود وقی خدانے دی خبر سے باربار خود کہو رؤیت ہی بہتریا نقول پر غبار جس سے ظاہر ہے کہ رافقل ہے ہے اعتبار (درمین) چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف پر جے جب کہ ہامکان کذب و کجروی اخبار میں جبکہ ہم نے نور حق دیکھاہے اپنی آنکھ سے پھریفین کوچھوڑ کر کیونکر گمانوں پرچلیں تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کیڑے سے ہوا

## مرزائي تعليم كاخلاصه

یہ گورنمنٹ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی ایک روحانی سرگری اور حق کی تلاش کا اثر ساتھ لائی ہاور بلاشہ بیاس ہمدروی کا مقیم معلوم ہوتا ہے جو ہماری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے دل میں برکش اعثر یا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔ (تخذیسہ وہس) سوہمارے گئے جناب باری تعالی ﷺ نے دولت برطانیہ کو نہایت ہی مبارک کیا کہ ہم اس بابر کت سلطنت میں اس ناچیز و نیا کی صد بازنجیروں اور اس کے فائی تعلقات سے فارغ ہوکر بیٹھ گئے اور خدا نے ہمیں ان امتحانوں اور آزمائشوں سے بچالیا کہ جو دولت اور حکومت، ریاست اور امارت کی حالت میں بیش آتے اور روحانی حالتوں کا ستیاناس کرتے ہیں ا۔ (حمد قیم و) خدا تعالی نے مالت میں بیش آتے اور روحانی حالتوں کا ستیاناس کرتے ہیں ا۔ (حمد قیم و) خدا تعالی نے ہم پرمحن گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا، سواگر ہم اس محس

اِحکومت وسلطنت کا چمن جانااوراخیار کا غلام ہونا بھی مرزاصاحب کے ندیب بیں خدا کی طرف سے انعام ہے۔ (مؤلف) نوٹ: یگراپی میسیت کے جوت میں ازالہ کے حس ۱۸ ایرایک مجذوب کا غیرشرع الہا مُقل کیا ہے جس کے راویوں میں شاکر داس پٹواری ، بونا جھیے ر، موبھا بھگت کے نام درخ بیں مرزائیوں کی حدیث کی کتاب میرۃ المبدی میں بڑے بڑے معزز راوی بیں۔ مثلاً بیان کیا بچھ سے مردار جینڈ اسٹھ نے۔

گورنمنٹ کاشکراداندکریں یا کوئی شراپے ارادہ میں رکھیں ۔ تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکرادا نہ کیا جس کے احسانات کاشکر کرناعین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا؟

میں کی کی گہتا ہوں کو محن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔
سومیر اند ہب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک بید کہ
خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اُس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے
ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے
خدا تعالیٰ ہمیں صاف اُنعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیرسایہ امن کیساتھ بسر کرو اس کے
شکرگز اراور فرما نبر دار سنے رہو۔

سواگر ہم گور نمنٹ برطانیہ ہے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا وررسولوں ہے مرکشی کرتے ہیں اس صورت ہیں ہم ہے زیادہ بددیانت کون ہوگا؟ (شاہۃ القرآن شیرس) گور نمنٹ انگلشیہ خدا کی نعتوں ہے ایک افعات ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کیلئے آ سانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خدا وند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کیلئے ایک باران رحمت بھیجا ایس سلطنت ہے لڑائی اور جہاد کرناقطعی حرام ہے۔ شاہرۃ القرآن شیر ہیں ا) پس حقیقت ہیں خداوند کریم ورحیم نے اس سلطنت کومسلمانوں کے ایک باران رحمت بھیجا، جس سے بودہ اسلام اکا پھر اس ملک پنجاب ہیں سرسز ہوتا جا تا لئے ایک باران رحمت بھیجا، جس سے بودہ اسلام اکا پھر اس ملک پنجاب ہیں سرسز ہوتا جا تا ہے۔ (شاہۃ القرآن شیر بی سرسز ہوتا جا تا ہے۔ (شاہۃ القرآن شیر بی اس سالم ایک پخراس ملک پنجاب ہیں سرسز ہوتا جا تا ہم رف ایپ ذاتی خیال سے ادانہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احاد بیٹ نوئی گئی کی ان برگرگ تا کیدوں نے جواس عا جز کے پیش نظر ہیں مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجود کیا ہے۔ (شاہۃ القرآن بھی ایک ایک بررگ تا کیدوں نے جواس عا جز کے پیش نظر ہیں مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجود کیا ہے۔ (شاہۃ القرآن بھی ایک ایک بررگ تا کیدوں نے جواس عا جز کے پیش نظر ہیں مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجود کیا ہے۔ (شاہۃ القرآن بھی ایک ایک بھی کا سے دورائی ہی ایک بیک بیک بی بی بیک کی ان بی بیک کر تا کیدوں نے جواس عا جز کے پیش نظر ہیں مجھ کواس شکر ادا کرنے پرمجود کیا ہے۔ (شاہۃ القرآن بھی ایک بیک کی ان بی بیک کر تا کیدوں نے جواس عا جز کے پیش نظر ہیں جھوکواس شکر ادا کرنے پرمجود کیا ہیں۔

ا کیاکوئی مرزائی قرآن کی کی آیت سے بیصاف تھم دکھا سکتا ہے؟۔ (مؤلف) ع اس سے مراد خالباً قادیانی دھرم ہوگا۔ (مؤلف) ''میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اُولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے اس کے مطبع رہیں۔'' (خرورۃ الامام س ۱۳ سلامی سلاطین کا وجودا سلام کے حق میں بڑی مصیبت ہے اور دین کے لئے ان کے دن تخت ہی منحوس میں ان عیش پسند بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر بھاری غضب اے۔جونا پاک کیڑوں کی طرح زمین پرلگ گئے۔ (البدی جبرۃ من بری)

''سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی سے زیادہ وفاداری اوراطاعت دکھانی چاہئے، اس سلطنت کے ہمارے سریر وہ حقوق ہیں جوسلطان کے نہیں ہوسکتے، ہرگز نہیں ہوسکتے۔ ( کشف اخطا، س)'' دیکھو میں حکم کیکر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تلوار سے جہاد کا خاتمہ ہے مگرا پنے نضوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف نے نہیں کہی بلکہ خدا کا بھی ادادہ ہے۔'' (رسالہ جادیں ۱۵)

> اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی بھید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی بیہ حکم سن کے جو بھی الرائی پہ جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا

(درمین)

فمن الحكم التي اودع هذا الدين ليزيد هدى المهتدين هو الجهاد الذي امربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي عنه في هذه الايام.

(تخذ کواژ و بیاشتهار)

لے چونکہ بیسلاطین پورپ کی استعادی حکمتِ عملی میں سنگ گراں ثابت ہورہ بتے اور مرزائیوں کے آ قایان کی نظروں میں خارکی طرح کھٹک رہے تھے اس لئے ان کی بدگوئی کی جگہ مرزانے اپنی کتب میں کی ہے۔(مؤلف) ع اس سے ثابت ہوا کہ مرزا کونائج شریعتِ مجربیہونے کا دعویٰ تھاجہا و کا تھم اس کے زمانہ میں منسوخ ہوگیا تھا پیٹی مرزا کہتا ہے کہ جہاد جس کا تھم ابتدائے زمانۂ اسلام میں تھاوہ اس زمانہ میں ہیرے آنے سے منع کیا گیا ہے۔

تحفه گواڑ ہے، ص عامر یوں کو ہر فشانی کرتے ہیں:

ویں کے لئے حرام ہاب جنگ اور قبال اب جیموڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال وین کے تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے اب آسان ہے نور خدا کا نزول ہے منکرنبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد دشمن ہے وہ خدا کا جوکرتا ہےاب جہاد جب حضرت من القليفين كواس زهر يلي موا كاينة لك كميا جوعيسا ئيول ميں چل ر بی تھی تو آپ کی روح نے آسان ہے اتر نے کے لئے حرکت کی اور یا در کھو کہ وہ روح امیں بى مول \_ ( آئيند كالات من ٢٥٦) جباديعني وين لزائيول كي هذ ت كوخدا تعالى آسته آسته كم كرتا گیا، حضرت مویٰ کی وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا نا بھی قتل ہے بچانہیں سکتا تھا اورشیرخواریجے بھی قتل کئے جاتے تھے بھر ہارے نبی ﷺ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں كافتل كرناحرام كيا كيااور پيربعض قومول كيلئے بجائے ايمان كے صرف جزيد ديكرمواخذه ے نجات یا نا قبول کیا گیااور پھرمسے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف اکر دیا۔'' (اربعین نبره بن ١١و٥١) مير عوقت مين خدائے ج كوجانا بندكرويان (هيداوي بس ١٩٨)

# عقائدگی سوداگری و تبادله (سمجھوته)

ہندو ہمارے نبی ﷺ کو پیامان لیس تو میں سب سے پہلے اس اقرار نامہ پر و سخط کرنے پر تیار ہوں کہ ماحمہ می سلسلہ کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدِق ہو گئے اور ویداوراس

لے اس سے ثابت ہے کیم زاصاحب تنائخ کے قائل تھے۔

ع کویا مرزاصاحب الشریعت نبی اور ناخ شریعت محمد به تقطیدا مرزائیوں کا به کبنا که ان کا دعوی غیرتشریعی نبی بونے کا تقامبالکل غلط ہے مرزاصاحب اربعین نمبر م س سے میں کھتے ہیں ربیعی توسیحو که شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنے وق کے ذریعہ سے چندامراور نبی بیان کئے اور اپنی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیاوی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تحریف کی روے بھی ہمارے خالف طزم ہیں۔ کیونکہ میری وق میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔

برق ايناني

کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام لیں۔ (پیام سلح بس ۲۵)''(اے اہل اسلام) اگر آپ لوگ و پیراور و پید کے رشیوں کو سے دل سے خدا کی طرف سے قبول کر لوگ تو ایسا ہی ہند ولوگ بھی اپنے بخل کو وور کر کے ہمارے نبی مسلم کی نبؤت کی تصدیق کرلیں گے۔ یہ تفرقہ جو گائے کی وجہ سے ہے۔ اس کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جائے جس چیز کو ہم حلال جانے ہیں ہم پر واجب نبیس کہ ضروراس کو استعمال کریں''۔ (پیام سلے بس جیز کو ہم حلال جانے ہیں ہم پر واجب نبیس کہ ضروراس کو استعمال کریں''۔ (پیام سلے بس جی

''''ہم وید کو بھی خدا کی طرف ہے مانتے اہیں''۔ (پیغام ملح ہم ۲۲) ہم خداے ڈرکر وید کوخدا کا کلام جانتے ہیں۔ (اپینا ہم ۲۰)

## مرزاصاحب كى خدمات إسلام

''بھے ہے سر کارانگریزی کے حق میں جوخدمت ہوئی وہ بیتھی کہ میں نے پیچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کراس ملک اور دوسرے بلا داسلامت میں اس مضمون کے شائع کئے گور نمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے لہٰذا ہر ایک مسلمان کا پیفرض ہونا چاہئے کہ اس گور نمنٹ کی چی اطاعت کرے اور دل ہے اس دولت کا شکر گذار اور دعا گورہے اور رید کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فاری ،عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلادیں، یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں مکہ اور مدید میں بخوبی شائع کردیں اور روم کے بایہ تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصراور کا بل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کردی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کردی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کردی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور افغانستان کے قباد کے وہ غلط خیال چھوڑد دیئے جونافہم مؤاؤں کی تعلیم سے ان کے دلول

لے مندرجہ بالاحوالوں سے ثابت ہے کہ مرز اصاحب آ رہیمت اور اسلام کوملا کرایک ٹیا ند جب بنانا چاہیے تھے۔ جس کے بیرو وید کوئن جانب اللہ الها می کتاب مانعیں اور تمام رشیوں کو مانتے ہوئے پیٹیبر اسلام کی بھی تصدیق کریں اور گائے کے گوشت سے پر بیز کریں۔ وین کوبھی مرز انے دنیا وی محاملہ بھی کر مجھوتہ سے کام لیما جا ہا۔ فا فیع ہم، (مؤلف)

میں تھے یہ ایک ایسی خدمت مجھے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں ہےاس کی نظیر کوئی مسلمان دکھانہیں سکتا اور میں اس قدر خدمت کر کے جو پائیس برس تک گرتار با ہوں اس محن گورنمنٹ بریجھاحسان نہیں کرتا۔''(ستارۂ قیسرہ بس»'' میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگران کو بغیر آ زیائش مدد میں تأمل ہوتو وہ ایئے مقاصداورمہمات اور مشکلات کواس غرض ہے میری طرف لکتھجیں کہ وہ مطلب یوراہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی امدودیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیکہ آتقد رمبرم نہ ہوضر ورخدانعالی میری دعائے گا (رکات الدعاء س٠٠) (میرے آنے سے اور میرے دعویٰ کے بعد) 'مسلمانوں کے ماہمی تعلقات ٹوٹ گئے اور بھائی، بھائی ہے اور بیٹا، باپ سے علیحد ہ ہوگیا۔سلام ترک کیا گیا۔'' (سراج منیرین ar) دنیا میں مسلمانوں کی تعداد چورانوے کروڑ ہے۔ (ست بچن ہں۔۲) مگر مرزاصاحب کے زمانہ میں سے تعداد جارلا کھ ارد گئی۔ (پیاسلے) میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آ دی تھا تا ہم ستر ہ برس سے سر کار انگریزی کی امداداور تائيد ميں اپنے قلم ہے کام ليتا ہوں اس ستر د برک ميں جس قدر كتابيں تاليف كيس ان سب میں سر کار انگریزی کی اطاعت اور ہمدر دی کیلئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی مخالفت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کراس امر مخالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کیلئے عربی اور فاری میں کتابیں تالیف کیس جن کی

ل كياكسي في باولى في دعا كير فروضت كي مين؟

ع بیشر طاقوب اگائی ہے اس اشتہار کود کی کرصاحب غرض اشخاص سے پیئٹروں مدید پر زاصاحب نے وصول کرایا کسی کا اگر کام ہوگیا تو رقم حاصل ہوگئی اورا گراس کی مطلب برآری نہ ہوئی تو کہددیا کہ تقدیر مبرم کل بیش سمتی سیدا میرشاہ رسالدارے \*\* دروید نے کی دعا کی گران کا کوئی بیٹا پیدا نہ ہوات کھرت کی ہزاروں مثالیس موجود ہیں قادیاتی کمپنی کا چیف ڈائر بیٹر (مرزا)کوگوں کی بیسوں پرڈاکہ ڈالنے کے فن میں پورامشاق تھا۔ (مؤلف)

ع باتى ٩٣ كرورُ ٢ ملاكه سلمان بعيدا تكاومرز احسب عقائد قادياني كافر مو ي على البنام زاصاحب يديدى خدمت اسلام كابر بوكى -

چھیوائی اورا شاعت پر ہزار ہارہ پینخرچ ہوئے اور تمام کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم و مصراور بغداد وافغانستان میں شائع کی گئیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وفت ان کا اثر ہوگا۔ ( اللہ البریاس )''میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت کی تائیداور حمایت میں گذراہے میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہوہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جا کیں تو پیجاس الماریاں اُن ہے مجرسكتی ہیںالی کتابوں کوتمام مما لك عرب اور مصراور شام اور كابل اور روم تك پہنچاديا ہے اورمیری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے خیرخواہ ستح بن جا تھیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی بےاصل روایتیں اور جہاد کے جوش دینے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلول ہے معدوم ہوجا کیں ۔''(تریاق القلوب میں ۱۵) معمر یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی میں جائے گا 💎 وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائیگا اک معجز وا کے طور پریہ پیشگوئی ہے 💎 کافی ہے سوینے کو اگر اہل کوئی ہے (ورثين)

آج کل بیکوشش موری ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کردیا جائے اور البدسرشت مولویوں کے حکم وفتویٰ ہے دین اسلام سے خارج کردئے جائیں اور اگر

سع یعنی مولوی نورالدین،عبدالکریم،مرزامحمود اوراحسن امرونکی وغیره مرزانی مولویوں کے حکم سے۔

ا انبیاء کے بھروں سے مرد سے زعدہ ہوا کرتے تھے وین حق کا بول بالا ہوا کرتا ہے تھا۔ ان کے بھوسے دین کی ترقی کے لئے ہوا کرتے تھے مرزاصا حب کے بھڑے دین حق کی تذکیل، کفار کی حقح وہرت اور سلمانوں کی ہز بیت کی شکل میں صادر ہوئے۔ خواجہ کمال الدین نے اپنی کتاب مجدد کامل کے س۲۳ اپر عالم اسلام کی تباہی کواس ویشن کوئی کا جیجے قرار دیا ہے۔ (مؤلف) ع قار کین اندازہ دگا تھے ہیں کہ بیکوشش کرنے والے کون تھے بعد اور ان کا مرغذ کون تھا جس نے تمام دنیا کے سلمانوں کو کافر قرار دیا اور سرف پٹی تعلیم اور بیعت کو مدار مجات قرار دیا (فاقیم و تعلیم)

برق إيناني

بزار وجداسلام کی یائی جائے تو اس ہے چٹم یوثی کر کے ایک بے ہودہ اور بےاصل اوجہ کفر کی نکال کران کواپیا کافرتشبراما جائے کہ گوماوہ ہندؤں "اورعیسائیوں ہے بھی بدتر ہیں ایسے مادہ کے لوگوں کو الہام یکھی ہورہے ہیں کہ فلال مسلم کا فرے اور فلال مسلم جہنمی ہے اور فلال ایسا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پذیرینہ ہوگا اور درندگی کے جوشوں کیوجہ سے العنتون يربراز ورديا جاتا ہے اور لعنت بازي كيلئے باہم مسلمانوں كے مبابلہ كے فتو ب وئے جاتے ہیں۔(ازلا،س ۵۹۵)'مرزامحہوداحمہ قادیانی لکھتا ہے۔ جب حضرت (مرزا) کی مخالفت کے باو جودانشان مسلمان کامسلمان ہی رہتا ہے تو پھرآ پ کی محبت ۵ کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ (صداقت کا ظہار) ہرا کی بیعت کنندہ پر فرض ہے کہ حسب تو فیق ماہواری یاسہ ماہی کنگر خانہ میں چندہ روانہ کرتا رہے، ورنہ ہرتین ماہ کے بعداس کا نام بیعت اے خارج ہوگا۔ (ماخوذ اذکح الدجال من ٢١) تنہيں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بعکی ترک کرنا پڑیگا۔ (ماشی تحذ کولاویہ بس پر) ریاست کا بل میں ۸۵ ہزارآ ومی مریں گے۔ (ميكزين ١٩٨٨ رچي ١٩٠٤م)

و لیخیانکارم زار

ع بعنی مرزائے اپنی زعدگی کے آخری دنوں میں ہندوں کو پیغام سلح لکھا تھا گرمسلمانوں سے پیسلوک کیا ظہر من الفنس ہے۔ ع جیسے بیالہا م' کہ خداتھا تی نے بھے پر خاہر کیا ہے کہ ہرا یک مخض جس کومیری دعوت پاپنچتی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے''۔ (خط مرزاینام ڈاکٹر عبدالکیم)

ح سرزاصاحب لعنت بازی میں بوے مشاق تصاحت دینا اور لکھنا ان کامحبوب مشغلہ تھا اپنی تنابوں میں کئی جگہ لعنت العنت العنت بیکزوں وفعہ لکھتے گئے ہیں کتاب تورالحق میں ہزار دفعہ بلیحد ہ لعنت کھی ہے۔ (مؤلف) معند مسلم مسلم میں میں میں اللہ میں ال

ھے محبت کا لفظ شابیدللطی سے کلھا گیا ہولفظ میر موز ول معلوم ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی بعثت کا فائدہ کیا ہوا۔ لا یعنی فریب مسلمانوں سے چندہ لیا اور بیش کیا جس نے چندہ ندویا بیعت سے خارج بینی کا فر رکیا کسی نبی نے ایسی گداگری کی ہے؟ لااستفکم علیہ کہنا انبیاءکی سنت ہے گرمرز انے گداگروں کی سنت پڑمل کیا۔

# انبياءود يگر پيشوايان مذاهب كى تو بين كانتيجه

🕏 اےعزیزو! قدیم تج بداور بار ہار کی آ زمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کوتو ہین ہے یا دکرنا اور اُن کو گالیاں وینا ایک ایساز ہرا ہے کہ نہصرف اشجام کارجسم کو ہلاک کرتا ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کرکے دین اور دنیا دونو ل کو تباہ کرتا ہے، وہ ملک میں آرام سے زندگی بسرنہیں کرسکتا جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شاری اورازالہ حیثیت عرفی میں مشغول ہیں اوران قوموں میں ہرگز ہی انفاق نہیں ہوسکتا جی میں ہے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یارشی اوراوتارکوبدی یابدز ہانی کے ساتھ یا دکرتے رہتے ہیں اپنے نبی یا پیشوا کی ہٹک سُن کر کس کوجوش نہیں آتا۔ (پیام سلی ۱۳۰۰)' اور جم دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہر گز اید زبانی نہیں کرتے۔'' (پیغام ملے بس۲۲)'' من اورابکلیات ورد رسانند درغضب آوردم والفاظ دل آ زاری تاباشد که او برائے جنگ من برخیز ذ'۔ (انجام آقم س۴۵۵)''اور بخت الفاظ استعمال کرنے میں ایک پیجھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہو جاتے ہیں ہندوؤں کی قوم کو سخت الفاظ سے چھیٹرنا نہایت ضروری ہے۔'' (ازالہ سے ۸۰'' ایس مہذب (ہندو) قوم کی كتاب اوررشيوں كو برے الفاظ ہے يا دكر كے استخضرت اللہ كالياں ولانے والوں كى طرف

لے بھی زہر پھیلائے کے لیے مرزا صاحب نے انھیا وکوگالیاں دیں اور ملک کے اسمن وآ رام کو ہم باد کیا بیٹنارتھ پرکاش میں چود ہویں باب کا ضافہ کرایا۔ (مؤلف)

ع دریں چہ شک قارئین تو بین انبیا و میں مرزا کی تہذیب اور صدافت کوملا حظہ کرلیں ایسے سفید جھوٹ سے عادی کو نبی ماننا مرزائیوں کا تن کا م ہے۔

ع مرزاصاحب ازال س امس لکھتے ہیں جوخلاف واقعداوروروغ کےطور پڑھش آزار سانی کی فرض سے استعمال کیاجائے اسے سب یا وشام کہتے ہیں'' کو یامرزاصاحب اپناگالی ویٹااور بدز ہانی کرمانشلیم کرتے ہیں۔

بى در حقيقت وه گاليال إمنسوب كى جائينگى "\_(پيغامل بس ١٥)

نوف: مرزاصاحب کی طرح مرزائی بھی جیسا موقعد و کیھتے ہیں عمل کرتے ہیں خواجہ کمال الدین مرزائی لکھتا ہے۔ ''شیخ یعقو بعلی تراب قادیانی نے ولایت جاتے ہوئے مجھے جہاز میں کہا کہ ہمیں یعنی جماعت قادیان کو آج سمجھ آگئی کہ غیر احمد یوں سے ہمارا اجتناب غلط ہے اور ہم اس کا اؤالہ کریں گے۔میاں محمودا حمد صاحب اب دوسروں کو کافر کہنے میں متامل ہیں اب ضرورت وقت نے یا شاید کسی کے اشارہ نے انہیں مجبور کیا کہ اس مسئلہ کوچھوڑ دیا۔''

''سخت زبانی میں بیہ بات داخل ہوگی کہ ایک فریق دوسرے فریق کو اِن الفاظ سے یاد کرے کہ وہ دجال ہے یا ہے ایمان ہے یا فاسق ہے مگر بیہ کہنا کہ اس کے بیان میں غلطی ہے یاوہ خاطی یا تخطی ہے بخت زبانی میں داخل نہیں ہوگا۔'' (اسلح خیرمرزا کا شتہار ماشیہ) اخال قیم زا

صادق آ جانا ضروری ہے' ۔ (ضرورة الامام میں ۸)

برتر ہرایک بدے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے جاست بیت الخلاوہ ی ہے (نقل ادعوہ کالم)

'' ہندوؤل کی قوم کو شخت الفاظ ہے چھیٹر نا ضروری ہے۔'' (ادالہ ہں ۸۷)''مولوی

لے گویا آنخضرت ﷺ کوجس قدر آر ہوں نے دی ہیں وہ دراصل مرز اصاحب اور مرز ائیوں نے دی ہیں۔ ع خلق عظیم کا اعداز ہ اس سلوک ہے ہوسکتا ہے جو مرز انے اہلِ اسلام ہے کیا ہے جس کا ذکر اس کتاب میں ووسر کی جگہ درج ہے۔انبیا ءکرام کوجس قدر گالیاں دی ہیں ان کا اعاطہ کرنامشکل ہے میسائیوں کو یک چیٹم د تبال، یا جوج نا جوج ،مردہ پرست، گوہ کھانے والے طوا تھنگی طرح لعنتی وغیرہ کے القابات دیے اورآ ریوں کوا پٹی کتب میں سرمہ چیٹم آر ہیں جھنا چی کلھا۔

سعدالله فاسق، شیطان، خبیث منحوس نطفهٔ سفها، رنڈی کا بیٹا، اور ولدالحرام ہے''۔ ( تنه هیئة ادی من ۱۸۸۰) ای طرح مرزا کی تمام کتا ہیں بداخلاقی کا مظاہرہ ہیں ۔

### ابل اسلام سے سلوک

ده تمام مسلمان جرامزادے ہیں''۔ (انوارالاسلام میں'' در مسلمان جنگلوں کے سؤر اور اُن کی عور تیں کیے بول سے بدتر ہیں''۔ (غمرالبدی ہیں ا) علمائے اسلام کی شان میں یول گوہرا فشانی فرمائی ،اے بلہذات فرقۂ مولویاں!اندھیرے کے کیڑو،اندھے، غم دہریہ،ابو لہب، جنگل کے وحشی، نابگارہ پلید وجال، بدبخت مفتریو، اٹمی، اشرار، اوباش، پلید طبع، بدذات، بدچلن، باطنی جذام، تعلب چوہڑے حمار، پجار، حمقاء، میبودیت کا خمیر رکھنے والے ،خزیر سے زیادہ پلید، خالی گدھے، دل کے مجذوم، ڈوموں کی طرح محزہ، ذات کے ساہ داغ ان کے منحوں چروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کردیئے۔ زندین، سگ سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کردیئے۔ زندین، سگ سابنی، سفہاء، شریر، مکار، طالع منحوں، عقارب، خمول الاغوی، فیمت یا عبدالشیطان کئے، کینہ در، کہما، مادرز ادائد ھے، گندی روحوں، منافق شخذول، مجبور، مجنون درندہ، مگس طینت مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن مولویوں کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے، وحشی شخصی، بامان، ہاکیین، بندوز ادہ، لعن اللف موہ ''۔ (نقل ادمان موہوں)

نوث: مرزا صاحب نے اپنے تمام خالفین کو ذریۃ البغایا قرار دیا، اور بغایا کا ترجمہ کتاب کبجۃ النور کے صفحہ ۳ پر'' زن ہائے زائیہ'' اور صفحہ ۲۹ پر'' زنان بازاری'' اور صفحہ ۸۵ '' زنان فاحش'' کیا ہے، مرزاصاحب نے ہزار ہامقدس انسانوں کی ماؤں کو ایسی گندی گالی دی ہے اور ایک ایسا الزام لگایا ہے جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہلانے کے مستحق نہیں

ا مسلمان درود بزاری پڑھتے ہیں اور مرزاصاحب کی زبان والم سے بجائے درود بزارہ کے بزار بزار لعنتیں لگتی ہیں۔

ہو بکتے۔

مرزامحودصاحب نے لکھا: تمام اہل اسلام کافر خارج از دائرہ اسلام ہیں (آئید مدافت سے) '' سملمانوں سے مدافت سے) '' سملمانوں سے رشتہ وناطہ جائز نہیں'' ۔ (برکات ظافت سے) کی مسلمان کے بیچے کا بھی جناز نہ پڑھو۔ (انوار ظافت بس۹۶)'' ایس کئے آیا کہ اپنے مخالفین اکوموت کے گھاٹ اُتار ہے'' طافت بس۹۶)'' اللہ تعالیٰ نے آپ (مرزا) اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین اکوموت کے گھاٹ اُتار ہے'' ۔ (عرفان البی س۹۶)'' اللہ تعالیٰ نے آپ (مرزا) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تاکہ پہلے کوتو یہودیوں نے اُولی پرلٹکا یا تھا مگر آپ اس و مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوٹو لی پرلٹکا کیں'' ۔ (تقدیر البی سول پرلٹکا یا تھا مگر آپ اس و مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوٹو لی پرلٹکا کیں'' ۔ (تقدیر البی سول بولیکا یا تھا مگر آپ اس و مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوٹو لی کوٹو کی ہودی کر نے والا جو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا وہ ہماراد ثمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا وہ ہماراد ثمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہتمام و نیا کواپنا دشمن ہم جو بیال رکھنا چاہئے کہ شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ نہ ہونا چاہئے اور اس امر کا ہرا ہر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کروے ۔ (تقریر در ہم واز دافضل ۱۵ مرابر بیل میزو)

''خطبہ الہامیہ میں حضرت سیح موعود (مرزا) نے آنخضرت کی بعثت اول اور ثانی کی با ہمی نسبت کو ہلال اور بدر سے تعبیر فر مایا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کے کافر (یعنی مرزا کے نہ ماننے والے مسلمان) بعثت اول کے کافروں (بیعنی کفار عرب) سے بڑھ کر ہیں''۔ (ایوالفعنل،جلد "نہرامنی")

ا الم 1970ء میں بمقام بھیرہ مرزائیوں نے ایک مسلمان کو بے گنا قبل کر دیا تھا حال ہی میں بمقام ڈیرہ بابا نا تک مسلمانوں کے سروں کی ایڈوں اور ااٹھیوں سے مرزائیوں نے تواضع کی جلسہ اسلامیہ کے موقع پر بمقام قادیان نہتے ہے گناہ مسافروں کو دوکوب کیا گیا اور جہاد بالسیف کو حرام کہنے والوں نے جہاد بالآئی پڑٹل کر کے لیس لیپ پرا پی تو ت دلیں صرف کردگ، کارکنان مبللہ پرجس فقد رظام عظیم ہوااس کی حقیقت دنیا پر آشکارا ہے ان کے مکان جلا دیے گئے اور ان کے ایک فرومستری کی جسیدن کو مرزا تھوو کے خاص مرید نے تھی کردیا غرض اس جماعت کی سفا کیاں دن بدن نا قابل پر داشت صورت افسیار کردی ہیں۔ قابل مرداشت مورت افسیار کردی ہیں۔ اور بیان بیس کی مسلمان کا مال وجان وائر و محفوظ تین (مؤلف)

## مرزائیت کی ترقی کے اسباب

"اگرانگریزی سلطنت کی تلوار کاخوف نه ہوتا تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے لیکن یہ مملکت برطانیہ غالب اور باسیاست جو ہمارے لئے مبارک ہے خدا اس کو ہماری طرف ے جزائے خیردے'۔ (نورائق سفی صداول)'' مواس نے مجھے بھیجا اور میں اس کاشکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایک گورنمنٹ کے سایئر رحمت میں جگددی جس کے زیر سایہ میں بزي آزادي ہے اپنا کام تھيجت اوروعظ کاادا کررہاہوں اگر چداس محن گورنمنٹ کا ہرايک پر ہررعایا میں سے شکرواجب ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پرسب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ ریمبرے اعلیٰ مقاصد جو جناک قیصر ہند کی حکومت کے ساریہ کے نیچے انجام پذیر ہورہے ہیں ہرگزممکن ندتھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیرسا بیانجام پذیر ہو تکتے اگر جہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی ''۔ ( تند تیٹر ہیء) اکثر دور کے مسافروں کواپنے پاس سے زادِراه دیتے ہیں چنانچ بعض کوتمیں تمیں یا جالیس اچالیس روپیددیے کا اتفاق ہوا ہے اور دو دو چار چارتو معمول ہے۔ (اشتہاراتوائے جلسہ انتقالیات)''انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک فتم کی وہ مدو دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی متیر نہیں آسکی''۔ (ضرورة الإمام س٢٢)''اگر برا بين احمد به ميس حضرت عيسلي التيكنين كي آيد ثاني كالسيحي اكرنه ہوتا اورصرف میرے مسے موعود ہو نیکا ذکر ہوتا تو وہ شور جوسالہا سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتوے تیار ہوئے بیشوراً سی اوقت پڑجا تا''۔ (۱۶زاحری،۹۰) پھر میں بار دہری تک جوایک

لے رشوت (مولف)

ع مرزانے تھے۔تملیوں سے اسلام کے لباس میں آہت آہت اپنااٹر قائم کیا۔ درجہ بدرجہ دعاوی کا اظہار کیا۔ پہلے مسلح قوم بے ، گھرمجد د ، گھرمبدی اور پھرمیخ ، اور آخر کا راعلانیہ دموی نبوت کردیا سادہ لوج عوام بتدریخ مرزائی عقائد کو قبول کرتے مجے ۔ (مولف)

زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر رہا اور غافل رہا کہ خدائے مجھے بڑی ہد ومد سے
ہراہین بیں سے موجود قر اردیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسی اعقیدہ پر جمارہا
جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت یا آگیا کہ میر براصل حقیقت کھول دی جائے تب تو
اتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی سے موجود ہے'۔ (اع دامہ ی سے) مجھ کو
جیسا گور نمنٹ برطا ندیکی سلطنت وظل حمایت میں امن ہے نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں ، نہ مدینہ میں ، نہ کا بل میں ، نہ ایران میں ۔ (اہای قاتی ، جلد ۱۸ میں )

## گورنمنٹ کومسلمانوں سے بدخن کیا

حسین کا می سفیرروم قادیان میں میری ملاقات کے لئے آیا اوراً س نے مجھا پی گورنمنٹ کے افراض سے خالف پاگرا یک بخت مخالفت ظاہر کی۔ وہ تمام حال بھی میں نے اپنے اشتہار مورخت ۲۸ رمئی ہے ۱۹ میں شائع کرویا ہے۔ وہی اشتہار تھا جس کی وجہ ہے بعض مسلمان ایڈیٹروں نے برئی مخالفت ظاہر کی۔ اور براے چوش میں آکر مجھ کو گالیاں دیں کہ یہ محص سلطنت انگریزی کو سلطان رُوم پرتر جے دیتا ہے اور دوی سلطنت کو قصور وارکھر اتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص پرخود تو مائس کی ایسے ایسے خیالات رکھتی ہے اور خصر ف اختلاف اعتقاد کی وجہ سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا اعتقاد کی وجہ سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا ہے کیاائی کی نبیت بیظن ہوسکتا ہے وہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے سبب سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہا ہے کیاائی کی نبیت بیظن ہوسکتا ہے وہ سرکار انگریزی کی خیرخواہ ہے ایک واضح

ا مرزاصاحب لکھتے ہیں۔ کدیش اپنے وقی باالهام میں ذرائجر بھی شک کروں تو کافر ہوجاؤں۔ مگر ای جگرافر ارکزتے ہیں کہ بارہ برس کا فرر ہے۔ اب مرزائی کس مندے بعثت فیسکم عصوا والا استدلال چیش کرتے ہیں۔ کدمرزاک کافرانہ زیم گی صداقت کی دلیل بن سکتی ہے۔

ع یعنی زمین تیار ہو چکی۔ عشل کے اعد عول کی جماعت قائم ہو چکی۔ مریدین وستھندین کا جمکھنا ہو گیا۔ اور طالات موافق ہوگئے۔ نیز اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات کتا کا عقیدہ صرف الہام کی بناء پر ہے۔ ورندقر آن وحدیث میں کی جگہ وفات کیج کا ذکر نہیں۔ ورندم زاصاحب پہلے ہی شنبہ ہوجاتے۔ (مولف)

بھی کہ بڑے ہے بڑے دخمن کو بھی اپنی شہادت کے وقت میر کی نسبت بیان کرنا پڑا کہ میہ سرکار انگریزی کا خیرخواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔'' ( کتاب البریس ۹)'' میں نے اپنی تالیف کردہ کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو پچھنا دان مولوی تلوار کے ذریعہ حاصل کرنا چا ہجے ہیں وہ امر سچے ند جب کے لئے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطا فیہ میں حاصل ہے۔

مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مہدی کی بھی انتظار کرتے تھے۔اور یہ عقیدے اس قدرخطرناک ہیں کہ ایک مفتری کاذ ب مہدی موعود کا دعویٰ کر کے ایک دنیا کوخون میں غراق کرسکتا ہے کیونکہ مسلمانوں میں اب تک پیرخاصیت ہے کہ جبیباوہ ایک جہاد کی رغبت دلائے والے فقیر کیساتھ ہوجاتے ہیں شایدوہ ایسی تابعداری بادشاہ کی بھی نہیں کر سکتے ۔ پس خدا نے جاہا کہ یہ غلط خیالات دور ہوں اس لئے مجھے سے موعود اورمہدی موعود کا خطاب دیکرمیرے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کا انتظار کرنا سراسر غلط ہے۔ افسوں کہ جس وقت میں نے ہندوستان کےمسلمانوں کو پی خبر سنائی ہے کہ کوئی خونی مہدی میا خونی مسے دنیا میں آنے والانہیں ہے اُس وقت ہے بینا دان مولوی مجھ ہے بغض رکھتے ہیں اور مجھ کو کا فر اور دین سے خارج تھبراتے ہیں عجیب بات بیہ ہے کہ بیلوگ بنی نوع کی خون ریزی ہے خوش ہوتے ہیں۔''(تحد قیمرہ بس۱۲۰۱) بعض نا دان مسلمانوں کا حال چلن اچھانہیں اور نا دانی کی عادات ان میں موجود ہیں جبیبا کہ بعض وحشی مسلمان ظالمانه خون ریزی کا نام جها در کهتے ہیں۔ (تحذیسرہ بس ۲۵)'' مسلمانوں میں دوسئلے نہایت خطرناک اورسراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کواینے مذہب کا ایک رکن بیجھتے ہیںاور اس جنون ہےایک ہے گناہ کوئل کر کےاپیا خیال کرتے ہیں کہ گویاانہوں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور گواس ملک برٹش انڈیا میں پیعقیدہ اکثر مسلمانوں کا

اصلاح یذیر ہوگیا ہےاور ہزار ہامسلمانوں کے دل میری بائیس تھیں سال کی کوششوں ہے صاف ہو گئے ہیں لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض غیرمما لک میں یہ خیالات اب تک سر گرلمی ہے یائے جاتے ہیں گویاان لوگوں نے اسلام کامغز اورعطرلڑ ائی اور جرکو ہی مجھ لیا ہےافسوں کہ بیجیب غلط کارمسلمانوں میں اب تک موجود ہے جس کی اصلاح کے لئے میں نے پچاس بزارے کچھزیادہ اینے رسالے اور مبسوط کتابیں اور اشتہارات اس ملک اور غیر ملکوں میں شائع کئے ہیں۔اورامیدر کھتا ہوں کہ جلد تر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس عیب ہے مسلمانوں کا دامن پاک ہوجائےگا دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں بیجھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسے اورخونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں دنیا کوخون ہے بھر دیگا"(ستار قیمروس، ۱)" اس مے افکار نہیں ہوسکتا کہ مسلمانوں میں بہت ہے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہبی تعضب اُن کے عدل واقعیاف پر غالب آگیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت ہےا کیکا یسے خون خوارمہدی کے انتظار میں ہیں کہ گویاوہ زمین کو نالفوں کے خون ے سُرخ کردیگا۔اور نہ صرف یمی بلکہ یہ بھی اُن کا خیال ہے کہ حضرت میں القلیمان جمی آسان ہے اس غرض ہے اُتریں گے کہ جومبدی کے ہاتھ ہے یہود ونصاری زندہ رہ گئے میں ان کے خون سے بھی زمین برایک دریا بہا دیں''۔ (شادے الران بس منبر)

''بعض صاحبول نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت اعتراض کیا اور بعض نے خطوط بھیجے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عملداری کو دوسری عملداریوں پر کیوں ترجیح دی۔'' (شہادۃ القرآن س۵ اضیر)'' ان لوگوں (مسلمانوں) کے مختی عملداریوں پر کیوں ترجیح دی۔'' (شہادۃ القرآن س۵ اضیر) '' ان لوگوں (مسلمانوں) کے مختی اعتقادا گرد کیھنے ہوں تو صدیق حسن کی کتابیں دیکھنی جائیں جن میں وہ نعوذ ایاللہ ملکہ معظمہ کو بھی مہدی کے سامنے چیش کرتا ہے اور نہایت پر سے اور گستاخی کے الفاظ سے یادگرتا ہے کو بھی مہدی کے سامنے چیش کرتا ہے اور نہایت پر سے اور گستاخی کے الفاظ سے یادگرتا ہے کو نعوذ ہائی کرنا دیکھنے کا نعوذ ہائی مرزا کیوں کرند کیا ہے۔

کلمه کفرکا ہوگا۔ (مولف)

<sup>61</sup> عِلْمِيدَةَ خَالِ النَّبُوَّةُ الْمِدَاءُ حَالِ النَّبُوَّةُ الْمِدَاءُ مَا اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

جن کو ہم کسی طرح اِس جگہ نقل انہیں کر سکتے۔ جو حاہان کی کتابوں کو دیکھ لے بیاوہ ی صد ان حسن ہے جس کومجر حسین نے مجتہ و بنایا ہوا تھا۔ بھلا کیونگراور کس طرح ہےا ہے مجتہ و ے اُن کی رائے الگ ہو علتی ہے۔ابان کی متناقض کتابیں جو گورنمنٹ کے سامنے کچھ بیان ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اندرون حجرے کچھ بیان بدأن کے منافقا نہ طریق کو ثابت کرر ہی ہیں اور منافق خدا کے نز دیک بھی ذلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے نز دیک بھی۔ یہ لوگ در حقیقت مشکاات میں ہیں ان کے تو کئی عقیدے گورنمنٹ کے مصالح کے برخلاف بین اب اگرمنافقانه طریق اختیار نه کرین تو کیا کرین" (اع: داحدی ۳۴)''بار بار اصرار ان (علاء) كااس بات يربهوتا بي كه بيرملك دارالحرب باوراييخ دلول مين جهادكرنا فرض سمجھتے ہیں جوشخص اس عقیدہ جہا دکوشہ مانتا ہواور اُس کے برخلاف ہواس کا نام د تبال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنانچہ میں بھی مدت سے اس فتویٰ کے یعیے ہوں اور مجھے جو اس ملک کے بعض مولویوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون ہے بھی بے خوف ہو کرمیری نسبت ایک چھیا ہوا فتوی شائع کیا کہ پیخص واجب القتل ہےاوراس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کر لے جانا بڑے ثواب کا موجب ہے ۔اس کاسب کیا؟ یمی تو تھا کہ میراسی موعود ہونااوران کے جہادی مسائل کےمخالف وعظ کرنا اور ان کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس پر ان کوٹوٹ مار کی بڑی بڑی أميدين تعين سراسر بإطل تشهرانا أن كےغضب اورعداوت كاموجب ہوگيا''۔

(درساله جادی ۱)

لے ہاں رب لندن کی تو بین کے ذکر سے کلیجیشق ہوتا ہوگا ۔ مگر کتاب البریہ یش بیسائیوں اور آر ایوں کے ووقعام بکواس اور گالیاں جوانبوں نے اپنی تصانیف میں اسلام اور وائی اسلام کھیکودی ہیں۔ بغیر نعوذ باللہ کیے نہایت بے جیاتی سے نقل کردیں ہیں۔ (مؤلف)

ع لعنة الله على الكاذبين جيوك اورافتر اءكر كوئى بعى مرزائى ان القاظ يرجيونافقوى ويسكاب \_ (مؤلف)

ا پنی محن گورنمنٹ کی خدمت میں پکھی گذارش کرنا حابتا ہوں وہ مولوی جن کے عقائد میں بیربات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کو آل کرنا موجب تواب عظیم ہےاوراس ہے بہشت کی وہ عظیم الثان نعتیں ملیں گی کہ وہ نہ نماز ہے مل سکتیں ہیں نہ جج ، سے نے زکو ہ سے اور نہ کسی اور نیکی کے کام سے مجھے خوب معلوم ہے کہ بیالوگ در پر دوعوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں آخر دن رات ایسے وعظوں کو سن کران لوگوں کے دلوں پر جوحیوانات میں اوران میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔اور وہ درندے ہوجاتے ہیں وران میں ایک ذرہ رحم باقی نہیں رہتا اور الی بے رحی ہے خوز برزیاں کرتے ہیں جن ہے بدن کا نیتا ہے اورا گرچہ سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس فتم کے مولوی بکثرت بھرے بڑے ہیں جوالیے ایسے وعظ کیا کرتے ہیں مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے مولو یوں سے خالی نہیں اگر گورنمنٹ عالیہ نے یہ یقین کرلیا ہے کہ اس ملک کے تمام مولوی اس فتم کے خیالات سے یاک اور ممرّ امیں تو یہ یقین بینک نظر ا ثانی کے لائق ہے میرے نز دیک اکٹر مجد نشین نا دان مغضوب الغضب ملا ا پے ہیں کہ ان گندے خیالات ہے بری نہیں میں ﷺ کہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کوفراموش کر کے اس عاول گورنمنٹ کے چھے ہوئے ویمن ہیں۔(رسالہ جہاد ہیں) ''بعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے وشمنوں سے پیار کریں ناحق ایک قابل شرم مذہبی بہانہ ہے ایسے لوگوں کوفل کردیتے ہیں۔ (رسالہ جاد کاشیر

ا کیا چیٹم فلک نے اس سے پوھکرا چی قوم سے غداری کی مثال پیش کی ہے۔اس بظاہر ٹو ڈی اعظم اور جاسوں اعظم بلک در پروہ یہ طاحیہ کے سب سے بڑے دشن کا بس چلتا تو ایک مسلمان بھی زندہ نظر ندآ تا۔تمام علاء کو پھانی دیجاتی ۔ تب اسے مبر وقرار حاصل ہوتا۔ فدر کے بعد سے اب تک حکومت ہر طاحیہ کی ہندوٹواز پالیسی اور مسلمانوں کو ہرمیدان بیں ٹھکرا دینے کی اور مدداری اسی (مراز) پر عائد ہوتی ہے۔اب تک اگر ہزوں کے دل مسلمانوں سے صاف تیس ہوئے مسلمانوں کی ہر طرح کی ہر بادی کا ذمہ داردی حسن ہن صباح ثافی ہوا ہے۔ (مؤلف)

یام دائسرائ) گورنمنٹ کے بیسلوک اوراحسان میں مسلمانوں کی طرف ہے اس کاعوض بیدویا جاتا ہے کہناحق بے گناہ بےقصوران حکام گوتل کردیتے ہیں جودن رات انصاف کی پابندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں۔ (ضمیررسالہ جادی ۳، طابنام وائسرائے)

#### متضاددعاوي

ع شد پریشال خواب من از کثرت تعبیرها

(۱) مجدود (اینجها در این احمیه) (۲) محدث (ازالد ادبام س ۱۳۵) (۳) مهدی آخر الزمان (ازاله) (۴) مجدود (ازالد اوبام) (۵) امام الزمان (ازاله) (۲) می (۱۳ میخ موجود (ازالد اوبام) (۵) امام الزمان (اضورة الدام) (۲) نبی (اشتهارایک علی که ازاله) (۷) خدا کے لئے بمئوله بیٹا جونے کے (هیئة الدی) (۸) الله تعالی کے پانی (نطقه) سے (اربعین نبرہ س ۲۹۹) (۹) بیس نے خواب میں دیکھا کہ ہو بمبوالله بهول الور یقین کیا کہ وہی ہول۔ (آئید کالات س ۵۹۹) (۹) فدا کہتا ہے اے مرزاتو مجھ سے ہاور یقین کیا کہ وہی ہول۔ (آئید کالات س ۵۹۹) (۱۹) فدا کہتا ہے اے مرزاتو مجھ سے ہاور میں تجھ سے ہول (البشری) (۱۱) میں صور ہول (شادة الزئن) (۱۲) این الملک ہے سکھ بہادر (البشری) (۱۳) اور گو پال کرشن (یکھریا کدی) آریوں کا بادشاہ (البشری)

(در شین) (۱۹) میں مجھی موکی (۲۰) مجھی لیفقو بہوں (۲۱) آدم نیز احمد مختار۔ (۲۲) در برم جامعہ جمعہ ابرار (در شین) (۲۳) حارث حراث (ازالہ اوبام) (۲۳) صور (شاوۃ القرآن) (۲۵) حارث حراث۔ (۲۲) سلمان میکا ٹیل (۲۷) فیک مادۃ (۲۸) فاروقیۃ ، (۲۹) کن

(نوٹ) مولوی صاحب محدیثیر کونلوی نے خوب لکھا ہے بھی احر بھی آ دم بھی بھی مریم۔ یہ ستقلال ند بونا ہی جونا کی اطاق نشانی ہے۔ میرز ائیوں کے تمام فرقوں کو چین ہے کہ وہ مرز اصاحب کا دعوے متعین کردیں کہ دہ کون تھے کیا تھے اوران کا خاص دعوی کیا تھا۔ آج تک کی نبی کے میروں میں اپنے بادی کا دعوے متعین کرنے میں اختلاف روقمانییں ہوا۔ مرز اصاحب کے اصل کے مرنے کے بعد آج تک لا ہوری وارد کی تاویائی و کتا چوری تھا ہوری و چن بسومیشوری گر وہ صرف مرز اصاحب کے اصل وعوے پر بنی جھٹو رہے ہیں۔ وراصل مرز اصاحب کے وعاوی اس کترت سے ہیں۔ کہ امت مرز اکند میں ان کی بنا پر اختلاف کا ہونالازی امر تھا۔ دنیا کا کوئی عہدہ یا عن سال کوئی۔ جے حاصل کرنے کے لئے مرز اکا دیائی نے سی شکی ہو۔ فیکونی اختیارات کاما لک (اقام ۲۳ فروری ۱۹۰۵) ایراتیم خاکسار (۳۳) پیپرمنت (۳۳) مثیل میخ (زارس ۱۹۰) (۳۳) میں نور بول مجد و مامور بول (۳۳) عبد منصور بول،
مهدی معبود اور میخ موعود بول مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرد (۳۵) میں مغز بول جس
کے ساتھ چھاکا نییں (۳۲) اور روح بول جس کے ساتھ جم نییں (۳۷) اور سورج بول
جس کودھوال نییں چھپا سکتا، (۳۸) میر اقدم ایک الیے منار دیر ہے جس پر برایک بلندی ختم
کردی گئی ہے۔ (خلیہ ایاسی) (۳۹) برہمن اوتار (البشری جلد دوم س۱۱۱) (۴۷) شیر خدا (البشری ساما) (۴۱) مبلغ اسلام و مصلح (حد سراین) (۳۳) مستقل تشریعی نبی (اربعین) (۳۳) تمام
انبیاء سابقین سے افضل (جمید هی اوی س۱۲) (۳۳) میں شیث بول (۵۳) میں نوح
بول ۔ (۲۳) میں اسحاق بول ۔ (۲۳) میں سلعیل بول (۴۸) میں داور بول (۵۳) میں نوح
سرانا مربح رکھا بول دورہ سرانا م بیت اللہ بھی رکھا بولور نمونہ چند اورہ سرانا م بیت اللہ بھی رکھا بطور نمونہ چند (ماشید هی البابات میں میرانا م بیت اللہ بھی رکھا بطور نمونہ چند (ماشید هی البابات میں میرانا م بیت اللہ بھی رکھا بطور نمونہ چند اورہ اللہ بی راہا م بیت اللہ بھی رکھا بطور نمونہ چند اورال ذاتے ہیں بیرانا م بیت اللہ بھی رکھا بطور نمونہ چند اورال نیل بیں۔

### متضادا قوال

ا....مسیح کی قبرگلیل میں ہے۔ (ازالہ کال ص۱۷۳) حصرت عیسی کی قبر بلاد شام میں ہے۔ (ت بین ماشیر ۱۶۴۳) حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے۔ (راز حقیقت)

۳.....علماء د جال بین \_ (خ الاسلام ص ۹) باا قبال قو مین و جال بین \_اور ریل ان کا گدها ہے۔ (ازالیس ۱۳۳۶) یا وری و جال بین \_ (ازالیس ۴۸) ابن صیاد ہی اد جال تھا۔ (ازالہ عاشیری ۱۶۱)

۳....خدانعالی کا قانون قدرت برگز بدل نہیں سکتا۔ ( کراہاے ایسادقین بس۸)خداا ہے خاص

ے کیا بھی وہ حقیقت ہے جوآنخضرت ﷺ پر بقول مرزا منکشف نہ ہوئی تھی اور مرزا پرموبمومنکشف ہوئی ۔صرف دحال کی حقیقت کے متعلق چارمخلف اقوال مرزا کے موجود ہیں۔ بندول کے لئے اپنا قانون بدل لیتا ہے۔ (چھر معرف میں ۹۷)

سم سیم موجود اپنے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھ آگیا۔ (ادائیس ۱۳۱۳) اس عاجز نے جو مثیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سیح موجود خیال کر بیٹھے ہیں۔ '' میں نے یہ دعویٰ ہر گر نہیں کیا کہ سیح بن مریم ہوں جو شخص بیالزام میرے پرلگاوے، وہ سراسر مفتری اور کذ اب ہے'' (ادائیس ۱۹۱)' 'ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل میچ آجا کیں''۔ (ادائیس ۱۹۱)

۵......آ نے والے سے کے اللے جمارے سیدومولا نا نے نبوت کی شرط نبیس تھرائی ( توشع مرام سیدومولا نا نے نبوت کی شرط نبیس تھرائی ( توشع مرام سیدا) وہ ابین مریم جو آ نے والے سے موقود کا حدیثوں سے پند دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا۔ ( هوند اوقی س ۲۵)
 ۲....مسیح کوصلیب پر تین گھنے گذرے تھے۔ ( ازالہ بس ۲۹) '' صرف دو گھنے گذرے تھے۔ ( ازالہ س ۲۸) '' صرف دو گھنے گذرے تھے۔ ( ازالہ س ۲۸) '' صرف دو گھنے گذرے تھے۔

ک.....حضرت مسیح کی چڑیاں اور ہاوجود بکہ مجمز ہ کے طور پران کا پرواز قر آن کریم سے ثابت ہے۔ (آئینہ کملات بس ۲۸) ان پرندوں کا پرواز کرنا قر آن شریف ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ (ازالداوہا میں ۲۰۰2 ماشیہ)

 ۸...... نج صرف بدہ کہ بیوع می نے بھی بعض مجزات دکھلائے۔(ریاد ہتر دوان) مگر حق بات بدہ کرآپ سے کوئی مجز ونہیں ہوا۔ (شیرانجام تھم ہں ۔ عاشیہ)

9.....میں ابن مریم اس امت کے شار میں آگئے ہیں۔ (ازالیس ۱۲۲)حضرت عیسی کوائمتی قرار دینا کفرے۔ (ضیر براہین صدہ ہی۔ ۱۹۳) استجفرت موی کے اتباع ہے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔ (الکم ۱۳ رنوبر ۱۳ دوبر ۱۳

### تلك عشرة كاملة

مرزا صاحب کی کتب مضاد اور متناقض اقوال سے بھر پور ہیں۔ قار نمین اس کتاب میں کئی جگداس اختلاف کا ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔اب ایسے اقوال کے قائل کے حق میں بھی مرزاصاحب کا فیصلہ ہنتئے۔

" خاہر ہے کہ ایک دل ہے دومتناقض با تیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق ہے انسان یا پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ '(ست بی بررہ)" اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ '(هیئة الوق بررہ) کوئی دانشمنداور قائم الحواس آ دمی دوایسے متضا داعتقاد ہر گزنہیں رکھ سکتا۔ (ازالہ ۲۳۹) جبوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ (شمیہ براین، صد نجم ہمرالا)

#### نثانات صداقت

'' مسیح موعود کے متعلق جوا حادیث میں آیا ہے کدان پر ہروہ جادریں ہونگی۔ان سے مراد حسب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں جو بندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کثرت بییٹاب۔موخرالذکراس هذت سے ہے کدرات کوسوسو دفعہ بییٹا ہول۔ اس کی وجہ سے خفقان اور ضعف قلب اس قدرہے کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر قدم ر کھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ جس شخص کو ہر وقت خوف جان لاحق ہو
اور موت سامنے نظر آ رہی ہو اس کو کب جرائت ہو سکتی ہے کہ خدائے لم بیزل کی نسبت
افتر ایر دازی ہے کام لے۔ ڈاکٹروں نے تشکیم کیا ہے کہ کثرت پیشاب کا مریض مسلول
ومد قوق کی طرح موت کے زغہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور گھل گھل کرا سکا تمام بدن لاغر ہوجا تا
ہے۔'' (اربعین نبر جرج ہومہ)

'' حضرت مینی النظافی کے متعلق لکھتے ہیں کہ اسکی پیشگوئیاں کیاتھیں صرف یہی کے زائر لے آئیں گے ، قبط پر ایل گے ، لڑا ئیاں ہوں گی ، پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے الیں الیکی پیشگوئیاں اسکی خدائی پر دلیل تھہرا کمیں کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے ؟ کیا ہمیشہ قبط نہیں پڑتے ؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس نادان اسرائیلی (عیسی النظافی) نے ان معمولی با تول کا پیشگوئی کیوں نام رکھا۔

(ضيرانجام المقم، حاشيه ص٥٥)

طاعون میری صدافت کا نشان ہے۔ طاعون میری نفرت کے لئے بھیجی ہے

تا کہ نشان پورے ہوں۔ (اشعار درشین وغیر د)'' سورۃ فاتحہ میری صدافت کی گواہ ہے کیونکہ اس

میں لفظ الحمد ہے جس سے میرا نام احد مشتق ہوا ہے۔ (نقل از کا دیہ) (ایک دفعہ آپ نے گرم

لقمہ چبایا تھا تو ہے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہا کہ تنا تنا تو اس وقت سے پیشگوئی پوری ہوئی تھی

کہ امام مہدی لکنت کی وجہ سے ران پر ہاتھ مار کر کام کیا کریں گے میے النظیمان کے وقت

میں شیر اور بکری کا ایک جگدل کریانی پینا انگریزی حکومت کے کارڈوں پر مندرجہ تصویر ہے

ظاہرے۔(نقل از کاویہ)

''میری طاقت مردی کا اعدم تھی اور پیراندسالی رنگ میں میری زندگی تھی اس لئے میری شادی پرمیر ہے بعض دوستوں نے افسوس کیا میں نے تشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوامیر ہے مندیش ڈال رہا ہے چنانچہ میں نے وہ دوا تیار کی اور پھرا پے تیئن خدا داد طاقت میں بچاس بچاس مردکے قائم مقام دیکھا۔ (زیاق القلوب ۷۸)

### شجاعت مرزا

''جب تک خداکس کی ساتھ ندہوییا ستقامت اور بیشجاعت اور بیبذل مال ہرگز وقوع میں آبی نہیں سکتی بھی کسی نے اس زبانہ کے کسی مولوی کو دیکھایا سنا کہ اس نے وعوت اسلام کے لئے کسی اسٹنٹ کمشنز انگریز کی طرف بی کوئی خط بھیجا لیکن اس جگہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لنڈن اورشنز اور ولی عہد ملکہ معظمہ اورشنز اور نسمارک کی خدمت میں بھی وعوت اسلام کے اشتہار اور خطوط بھیجے گئے۔ (شہادة القرآن ۲۰۱۰)

جب گورنمنٹ کی طرف سے سنبیہ ہوئی تو سابقہ روبیہ چھوڑ کرفوراا پنی جماعت پر نفیحت کرنے گئے۔" میں اس وقت بطور نفیحت اپنی جماعت گوخصوصا اور تمام مسلمانوں کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ اس طریق بخت گوئی ہے اپنے تین بچا کیں اور فیر تو موں کی باتوں پر بورے حوصلہ کے ساتھ صبر کرکے اپنے نیک اخلاق اور درگذر اور صبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں۔ سویبی نفیحت ہے کہ اپنے طور پر کوئی اشتعال اور کوئی بختی مت کرواور کسی آزار اٹھانے کے وقت دکام سے استغاثہ کرو۔ (کتاب البریہ ۲۷۳) گورنمنٹ کی سنبیہ سے مراوب ہو

کرلکھا آئندہ میں پیندنہیں کرتا کہ ایس درخواستوں پرکوئی انذاری پیشگوئی کی جائے بلکہ
آئندہ کے لئے ہماری طرف سے بیاصول رہے گا کہ کوئی ایسی انذاری پیشگوئیوں کیلئے
درخواست کرے تو اسکی طرف ہر گرز توجہیں کی جائیگی جب تک وہ ایک تحریری علم اجازت
صاحب مجسلریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔ (کتاب البریہ) میں اپنی جماعت کوچند
لفظ بطور نفیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقوی پر پنچہ مار کریا وہ گوئی کے مقابلہ پریا وہ گوئی نہ
کریں۔ اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔ (راز طیقت ہیں)''ہم نے صاحب ڈپٹی

حضرت پیرسیدمهرعلی شاه صاحب گواژ وی مد ظله العالی کوخود بی لابهور میں مقابله
کی دعوت دی جب پیرصاحب لا بهور میں پہنچ گئے تو مرزا صاحب مقابلہ میں نہ آئے اور
اشتہار دیا کہ ''میں بہر حال لا بهور پہنچ جا تا گر میں نے سنا ہے کدا کثر پشاور کے جاہل سرحدی
پیرصاحب کے ساتھ ہیں اور ایسا بی لا بھور میں کمین اور شفلہ طبع لوگ گلی کوچوں میں گالیاں
دیتے پھرتے ہیں الخ۔ گر دوسری طرف کہتے ہیں کہ بچھے الہام بھوا۔''والله یعصمک
من النامس ''خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ اس سے مرزاصاحب کے توکل ملی اللہ اور الہام
کی صدافت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اور اپنے آپ کو''جوبی اللہ فی حلل الانہاء''

# نقل حكم عدالت ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ

"جی ایم ڈبلیوڈگلس صاحب بہا درڈسٹر کٹ مجسٹریٹ گور داسپور کی عدالت ہے مور خد ۲۳ اگست عرف ایم قد مدسر کاربذر بعدڈ اکٹر کلارک بنام مرز اغلام احمد ساکن قادیان حسب ریمارک فیصلے ہوئے۔'' جوتح ریات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان ہے واضح ہوتا ہے کہ وہ فتنہ آنگیز ہے انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتعال کی طرف مائل کر رکھا ہے ہی مرزا غلام احمد کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات استعال کریں ورنہ بحثیت صاحب مجمع بیٹ صناع ہم کومز بدکار وائی کرنی پڑے گی۔''

اس کے بعد عادت کی بنا پر مجبور ہو کر مرزا سے ندر ہا گیا اس لئے مسٹر ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ بہادر گورداسپور کی عدالت میں مورخه ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء مرزا غلام احمد کو حسب ذیل حلفی اقر ارنامہ داخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

'' میں مرزاغلام احمد قاویانی اپنے آپ کو بحضور خدا وند تعالی حاضر جان کر ہا قرار صالحے اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ

ا.....میں ایسی پیشگوئی جس ہے کسی شخص کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت (ذلت) مجھی جائے یا خداوند تعالیٰ کی نارافشگی کا مورد ہوشائع کرنے سے اجتناب کرونگا۔

۲.....میں اس ہے بھی اجتناب کرونگا شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کسی شخص کوحقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے جس سے ایسانشان ظاہر ہو کہ و و شخص مور دعمّاب الٰہی ہے ظاہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اورکون کا ذب ہے۔

۳.....میں ایسے الہام کی اشاعت ہے بھی پر ہیز کرونگا کہ جس ہے کسی شخص کا حقیر ( ذلیل ) ہونایا موردعمّا ب الہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجوہ پائے جائیں۔

نوٹ:۔ اقرارنامہ کا ایک ایک لفظ غورے پڑھ کرمیر زاصاحب کے اعتاد علی اللہ، تو کل اور شجاعت وغیرہ کی صفات اور صداقت کے نشانات کا مطالعہ کریں۔ (وستخط مرزاغلام احمد قاد مانی بقلم خود )

# مرزا كىفتوحات

''عین پجری میں کری ما نظنے پراُ سے (مولوی حسین بٹالوی) و) وہ ذلت نصیب ہوئی جس ہے ایک شریف آ دی مارے ندامت کے مرسکتا ہے۔ بیا یک صادق کی ذلت چاہئے کا متیجہ ہے۔ کری کی درخواست پرصاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دیں اور کہا کہ کری نہ بھی تجھکو اور شری ہاپ دادا کو بلی۔ اور جھڑک کر چیچے بٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جو ااور اس پرموت پرموت بیر ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت بیا عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر ہو جا اور اس پرموت پرموت بیر ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت بیا عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب بی کری پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کیلئے وہ آیا تھا اور مجھے پچھ شرورت نہیں کہ اس واقعہ کو بار ابار ککھوں کچ ہری کے اشر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہے ان سے کہ اس واقعہ کو بار ابار ککھوں کچ ہری کے اشر موجود ہیں اور ان کا عملہ موجود ہو ان سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی اور وہ بیہ کہ راقم سے ایک صدستا ہی رو ہے آ ٹھ بیسے آگم وہونے دی اور اب کا مطالبہ ہوا سوخدا نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی بیر مراد بھی پوری نہ مونے دی اور اب کا مطالبہ ہوا سوخدا نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی بیر مراد بھی پوری نہ ہونے دی اور ابعد شخیقات کا ٹل آگا گیکس معاف آگیا گیا۔'' (مزودۃ الدام مؤدہ)

ا آپ کیوں نہ ہا رہارتکھیں۔زعدگی مجریش میہ موقع ملا۔اوراپٹے سفیرخدا سے ایک جھٹرک مولوی صاحب کو دلوا کراپٹے خیالات میں اینٹورپ فتح کرلیا۔مرزانے اپنی کتابول میں کئی جگہا پٹی اس عظیم الثان فتح کا ذکر کیا ہے۔قاریجین اس میرزا کا سفلہ انصام اور سفلہ مزاج ہونا معلوم کر سکتے ہیں۔(مولف)

ع اس دوسری فغ عظیم کوخاص عنوان اورخاص شان ہے ' بعنوان آگم ٹیکس اورتا زونشان'' پراس نے شائع کیا تھا۔الیسے نشان و کچھ کرمرز ائیوں نے مرز اکو نبی شلیم کیا ہریں عثل دائش بہاید گریست

## عدم ایفائے عہد

ا..... براہین احمد یہ کے متعلق بیان کیا کہ کتاب ۳۰۰ جزوتک پہنچ گئی ہے پیشکی قیمت لوگوں سے طلب کی مسلمانوں نے چندے دئے مگر ۵۰ جلدوں کے بجائے صرف ۵ جلدیں طبع ہو کمیں ۔ اس کے بعد پیجلدیں کئی دفعہ طبع ہو کمیں مگر مرز اصاحب اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظر میں گندم نما ہو فروش ہی ثابت ہوئے۔

۲.....ایک رسالہ ماہوار'' قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ''اورتفییر کتابعزیز چھپوانے کے لئے چندہ جمع کیا مگرندرسالہ ماہوارانکلااور نہ ہی تفییر شائع ہوئی۔

س..... جنگ مقدس من ۱۹۰ پرلکھا'' آتھ میندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ ہے بھزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تیں ہرا یک سزاا کھانے کے لئے تیارہوں مجھکو ذلیل کیا جائے رو سیاہ کیا جائے میں ہرا یک سزاا کھانے کے لئے تیارہوں مجھکو ذلیل کیا جائے رہ سیاہ کیا جائے میں رتبہ ڈال دیا جائے اور مجھے بھانی دی جائے''۔ وغیرہ وغیرہ گرآتھ میعاد میں نہ مرا۔ سنا ہے کہ میسائی رسہ لے کرآئے گرمرزاصاحب نے وعدہ پورانہ کیا اور گھر سے ہا ہر نہ لکے انہیں جائے تھا کہ وعدہ کے مطابق خوش سے رشہ اپنے گلے میں ڈالگر بھانی پرلٹک جاتے تا کہ مخلوق خداان کے دام فریب سے آزادہوتی گرشرم چہشے ڈالگر بھانی پرلٹک جاتے تا کہ مخلوق خداان کے دام فریب سے آزادہوتی گرشرم چہشے است کہ پیش مرزا آبید۔

یہ ..... تخذ گوڑ و یہ کے ساتھ ایک اشتہار انعامی پانچ سور و پییشائع کیا جس میں لکھا کہ'' اگر کوئی الیی مفٹر تو ل کا جوت دیگا جس نے خدا کامعمور ، یا نبی یار سول ہونے کا دیوگی کیا ہواور اس دعوے کے بعد ۲۳ برس جیتا رہا ہوتو اس کو مبلغ پانچ سور و پیانعام دیا جائےگا۔''اس کے جواب میں ضلع دار نہر سے رسال قطع الوتین شائع کیا گیا جس میں ایک چھوڑ کئی ایسے کا ذب برق اینانی

مدعیان نبوت پیش کئے جوطبعی موت ہے ۲۳ برس دعویٰ کرنے کے بعدمرے مگر مرزا صاحب نے وعدہ یورانہ کیااورانعام نہ دیا۔

ازالہ اوبام میں لفظ تو فی کے متعلق ایک ہزار رو پید کا انعامی چینی دیا علیاء نے جوابات ہجی دیئے خصوصاً مولا نا ابو القاسم محمد حسین کولو تارڑوی صاحب ہیں برس ہے اس رقم کا مطالبہ کررہے ہیں مگر مرز ائی حلقوں میں برابر سنا ٹاطاری ہے۔

## عام حالات

مرزاصاحب عام طور پر نماز ، بنجگانداور صوم رمضان کے پابندند تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری تین سالول میں بالکل روز ہنییں رکھا۔ (سرۃ المہدی، معنظ مرزابشراحہ پسر مرزا ساحب بن ۱۲) مولوی خدا بخش مرحوم واعظ امرتسری کا بیان ہے کہ ع

تے مرزا جمعہ جماعت کولوں تارک سنیا جائے جمرے دیوچہ رہے ہمیشد ممجد وچہ نہ آئے (کلفنس رحمانی میں ۱۵)

مریدوں کے اعتراض پر کہا۔''میری طبیعت کی افتاد الی واقع ہوئی ہے کہ

وہی اخبار لکھتا ہے کہ امرتسر میں اور بھی درگت پیش آئی بیہاں ہو نومبر کوایک وسیع مکان میں آپ کا لیکچر ہوا تھا ابھی آ دھ گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ مرزا صاحب نے چائے نوشی شروع فرمائی لوگوں نے تالیاں پیٹ کرآ وازیں دیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا۔ (بحوالد اخبارها مردوے انوبر دورہ بھیخوا کر عام شائع کیس موروے انوبر دورہ بھیخوا کر عام شائع کیس اور اپنے مریدوں کو دیں اس طرح اعلانیہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کی۔ باوجود استطاعت تمام عمر جج نہیں کیا اپنی کتابوں کے لئے رقم زکوۃ طلب کرے کتابوں کی قیمت اصل مصارف سے سہ چند چہار چندر کھ کرنفع اپنے صرف میں لاتے رہے۔ کتب فروش

اچھے تھے انعامی اشتہار دینے اور ناجا ئز شرا کا اپنی طرف پیش کرنے کے فن میں یکٹا اور موجد تھے۔ آپ سے پہلے لوگ فلسفہ انعام سے نا آشا تھے۔ مناظر وکرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مولوی محمد بشیرصا حب سے ایک دفعہ تحریری مناظر و کیا مگر ناتمام چھوڑ کرقا دیان بھاگ گئے۔

حضرت قبلہ سید پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑوی مد طلہ العالی کوتفسیر نویس کے لئے مقابله کی دعوت دی حضرت محمد و ح معه حیالیس علمائے کرام لا ہور میں رونق افروز ہوئے مرزا کوتاریں پر تاریں دی گئیں گرا ہے میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا مرزا کے پاس ہزاروں روپیپار ہتے تھے مگر بھی ز کوۃ وینا ٹابت نہیں ہوا۔ حال چلن کے متعلق ایک رسالہ''عشق مجازی اور قادیانی کی بوسه بازی'' مرزا کی زندگی میں شائع ہوااس کا جواب دینے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔اورمرزانے اس الزام ہے کسی جگہا بی بریت ظاہر نہیں گی۔حال ہی میں انجمن مباہلہ امرتسر کی طرف سے ایکٹریکٹ بعنوان'' پنجابی نبی کی درویشانہ زندگی کے چند دلچیپ نمونے'' شائع ہواہے جس میں مرزا کے خطوط ہے مرزا کی پر تکلف زندگی اور عیش وعشرت ثابت کی ہے۔ زیورات، ریشی کیڑے، جالی کی قیصوں، کلاک، فینسی اشیاء، تانے کے حمام، کابلی گرم پوشین ،عمدہ بیگمی مان، انگریزی یا خانے،عمدہ پستر اور شاندار خیموں کی فر مائنٹوں کے ذکر کے بعد مرزا کے گئی آرڈرمفرح عنبری،مشک خالص کے درج کیا گیا ہےاور ساتھہ ہی سر دار دوعالم سیدالمسلین ﷺ کی یا کیز ہ اور سادہ زندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے تا کہ لوگوں يرم زاصاحب كے دعویٰ دمنم محر" كى حقیقت داضح ہو سكے۔

# مرزا کی نا کامی

اوروہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زمین پر ندرام چندرا پوجاجائے گانہ کرش نہ حضرت میں التفکیلائے۔ (شادۃ القرآن خیر بس») ''میں صاف صاف بیان کرنے سے نہیں رک سکتا کے تفییر شائع کرنامیرا کام اے اور دوسرے سے ہرگزنہ ہوگا۔''(ازار بس ۲۷۲)

"میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں میں بیتی ہے کہ میں میسی پرتی کے ستون کو توڑ دوں اور تنگیث کی جگہ تو حید پھیلا وُں حضور کی جلالیت دنیا پر ظاہر کروں کہا آگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور پیاست عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں دنیا مجھ سے کیوں دشتی کرتی ہے اور میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے وہ کام کر دکھلا یا جو سے مہدی نے کرنا تھا تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ ندھوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا سیموں ۔' (مردوم جولائی ۱۹۰۱)" مالک خطاب اللعزق ۔''عنقریب ہے کہ خدااس ملکہ حصوٹا سیموں ۔' (مردوم جولائی ۱۹۰۱)" مالک خطاب اللعزق ۔''عنقریب ہے کہ خدااس ملکہ

لے مرزائی ان الفاظ پرغور کریں۔اور ہندؤوں کی موجودہ ساسی غربی تر تی اور بذر بعیداشدھی ملکانوں کوجذب کرنے کے واقعات سے اپنے گوروکی صداقت کا عمازہ کرلیں۔

ع محرم زاصاحب دنیاے چل ہے اور کوئی تغیر شائع نہ کر سکے۔

لوت: ۔ علاوہ ازیں میرزاصاحب اپنے ہرمقصدو مدعا میں ناکام ہے جس کی تفصیل آھے معلوم ہوگی۔مثلا (۱) آبھم میعاد میں شمرا (۲) محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت ول میں رکھتے ہی چل ہے (۳) حضرت بیرم پر بھی شاہ صاحب کولڑوی مدخلہ العالی ودیگر مخالفین کی زعدگی ہی میں مرکز ہلاک ہوگئے۔ (۳) مخالفین کے مرزائی ہونے کا انتظار کرتے رہے۔وغیرہ وغیرہ سے دریں چہ شک میرزائی زعدگی اوراس کی موت کے بعد صلیب کو جس قدر سیاسی غلبہ ونیا میں حاصل ہوا ہے اور میسائیوں کی تعداد میں جبرت انگیز ترتی میرزاکو جمعونا کرتے لئے کا تی ہے۔

سے خوشا میمی کوٹو ڈی بھی بے میکر خطاب ملنے کی حسرت کیکر دنیا ہے چال ہے۔ اگر کوئی مرز ائی کیے کہ انہیں خطاب ساصل کرنےکا شوق شرتھا۔ تو اس کا کہنا سرا سرا خلط ہے۔ انہوں نے اس الہام کو بطور پیٹیکوئی شائع کیا تھا۔ مرز اصاحب کوعد الت میں ایک دفعہ حاکم نے کری دیدی تھی۔ اس کا بطور ٹخر بیبیوں جگہا ہی کتابوں میں کیا ہے۔ (وکٹوریہ) نورانی وجہ کے دل اوراس کے شنر ادول کے دلول میں نور تو حیدا ڈال دے۔ ہم
دیکھتے ہیں انگریز اسلام کے انڈے ہیں اور عنقریب انہیں سے اس ملت کے بچے پیدا ہول گے
اوران کے مند دین الہی کی طرف چیرے جائیں گے۔ (نورای بی ۴۳)قر آن شریف میں ہے کہ
آخری زمانہ شی قرنامیں آواز چھوکی جائے گی تب سب قومیں ایک قوم بن جا میں گی اورایک بی
مذہب پرجع ہوجا میں گی۔ (پشر معرفت ہیں ، ''وہ قرنا کے موجود (مرزا) ہے۔'' (پشر معرفت بی
مدی (مسیح موجود کے ذراجہ ) خدا تعالی تمام متفرق لوگول کو ایک مذہب پرجع کردیگا۔ (پشر معرفت
بی ۸۰) پس خدا نے تمام قومول کو ایک بنانے اور سب کا ایک مذہب بنانے کیلئے ایک امت میں
سے ایک نائب (مرزا) مقرر کیا۔ (پیشر معرفت بی ۸۳)

'' بجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ وہ بعض امراء اور باوشا ہوں کو بھی ہمارے گروہ میں واغل کر یکا پھر بعداس کے عالم کشف میں وہ باوشاہ وکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار یہ ہے۔'' (برکات الدعا بس ۲۰) البہا م ہوا۔'' عنقریب اے (مرزاکو) ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور فتح ہوگی''۔ (ازالہ اوہا م بس ۸۵۵) البہا م ہوا۔ تیری طرف نور ﴿ جوانی کی قوتیں روک جائے گیا اور تیرے پرز مانہ جوانی آئے گا اور تیری بیوی کی طرف بھی تروتازگی واپس کی جائے جائمیں گی اور تیرے پرز مانہ جوانی آئے گا اور تیری بیوی کی طرف بھی تروتازگی واپس کی جائے یا محرملک نے مزائی نہ بہتے اور میرزا صاحب دھست ہوگے۔

ع جشر معرف وی کتاب ہے جس کی تاریخ عاص سے جودن احد مرزام گیا۔ اب اہل انسان فور کریں کے مرزالیے یا جشر معرف وی کتاب خور کریں کے مرزالیے

سے مرزائی بتائمیں وہ یاوشاہ کہاں ہیں۔ سے مرزائیوں! بتاؤہ وہ ملک کون ہے۔ محمد

هِكُراس كَ ووسال بعدمرز اصاحب بوحائي بن مركاء

مشق مين كهال تك كامياب بوا؟

نوٹ: مرزاصاحب کوایک الکوفوج کاخواب آیا تھا۔اورفرشتہ نے پانچ ہزار سپائی دینے کا وعدہ کیا تھا۔اوران فوج کاسر دار منصور بھی کشف سے دکھایا گیا تھا۔ (ازالہ ص ۹۸ حاشیہ ) مگر مرزاصاحب کا بیخواب پورانہ ہوا۔انبیاء کے خواب بھی وتی ہوتے ہیں ۔مگر مرزا کی بیخواب بھی غاد نکل اس طرح محمود ابن مرزا کو بھی افواج ہند کا کمانڈر نچیف بنائے جانے کاخواب آیا تھا۔ مگر پورانہ ہوا۔ (برکات خلافت ص ۴۵)

# گ-(۴۴ گادنواییدر)''نهم مکهامین مرینگے یامدینه میں۔''(میگزین۱۶ جوری دواہے) بر کات مرزا

ای ہوں چار ہزارعیسائی ہوئے۔ (ہراہیں احمد یا جلد دوم ہیں ہ سطرہ)'' جب تیرھویں صدی پجھ نصف اسے زیادہ گذرگئ تو ایک دفعہ اس دعیا گروہ کاخروج ہوا پھرترتی ہوتی گئ سمدی پجھ نصف اسے زیادہ گذرگئ تو ایک دفعہ اس دعیا گروہ کاخروج ہوا پھرترتی ہوتی گئ ہیں بقول یا دری بیگر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان ہیں کرسٹان شدہ واوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال ہیں ایک لا کھ آ دی عیسائی ند ہب بیل داخل ہوجاتا ہے۔'' (ازالد ادبام بس ۱۹۹۱) تھوڑ ہے عرصہ میں اس ملک میں ایک لا کھ کے قریب لوگوں نے عیسائی ند ہب اختیار کرلیا۔ (آئینہ کالات بس ۱۹) سر ملک میں مرتد مسلمان جوعیسائی ہوگئے یا جنہوں نے اور ند ہب اختیار کرلیا وہ دو لا کھ اس ملک میں مرتد مسلمان جوعیسائی ہوگئے یا جنہوں نے اور ند ہب اختیار کرلیا وہ دو لا کھ سے بھی زیادہ ہیں۔ (آئینہ کالات صدرہ بس ۱۹۳۱) ہرازا کے مرنے کے بعد مرز احمود صاحب کھتے ہیں (آئی اسلام کی (۱۹۱۳ء میں ) کیا حالت ہے؟ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے لگا جو باتھ وں سے دھے جی ہیں۔ (تخت الموک بس ۱۹۱۵) اسلام کی دو اپنے ہاتھوں سے دھے جی جیں۔ (تخت الموک بس ۱۹۵) اسلام کی خور کے دول کے بعد کوئی جگہ ہیں۔ (تخت الموک بس ۱۹۵) اس وقت

ایمرلاموری میں مرے۔

ع مرزائی پیدائش و شااھے میں ہوئی لہذا مرزا صاحب کی تشریف آوری کے ساتھ اق ارتقاد کی وہا ہ پھیل گئی۔ مرزا صاحب جوں جوں تر تی کرتے گئے۔ فقتہ بڑھتا گیا۔ مہدویت کے ادعا کے بعد باروسال کے اعرابی لاکھآ دی عیسائی ہوگیا۔ یدوہ زمانہ تھا۔ جبکہ میرزا صاحب مجدویت سے تر تی کر کے میجیت کے حقداد بن رہے تھے۔ کی قادیا نی موگیا۔ یدوہ زمانہ تھا۔ جبکہ یورٹ ساحب مجدویت سے تر تی کر کے میجیت کے حقداد بن رہے تھے۔ کی قادیا نی کے آنے سے حالت بدسے بدتر ہوتی گئی۔ گورنمنٹ کی مردم شاری کے گاغذات کے مطابق الا الا اور این موقت بینی مردال کو تی بینے اور اس وقت بھائیا بیبال کوئی کے وقت پینجاب میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور بینی کی تعداد ہوں ہے۔ اور اس وقت بھائیا بیبال کوئی ہندوستانی عیسائی نہ تھا۔ گرمرزا کے مرنے کے بعد الا اور کے موجود کے زمانہ میں و بین اسلام کا جمع آناتی واقطار پھیل جانا ضروری تھا۔ (برا این احمدیہ)

اسلام کی حالت ایسی کمزور ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی۔ (تند بس ۱۱) نام بی کا اسلام رہ گیا ہے ورندکام کے لحاظ ہے تو اسلام تو کی پھی باقی نہیں رہا۔ (تند بس ۱۱)'' بزاروں مسلمان بیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ندا بب اختیار کر چکے ہیں خود سادات میں سے بیمیوں خاندان میسی ہو چکے ہیں'۔ (تخذ بس ۲۹)''زمانہ پکار پکار کر کہدرہا ہے کہ ان ایام میں مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام کانٹر ل ہورہا ہے کیونکہ اسلام دلول سے مث چکا ہے۔'' (تخذ بس ۲۰)

# مرزائی جماعت کی خصوصیات

" وہ جماعت جو بہر سے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے وہ ایک تجی تخلص اور خیر خواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسر سے مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے جس کا ظاہر وباطن گورنمنٹ برطاعیہ کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے " ( تحد قیم ہیں ۱۰) کوئی بہت عمدہ اور نیک الر ابتک اس جماعت کے اکثر لوگوں نے الر ابتک اس جماعت کے اکثر لوگوں نے الر ابتک اس جماعت کے اکثر لوگوں نے ابت تک کوئی خاص الجیت ااور تہذیب اور پاک دلی اور پر چیز گاری اور لنجی محبت باہم پیدا میں کی بعض حضرات ایسے کجدل ہیں کہ اپنی جماعت کے خور پیوں کو جھیڑیوں کی طرح نہیں کی بعض حضرات ایسے کجدل ہیں کہ اپنی جماعت کے خور پیوں کو جھیڑیوں کی طرح دکھیتے ہیں وہ مارے تکبر کے سید ھے منہ سے السلام علیک نہیں کہر سے تا نہیں سفلہ اور خود خوض اس قدرد کیکھتے ہیں وہ مارے تکبر کے سید ھے منہ سے السلام علیک نہیں کہر سے تا خورد سے سے لڑتے اور درست

الدین لا ہوری میرزائی لکھتاہے۔ ''ہم اپنے گریبان میں مندؤال کر دیکھیں کہ آرید جماعت کے مقابل میں ہمارے قلم میں الدین لا ہوری میرزائی لکھتاہے۔ ''ہم اپنے گریبان میں مندؤال کر دیکھیں کہ آرید جماعت کے مقابل میں ہمارے قلم میں کمال تک منتقل لٹرنچ نگا۔ چندورتوں کے پہلٹ یا ہنگامی پوسٹر نگال لیما ویسے ہی بے سود چیزیں ہیں۔ جیسے ہنگامی ہوش کے ماتھت اوگوں کے اعمال وافعال ہوا کرتے ہیں۔'' (مجدد کال میں ۲۸)

بدامن ہوتے ہیں اور نا کارہ ہاتوں کیوجہ ہے ایک دوسرے پرحملہ ہوتا ہے بلکہ بسااوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہےاور دلول میں کینہ بیدا کر لیتے ہیں اور کھانے یینے کی قسمول پر نفسانی بختیں ہوتی ہیں۔ میں جیران ہوتا ہوں کہ خدایا کیا حال ہے بیکونی جماعت ہے؟ جو میرے ساتھ بی نفسانی لالحوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں بعد میں ایس بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد ہے امن کی جاریائی پر بیٹھا ہے تو وہ بختی ہے اس کو اٹھانا حابتا ہےاورا گرنہیں اٹھتا تو جاریائی کوالٹا دیتا ہےاوراس کو پنچے گرا تا ہے پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتااوراس کو گندی گالیاں دیتا ہےاورتمام بخارات نکالتا ہے۔ بیرحالات ہیں جواس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب ول کیاب ہوتا اور جاتا ہے اور بے اختیار دل میں بیہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آ دم سے اچھا ہوں۔ (اشتبارالوائے جلسامحة شہادت القرآن ) ہم میراور ہماری ذریت میرفرض ہوگیا کداس مبارک گورنمنٹ کے ہمیشہ مد دگار ر ہیں۔(ازالہ یں ۱۳۶)'' اس پاک باطن جماعت (ابعنی مرزائی) کے وجود ہے گورنمنٹ برطانبہ کوخداوند ﷺ کاشکر گزار ہونا جائے بیاوگ سے دل اور دلی خلوص ہے اس گورنمنٹ کے خیرخواہ اور دعا گو ہونگے۔'' (ازالہ اوہام ہیں ۸۴۹) مرزا کے خلف و خلیفہ مرزامحمود نے مرزائیوں کوحسب ذیل سرٹیفیکٹ عطا کئے۔

"اس (مرزائی جماعت) کے بعض افراد کی اولا دنہایت ہی گذرہ اورشرمناک نمونداخلاق کا دکھار ہی ہے اوروہ اپنے خبث باطن کیوجہ سے دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشابہت رکھتی ہے کیاتم قیامت کے دن وہ تعنتیں کیکر کھڑ ہے ہوگے جوتم نے دنیا میں کما کمیں؟ کیاتم نے کبھی شیشہ میں منہ بھی دیکھا ہے کہ تمہارے چہروں پروہ رفت وہ نوروہ نرمی وہ محبت بھی پائی جاتی ہے جو دلوں کی اصلاح کر سکے؟ تم بھیڑیوں کے چہرے کیکر فرشتوں کا کام کرنا چاہتے ہو؟ تم اصلاح کے طریق نکالتے ٹکالتے قرآن مجید کواس طرح چھوڑر ہے بیوجس طرح نعو فہ باللہ ایک پرانی جوتی کوا تارکر پھینک دیاجا تا ہے خربوزے کو خربوزہ دیکھ کررنگ بدلتا ہے تم خودگندے ہوگئے اس لئے تنہیں دیکھ کرتمہاری اولا دیں بھی گندی ہوگئیں۔" (افعال اجن تا 1912)

مرزائیوں کو بیستہری سندمبارک ہو کیا اس جماعت کو قائم کرنے کے لئے مرزا صاحب مبعوث ہوئے تھے؟ وہ بقول مرزامحود دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو بھیڑیوں کا چبرہ لیکر فرشتوں کا کام کرنا چاہتی ہے جواصلاح کا طریق نکالے تکالتے قرآن کومنسوخ قرار دے رہی ہے۔ جس کے افراد گندے اوران کی اولادیں بھی گندی ہیں۔ کیا اثر محبت کا نتیجہ نکلنا تھا؟ اورائل سیدالرسلین کھی ہمسری کا دعویٰ۔

# انجام مرزا

''میں سوتے سوتے جہم میں پڑگیا''۔'' گھٹرین کا بیڑ اغرق ہوگیا''۔ (البشریٰ) ''میرے لئے فیصلہ ہوا کہ گرایا جائے''۔ (البشریٰ درجاول) دانیال کی پیشگوئی نقل کرکے کہا۔ ''مسیح موعود (مرزا) تیرہ سوپنتیس جمری تک اپنا کام چلائے گا یعنی چودھویں صدی ہے پینتیس برس برابرکام کرتا رہیگا''۔! (تحد گلاویہ عاشیہ براا)''میری عمرائی برس اچار یا کچ کم یا

ے میرزاصاحب بمقام لا بور ۲۳۳۱ء شم میلہ بھدرکالی کے دن ہند ہینشہ (الاؤس) کی بیاری سے آنا فانامر گئے۔ عظر مرزاصاحب ۲۸ سال کی عمر میں ۲۷م کی ۱۹۰۸ء میں مرکئے۔ان کا سال پیدائیش ۱۸۳۰ء بحوالہ کتاب البریہ پہلے ورج ہو چکا ہے انہیاء جہال فوت ہوتے ہیں وہیں وہن ہوتے ہیں۔ مگر مرزاصاحب کی لاش کوٹر دجال پرسوار کرا کر قادیان لایا گیا اور دہاں جو بڑے کا دے ڈن کیا گیا۔

حيار يانچ زياده''۔ (هينة الوي)

توٹ: ماہ مگی میں بمقام لا ہوررسالہ پیغام سلح لکھنے میں مصروف تھے اور اپنی کتاب چشمه م معرفت کی بخیل ہے بھی ۲۰ مگی ۱۹۰۸ یو لا ہور میں فارغ ہوئے اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالحکیم کی ایپنے سامنے ہلا کت اور اپنی سلامتی کی پیشگو نی تھی اور ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیشگوئی کہ مرزا ۱۳ اگست ۱۹۹۸ء تک مرجائیگا نیقل کر کے لکھا تھا کہ اب بیہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔''

'' حضرت صوفی پیرسیّد جماعت علی شاه صاحب علی پوری بھی قضائے موت کی طرح لا ہور پہنچ گئے اور انہوں نے بمقام شاہی معجد بروز جمعہ مورخہ ۲۲مکی ۱۹۰۸ء مرزا کو مقابليه ومناظر وكيليئے للكارااوراس كى ہلاكت كيلئے مجمع عام ميں دعا كى اورفر مايا كەمرزا كوتين دن کی مہلت ہے پیرصاحب کی طرف ہے روزانہ آ دمی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے آخر بروز اتوارپیرصاحب نے کہلا بھیجا کہاب حرف ایک دن کی مہلت ہے تو بہ کرلوور نہ ہلاک ہوجاؤ گے مرز اکومقابلہ میں آنیکا حوصلہ نہ ہوا لنا گیا ہے ہروز دوشنی خربوز ہ کھانے کے بعد ہینہ ہو گیا اور مار فیائی ڈیل خوراک کھانے کی وجہ ے الاؤس کاعارضہ لاحق ہو گیا آخر کارمور خد۲۲مئی ۱۹۰۸ء بروز منگل ایز میاں رگڑ رگڑ کر جان دیدی۔ پیغام صلح کی تصنیف ناتمام رہی اور چشمہ معرفت میں جس مقدمہ کا ذکر کیا تھا اس کا خدا نے چیدون کے اندر ہی فیصلہ فر مادیا۔اور سنا گیا ہے کہ اہل ہنو دمرز ا کے مکان برحاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کرشن مہاراج کوجلانے کے لئے ہمارے حوالے کرولا ہور کی فضاء کونا موافق و کچھ کرفورالدین نے لاش کو قادیان لے جانے کا فیصلہ کیا اور خچر گاڑی کا ایک ڈبدریز روکرا کر بٹالہ لے گئے اور وہاں سے لے کرایک جو ہڑ کے کنارے سپر دخاک کیا۔

# حصه دوم

# مرزائیوں کےخلیفہاول مولوی نورالدین بھیروی کے حالات ابتدائی حالات

مرزا کے دست راست اور مرزائی سلسلہ کے معاون اعظم مولوی نورالدین کی پیدائش بھیرہ میں ہوئی۔ نسب کے متعلق متضاوا قوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ ابتدائی تعلیم بھیرہ میں حاصل کی اسی فرمانیہ میں استاد الکل، شخ العصر، رؤس الفقہاء و المحد ثین سید العابدین، سلطان التارکین، جد کی ومولائی حضرت مولا نا احمد الدین الجو کی رزہ اللہ بھیرہ میں رونق افروز ہوئے نورالدین نے اس موقع کو غنیمت مجھا اور حضرت معدوح کی خدمت میں بغرض افاضة تعلیم حاضر ہوا اور اس پھیر علم وعرفان ہے محروم ندر ہا اور علوم عربیہ سند میں بغرض افاضة تعلیم حاضر ہوا اور اس پھیر علم وعرفان ہے محروم ندر ہا اور علوم عربیہ سند فراغت حاصل کی ۔ ایسے لوگ ابھی زندہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کا نوں سے حضرت استاذ الکل رہۃ اللہ علی کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پیگلمات سے تھے کہ '' نورالدین مجھے تم استاذ الکل رہۃ اللہ علی کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پیگلمات سے تھے کہ '' نورالدین مجھے تم دین سے دور ہوجاؤ گے اور مذہب اسلام عین کئی فتند کا باعث بنوگ' اس کے بعد ہندوستان میں کئی جگہ مصروف تعلیم رہنے کے بعد مملہ معظمہ و مدینہ منورہ پہنچے۔

مدید منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی کی سفارش ہے کتب خانہ شخ الاسلام عارف آفندی ہے ایک کتاب ابرائے مطالعہ حاصل کی اس کتاب کا دنیائے اسلام میں ایک ہی انسخہ تھا۔ وہ کتاب لیکر مہندوستان چلے آئے حضرت شاہ عبدالغنی نے خطوط کھے آ دمی جھیج مگروہ کتاب واپس نہ ہوئی اور صرف ای کتاب کے کم ہونے پر مخالفین کتب خانداور شاہ صاحب حکومت مزکیہ کے زبر عتاب دے۔

## تزك تقليد

حرمین ہے واپسی پرنورالدین نے وہابیت اختیار کی اور ترکے تقلید پروعظ کے اور عدم جواز تقلید پرکتابیس تصنیف کیں بھیرہ میں بیجان عظیم بریابہو گیا۔ حضرت مولا ناغلام نبی صاحب دھمہ اللہ علیہ ومولا ناغلام رسول صاحب چووی ، ومولا ناغلام مرتضی صاحب بیر بلوی ، وحضرت زبدۃ العارفین مولا نا عبدالعزیز بگوی دھمہ اللہ علیہ کے وشخطوں سے ایک فتوی غیر مقلدین کے خلاف شائع ہوااور محلّہ پراچگاں بھیرہ میں فیصلہ کن مناظرہ کے بعد غیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور نورالدین صاحب بھیرہ کی رہائش ترک بعد غیر مقلدین کا بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور نورالدین صاحب بھیرہ کی رہائش ترک سے مہاراجہ جوں کے بہال سے بھاگ کر بھو پال اور وہاں سے جمول پنچے اور ایک امیر کی سفارش سے مہاراجہ جوں کے ہاں بحیثیت طبیب ملازم ہوگئے۔

### يچريت

ان دنوں سرسیداحمدعلی گڑھی کی تفسیر شائع ہوئی اور مذہب نیچریت کا فروغ ہوا نورالدین نے اس مذہب کو برضا ورغبت قبول کیا اوراس کی تائید میں منہمک ہو گئے چندے بھی دئے اور کتابیں بھی فروخت کرائیں۔

ل كتيت بين كروه كتاب امام طحاوى رحمة الله تعالى عليه كي تصنيف تقى جويا لكل تاياب تقى \_

# چکڑ الویت

بعدازال مولوی غلام نبی چکڑالوی کے دعاوی سن کرحدیث کے منکر ہو گئے مگر ابھی اپنے چکڑالوی ہونے کااعلان کرنے میں متذبذب تھے کہ مرزائیت میں پھنس گئے۔ وہریت والحاد

دراصل نورالدین صاحب شروع ہے آزادی کے ولدادہ تھے نہ بہت ہے انہیں لگاؤنہ تھا سادہ مزاج ، سادہ لوج اور موٹی عقل رکھنے والے تھے۔ ہر چمکتی چیز کوسونا مجھ لیمنا انکا معمول تھا۔ مجھے جموں کے ایک معتبر وکیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی نورالدین صاحب نے مجھے اپنی ایک تصنیف و کھائی جس میں بیٹا بت کیا تھا کہ ندا ہب عالم کومنائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکتا۔ دہر بہت والحاد کے اس پلندہ کو وہ شائع کرنا چا ہے تھے مگر بعدازاں جمہور کی ممانعت کے اندیشہ ہے شائع نہ کر سکے۔

# مرزا کی مریدی

مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمد یہ کا اشتہار دیا مرزا کی کتابوں کا مطالعہ
کر کے مولوی نورالدین کو انسیت پیدا ہوئی اور مدت ہے جس بات کی تلاش میں بتھ وہ ال
گئے۔ مرزائی تعلیم انہیں اپنی طبیعت و مزاج کے موافق معلوم ہوئی مرزائی تعلیم وہابیت،
نیچریت، چکڑ الویت، دہریت والحاد کا ایک مرکب یا نچوڑتھی جے مولوی صاحب نے فورا
قبول کرلیا۔ انہی دنوں میں ارکان حکومت کشمیر کیساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہورہ سے تھے
اس لئے اپنے مطلب وغیرہ کیلئے کسی نئے میدان کی تلاش تھی۔ آخر کار مہارا جے انہیں
ملازمت سے سبکدوش کردیا اور ان کا ریاست کی حدود سے جری اخراج عمل میں آیا تور

الدین وہاں ہے بھاگ کر قادیان میں فروکش ہو گئے اور مرزا کے گلے لگ کر کہا ع خوب گذرے گی جو مل جیٹھیں گے دیوانے دو تائید مرزائیت

ای کے بعد مرزائی مذہب کی تائید میں نورالدین نے اپنا تمام زورِقلم صرف کردیا۔ بعض اصحاب کی رائے ہے کہ مرزا کی تصانیف کا اکثر حصّہ نورالدین کی امدادے مرتب ہوا۔ محرحسن امرو بی جبدالکریم سیالکوٹی وغیرہ نورالدین کے ہم خیال قادیان میں جمع ہوگئے اور مرزا کے الہام کے مطابق اسلام کے گھر کو بدلنے اور نبی ﷺ کی احادیث کو کتر نے میں مشغول رہے۔

نورالدین کا ایک بچین کا دوست کیم فضل دین بھیروی بھی وہاں جا پہنچا مرزانے دعاؤں سے اور نور الدین نے دواؤں سے پوری سعی کی گرفضل دین کے گھر کوئی اولا دند ہوئی۔دوسری شادی بھی کرادی گرفضل دین ناکام ونا مراد دنیا ہے رفصت ہوا۔نورالدین نے مرزاصاحب کو نبوت کی دوکان چلانے کے لئے جب تین ہزار روپید دیا تو مرزاصاحب خوشی ہے جھومنے گلے اور بیشعر پڑھنے گئے منعر چھومنے گلے اور بیشعر پڑھنے گئے منعر چہومنے گلے اور بیشعر پڑھنے گئے منعر چہومنے گلے اور بیشعر پڑھنے گئے منعر ہوئے۔ اگر ہر یک نے امت نوبو دین بودے میں بودے اگر ہر دل پُر از نوبر یقیل بودے میں بودے اگر ہر دل پُر از نوبر یقیل بودے

(نشان آسانی بس۵۳)

# عام حالات

نورالدین سے ملنے والے بیان کرتے ہیں کہ مرزائی مذہب کی کامیابی کا دارومدارنورالدین کی سادہ زندگی جلم مہمانداری اورلوگوں کی آؤ بھگت اورخوش اخلاقی پڑمنی تھا۔ سادہ لوح عوام دل پراس کی ملاقات کا گہرا اثر لے کر جاتے تھے ۔ نورالدین ایک باکمال اور کامیاب طبیب تھا دور دراز ہے لوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرزائیت کا اثر لے کرجاتے تھے۔ نورالدین اکثر احادیث وتفاسیر کی کتابوں پر پاؤس رکھ کر بائیس رکھ کر جیٹے کر جاتے تھے۔ نورالدین اکثر احادیث وتفاسیر کی کتابوں پر پاؤس رکھ کر بان بیان پر ٹائلیس رکھ کر جیٹے کرتا تھا اور وہ ان کے آ واب کا چندال قائل نہ تھا یوز آصف کی قبر کوقبر مسیح ثابت کرنا نورالدین کا بھی حصہ تھا۔ نورالدین کا عقیدہ تھا کہ عیسی النظیم کے بدر پیدائبیں ہوئے مگر مصلحتا اس کا اظہار نہیں کیا۔ (عسائے موسوی میں ۲۸۱)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نورالدین پر مادہ حسن ظنی ایساغالب تھا کہ اس کے سبب
یا غلبہ فطرت کے باعث عمراً مگار، دغاباز اور فریبیوں کے فریب میں بھی آ جا تار ہا اوران کے
کہنے کی تقمیل دھوکہ کھا کر بعد تج بہ بھی کرتار ہا۔ ایسے مواقع کا ذکراس نے اپنے کئی دوستوں
سے کیا اس لئے یہ بات سب میں اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شنات کا مادہ
نہ تھا۔ مرزا کی صحبت میں رہ کرمزاج میں کی قدرتا تو ان ، درشتی ، تعلّی وغیرہ پیدا ہوگئی ہی۔
نہ تھا۔ مرزا کی صحبت میں رہ کرمزاج میں کی قدرتا تو ان ، درشتی ، تعلّی وغیرہ پیدا ہوگئی ہے۔

#### كرامات

لا ہور میں مورخہ ؟ جولائی و 19 مضمون اسماک باران پر وعظ کیا اور ہڑی ہڑی قسمیں کھا کرمرزا کوصادق ثابت کرنے گی حق کی اور کہا کہ مسلمان جب تک مرزاصا حب کو امام وقت نہ مانیں گے ہرگز بارش کا منہ نہ دیکھیں گے اور کئی اور بلیات دیکھیں گے اور بلیات دیکھیں گے اور بلیات دیکھیں گے اور بلیات دیکھیں گے اور بجائے بارش کے خاک و گردو بجائے ششرک کے ان پر آگ برے گی دوسرے دن نورالدین لا ہور سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد نزول باران رحمت شروع ہو گیا اور اخیر جولائی تک چھمرتبہ پرزور بارش ہوئی اور خداوند کریم نے اپنی عاجز مخلوق کو افوا اور تذیر بست سے تعالیٰ دولائی ۔ (مسامے موئی بحوال خواران کریم نے اپنی عاجز مخلوق کو افوا اور تذیر ب

# تَفَقُّه وَعَلَمَى كَمَالات

نورالدین نے فتوی دیا کہ میری تحقیق میں تکسیر، نے اور قبقہہ سے وضوئییں اوشا۔
(نادی احمد جلد اول بس ۲۸) مولوی نورالدین نے ایک کتاب کا نام 'فصل المخطاب
لمقدمة المکتاب ''رکھا تقااس نام کے خلاف محاورہ عربی و غلظ ہونے کے اکثر چرچا
رہا۔ شاید اپنے گروگی سنت پرعمل کرکے غلط نو ایک سے کا م لیا ہوگا۔ (عصابے موی) ایک دفعہ مفتی غلام مرتضی صاحب مرحوم میانوی سے بمقام لا ہور بتاریخ ۱۵مئی ۱۹۰۸ء مکالمہ ہوا
جس میں نورالدین اپنے دعولی حات عیسی یقینا کو ثابت کرانے کیلئے کوئی ایسی دلیل بیان نہ کر سکے جس میں تقریب تام ہونے کا دعولی کر سکتے اور لا جواب ہوکر خاموش ہوگئے۔
بیان نہ کر سکے جس میں تقریب تام ہونے کا دعولی کر سکتے اور لا جواب ہوکر خاموش ہوگئے۔
(اظفر الرحانی بی 20)

ای طرح ایک دفعه مولانا ابوالقاسم محد حین کولوتار ژوی صاحب کے سوالات کے جواب میں بمقام قادیان ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے گرو سے بوچھ کربتانے کا وعدہ کیا۔ مولانا تین دن وہاں مقیم رہے مگران کا بیان ہے کہ تورالدین موثی عقل کا آ دمی اور بالکل سادہ لوح انسان تھا اور حسن ظنی کی بنا پر یا مرز اکے عقائد کوایے ند ہب کے موافق پاکر مرز ائی دلدل میں بھنسارہا۔

# دىنى رنگ

مرزائیوں کی مایئر ناز کتاب عسل مصفّی میں لکھا ہے کہ نورالدین نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے۔ (استعفراللہ) مولوی کرم الدین رکیس بھین کے مقد مات جومرزاصاحب کے ساتھ ہوئے ان میں نورالدین صاحب مرزا کا گردا میکیر ہوا کر کیں اورالدین بھیرہ میں رہ کر کی تیک مجت کا اڑتول کر کے مرزائیت ترک نہ کردے۔ اس کے کی شہادتیں ہوئیں شہادتوں میں اس قدر جھوٹ بولے کہ لوگ جیران رہ گئے روئیداد مقدمات بنام'' تازیانۂ عبرت'' طبع ہو چکی ہے اُس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیمبر صاحب کے زمانہ میں پوسف الطَّلِیٰ موجود تھے۔ بیا غلباً بدحوای کے عالم میں کہا ہوگا۔ جھوٹوں کی تعداد صرف ایک ہی بیان میں دس کے قریب پہنچ چک ہے ۔ بیا صرف مرزا صاحب کی صحبت کا الرشقا۔

#### مرزاےعقیدت

اکثر معتبرا شخاص ہے بنا گیا ہے کہ مرزا کی عقیدت کا جذبہ کئی و فعد نورالدین کے ول ہے جاتار ہا گرچونکہ حسن طنی کا مادہ غالب تھااور تو فیق این دی شامل حال نہتی اس لئے تو بہ کرنے کی بہت نہ ہوئی۔ دراصل حضرت امام اعظم دحمہ الله علیه کی تقلید ترک کرنے اور ان کی شان میں بُر ا بھلا کہنے کا نتیجہ بارگاہ خداوندی ہے اسی و نیا میں مل گیا امام حق کی تقلید ہے نکل کرامام صلالت کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال لیا اور عقل وعلم ہے بہرہ ہوکردین و ایمان سب اس کے حوالہ کردیا۔ چنا نچے ایک دفعہ کہا ''میرا تو بیا بیان ہے کہ اگر حضرت کے موود (مرزا قادیاتی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعوی کریں اور قر آئی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔' (بر قالبدی میں ۱۰)

مرزا کے مرنے کے بعد محری بیگم کے نکاح کے متعلق پیرجواب دیا کہ'' میرے نزدیک اگر مرزاصاحب کی اولا دمیں ہے کسی زمانہ میں کسی کا نکاح محری بیگم کی اولا دمیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہوگیا تو پیشنگو کی پوری ہوجا ئیگی ۔ خدا جسے گمراہ کرے اُسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ جان بوجھ کر جواندھا ہے اور کنوئیں میں گرے اُس کا کوئی علاج جہیں۔ نوریالدین عقل علم وخرد مرزا کے حوالد کر چکا تھا اور عقل ہے کسی جگہ کا م لینا جائز نہ بجھتا تھا۔

### مرزائيول ميں درجه

مرزائے قادیاتی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ نورالدین کی بڑی تعریف کی ہے۔
اُسے فاروق اور حکیم الامة کا خطاب دیا گیاعسل مصفی میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق اگبر دیا گیا عسل مصفی میں لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق اگبر دیا گیا اور کی ہے۔
اگبر دیا ہے مواجر فاروق دیکھ اور کی خاہوں الو ہریں دیا ہے ، ابوذر دیا ہے، سلمان دیا ہے ، فارونی کی اور کی اور کی کے در استغفر اللّه چنست خاک راباعا لم پاک )

مرزا کے مرنے کے بعد بالا تفاق نورالدین خلیفہ قرار پایا۔ چیسال خلیفہ رہا۔ اس کی زندگی میں کسی متم کا اختلاف مرزائیوں میں رُونمانہ ہوا۔ اسکی افضلیت سب کے زددیک مسلم تھی۔ اس لئے کسی دیو پر ارخلافت کو مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔

مرزاصاحب نے نہایت ہوشیاری سے نورالدین کے ذریعہ اپنے مشن کوکا میاب
بنایا۔ ہروفت ان کا ول بہلانے میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین کہیں باہر جاتا تھا
تب بھی اُ سے خوش رکھنے کیلئے خطوط کا سلسلہ جاری رکھتا تھا جن میں اُس کی حد درجہ خوشا مدک
جاتی تھی۔ چنانچہ ذیل میں مرزا کے دو خط بنام نورالدین تھل کئے جاتے ہیں۔ جن میں
نورالدین کواز واج مطہرہ کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔
مخدومی ومکڑی حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب
السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکا تہ

یقین که آن مکرم بخیرو عافیت بھیر وامیں پہنچ گئے ہو گئے ۔ میں امیدر کھتا ہو کہ خدا

ا مرزا کوفکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں نورالدین بھیرہ شارہ کر کسی نیک صحبت کا اثر قبول کر کے مرزائیت ترک نہ کردے۔ پیغوشاندے بھرا ہوا بھالکھا۔

تعالی ہبرحال آپ ہے بہتر معاملہ کر یگا۔ میں نے کتنی دفعہ جوتو تبہ کی تو کوئی مکروہ امر میرے برظام خیس ہوا۔ بثارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دو دفعہ خداتعالی کی طرف سے بیہ الهام ہوا:انبی معکما أسمع وأرى. ايك دفعه ديكھا گياكه گوياايك فرشته باس نے ایک کاغذ برمبر لگادی اور وہ مُبر دائرہ کی شکل برتھی اس کے کنارہ برمحیط کی طرف اعلیٰ کے قریب لکھا تھا'' نورالدین'' اور درمیان میں بیعبارت تھی'' از واج مطبرۃ'' میری دانست میں از واج دوستوں اور دفیقوں کو بھی کہتے ہیں۔اس کے بیمعنی ہونگے کہ نورالدین خالص دوستوں میں ہے ہیں کیونکدای رات اس ہے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ فرشتہ نظر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعت کے لوگ پھرتے جاتے ہیں۔فلاں فلاں اپنے اخلاص مِرقامٌ نبيس ربايت ميں أس فرشته وايك طرف لے كيا اوراس كوكبا كدلوك پھرتے جاتے ہیں تم اپنی کہو کہتم کس طرف ہو؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں۔تب میں نے کہا کہ جس حالت میں خداتعالی میری طرف ہے تو مجھے اُس کی ذات کی قتم ہے کہ اگر سارا جہان پھر جائے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ پھر بعد اس کے میں نے کہا کہتم کہاں ہے آتے ہو؟ اورآ تکھ کل گئے۔ اور ساتھ الہام کے ذریعہ سے بیجواب ملاکہ اجبی من حضرة الوتو میں نے مجھا کہ چونکہ اس بیان سے جوفرشتہ نے کیاور کالفظ مناسب تھا کہ ور تنہااور طاق کو کہتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ کا نام الوتر بیان کیا۔اس خواب اور اس الہام ہے کچھ مجھے بشریت ہے تشویش ایموئی اور پھر سوگیا تب پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ پر مہر لگا دی اورنقش مهر جوحیجی گیا دائر ه کی طرح تصااور وه اس فندر دائر ه تھا جوذیل میں لکھتا ہوں اور تمام شکل یہی تھی۔

ے معلوم ہوا کہ پہلے جوشم کھائی تھی کہ جھے کو پر واہنیں وہشم جھوٹی تھی ،مرزا صاحب نشمیں کھانے کے عادی تھے۔ان کی ویسری قسموں کا صال بھی اس ہے معلوم ہوسکتا ہے۔



مجھے دل میں گذرا کہ بیمیری دل شکنی کا جواب ہےاوراس میں بیا شارہ ہے کہا ہے خالص دوست بھی ہیں جو ہرا کیسلفزش ہے پاک کئے گئے ہیں جن کااعلیٰ نموندآ پ ہیں۔ والسلام خاکسارغلام احمراز قادیان۔ بخدمت اخویم حکیم فضل دین صاحب السلام علیم

### مرزا كادوسراخط

مخدوی ومکری اخویم حضرت مولوی صاحب سلمهٔ!

السلام علیم ورحمة الله برکانة عنایت نامه پنج کر باعث مظکوری ہوا۔ عام طور پر
لوگ آن مکرم کے استقلال کو بڑی تعجب کی نگاہ ہے و کیھتے ہیں۔ در حقیقت الله عظلا کے
بند ہے جواس کی ذات پر تو کل رکھتے ہیں اُن کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ کی راجہ رئیس کی
کیا پرواہ ہے جبکہ اس بات کو مان لیا کہ خدا ہے اور الن صفتوں والا کہ ایک طوفة العین میں
جوچاہے کرد ہے تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زیروعمر کی ہے التفاقی ہے ہمارا کیا نقصان۔ آپ
کواپنے بہت ہے برکات کا مورد بنادے کہ آپ نے اس عاجز کی للہ وہ خدمت کی ہے کہ
جس کی نظیراس زمانہ میں مانا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق
میں کا خلقت پر خلا ہم ہونا کسی منا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق
الحال بندوں پر حوادث بھی نازل کرتا ہے تا ان کے دونوں متم کے اخلاق جوایا م واحت اور
الحال بندوں پر حوادث بھی نازل کرتا ہے تا ان کے دونوں متم کے اخلاق جوایا م واحت اور
الحال بندوں پر حوادث بھی نازل کرتا ہے تا ان کے دونوں متم خدا تعالیٰ کی مشیت میں تھینچے ہے

ل ميرزاكوخود مجى تعجب تفارول بين خوشي موكى كرجب آدى باتحة آيا بي جس بين عقل وخرد كانا م تين ساما

برق ايناني

جاتے ہیں تا جو کچھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہو جائے اس عاجز کا پہلا خط جس میں ایک دو الہام درج ہیں شاید پہنچ گیا ہوگا۔ والسلام خا کسارغلام احداز قادیان سمتبر ۹۳ء۔ منقول از زمیندار ۹۹،نومبر ۱۹۳۳ء۔

### انجام

مولوی نورالدین نے اپنے مرنے سے چندروز پہلے میرے اخ کرم حضرت زیرہ العارفین مولانا محد ذاکر بگوی رحمة الله علیه کی خدمت میں ایک عربیضاجس میں خاندان بگویہ کے اخلاق کر بیمانہ وعنایات کا ذکر کرنے کے بعدا پنے لئے دعا کی ورخواست کی تھی۔ اورا پنی عمر کے آخری افعال سے ندامت کا اظہار کیا تھا اوراس کے الفاظ سے ظاہر موتا تھا کہ نورالدین کو تنبیہ ہو چکی ہے۔ منا گیا ہے کہ مرنے سے آٹھ دن پہلے حجرہ کے اندر ہی رہا۔ میرے حضرت بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً تو بہ کرکے مراہے۔ والله علم بحقیقة الحال.

مولوی نورالدین نے ۱۹۱۳ء میں انقال کیا اور اس کے بعد اُمت مرزائیہ میں افتراق وانشقاق کابازارگرم ہوگیا۔

## حصه سوم"

# مرزائیوں کے فرقے

مولوی نورالدین کی وفات کے بعد امت مرزائیہ اختلاف عقائد کی بنا پر کئی حصول میں منقسم ہوگئی۔ان میں ہے اگر چہلا ہوری وقادیانی زیادہ مشہور ہیں۔مگر دوسرے فرقے بھی اپنی تفرقہ انداز سرگرمیوں میں مصروف ہیں ۔اس لئے ان کامخضر تذکرہ قار نمین کی دلچین کیلئے درج کیا جاتا ہے۔

### تحمودييه

اس فرقد کامرکز قادیان ہے اس لئے یفرقد قادیانی بھی کہلاتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کا بڑا الڑکا مرزائخود احمد اس گروہ کا اہام یا پیشوا ہے۔ بیاوگ مرزا کی بجؤت کا اعلانیہ پر چارکرتے ہیں اور مرزا کے تمام دعاوی کو اس کے اصلی الفاظ میں صحیح ودرست تسلیم کرتے ہیں۔ مرزا کے دعوے: من فوق بینی وبین المصطفی ماعرفنی و مادای کے ہیں۔ مرزا کے دعوے: من فوق بینی وبین المصطفی ماعرفنی ومادای کے مطابق قادیانی اُسے محمد کھی کا بروز سمجھتے ہیں اورو للاخور آن خیرلک من الاولیٰ کے مطابق مرزا کی بعث کو بعث اول یعنی رسالت مآب کے افسال اعتقاد کرتے ہیں۔ اس مطابق مرزا کی بعث کو بعث اول یعنی رسالت مآب کا میں اس کے انسان مرزا کی بعث کو بعث اول یعنی رسالت مآب کے افسال اعتقاد کرتے ہیں۔ اس جماعت کا ایک شاعر کہتا ہے۔ سمع

محد پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور میں پہلے سے بڑھ کرعزوشاں میں محد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیاں میں مرزامحموداحم کو بیلوگ فخرالرسلین لکھا کرتے ہیں۔مرزاغلام احمد نے اپنے اِس لڑکے کی تعریف میں لکھا تھا شعر اے فخر رُسل قرب تو معلوم شد دیر آمدة از رو دُور آمدة مرزامحود کے عقا کد دربارہ مرزاغلام احدقادیانی ملاحظہ ہوں:

🄚 ''مرزا صاحب بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پیغیبراور ان کا منکر کافر ہے''۔ (انسل ۱۹۱۳ نبر ۱۳۲ میں ۸)'' جوم زا صاحب کونہیں مانیا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔'' (تھیڈالا نہان ہیں ہما، نبرہ، ج۲)''مرز اصاحب نے اُس کو بھی کا فرکھبرایا ہے جوسیا تو جانتا ے مگر بیعت میں تو قف کرتا ہے۔'' (تھید ہں ۱۵۱ نبرہ ۱۰ پر بر ۱۹۱۳ء) مرز اصاحب کا انکار کفر ہے ( نفل ج٩٠١ جوري ١٩١٥) "مرز اصاحب عين محمد يقط " ـ ( وَكِرالِي مِن ١٠ ) أَكَّر نبي كريم كامتكر كافر ہے تو مسیح موعود کا متکر بھی کا فرے کیونکہ مسیح موعود (مرزاصاحب) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہ تھے اس لئے اگرمیج موعود کا منکر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کامنکر بھی کا فرنہیں۔اور یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ بعثت اوّل میں تو آپ کامنکر کا فر ہواور آپ کی دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود آپ کی روحانیت اقویٰ اکمل اوراشد ہے آپ کا انکار کفرنہ ہو۔ (ربو یوموسه بحدة الفضل من ۱۳۶)'' کیا اس بات میں شک ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد ﷺ کوا تارا جب تک اخوین منهم کی آیت موجود ہاس وقت تک تو مجبور ہے کہ سے موعود کوئیر ﷺ کی شان میں قبول کرے۔'' (کلمة الفنل بی٥١)'' (مرزا) بعض الوالعزم نبیول ے بھی آ گے نکل گیا ہے۔" (هينة الدوق من ٢٥٠) تمام انبياء (جس ميں نبي كريم بھی شامل ہیں) پرفرض ہے کمسیح موعود (مرزاصاحب) پرایمان لا ئیں تو ہم کون ہیں جونہ مانیں''۔ (الفضل س ١ ج ٣ ، نبر ٢٨ مورده ١٩ متبر ١٩٥٥) ( كيابيه ير لے درجه كى بعر قبل نه بهوگى كه جم آيت لانفوق مين داؤو التَلِيني اورسليمان التَلِيني وغيره كوتو شامل كرليس اور مسيح موعود جيس عظيم الثان نبي كوشامل ندكرين -'' (كلمة الفنل بن ١٤)' بمسيح موعود نے خطبه الباميه ميں احث ثاني کو''بدر'' کا نام رکھاہاور بعث اوّل کو''ہلال''جس سے لازم آتا ہے کہ بعث ٹائی کا کافر بعثت اوّل کے کافروں سے بدتر ہے۔ "(افعنل مس،٥١رجولائي ١٩١٥)

مرزامحودای متعلق لکه متاب: "جس طرح می موعود کا انکارتمام انبیاء کا انکار ہے ای طرح میراا نکار انبیاء بنی اسرائیل کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی ۔ میراا نکار رسول اللہ بھی کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی ۔ میراا نکار ہے جنہوں نے میری خبر دی " ۔ میراا نکار شاہ نعمت اللہ ولی کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی ۔ (الفیل ۲۲ رتبر کا ای) "دوہ خلیفہ اسلامی جس کی اتباع تمام مشرقی و مغربی دنیا پر فرض ہے دوہ میں ہول ۔ "(ریویا کتر بر ۱۹۲۲ یہ ۲۰۵۰)

اینے والد کی متابعت میں مرزامحمود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی وفا داری کے راگ الا ہے اور کہا کہ اگر مجھ ہر بارخلافت نہ ہوتا تو میں رنگروٹ بنکرفوج میں تجرتی ہوجا تا۔<u>1919ء</u> میں جنگ افغانستان کےموقعہ پر افغانستان کو کیلئے کے لئے احمدی ر جمنعیں بھرتی کرنے کاارادہ کیا بغداد و بیت المقدس کے فتح ہونے پر قادیان میں جشن چراغال منایا گیا۔اُس دن منارۃ الگھند قادیان پر گیس کے ہنڈے روثن تصاور جزیزۃ العرب پرغیرمسلموں کے قابض ہو جانے کی خوشی میں ہر قادیانی فرطِمسر ت ہے چھو لے نہ <sup>ہ</sup>ا تا تھاانہیںا ہے نبی کےمشن کاثمرہ نظر آ رہا تھا۔مرز انحمود کے حیال چلن وا خلاق کےمتعلق کئی روایات مشہور ہیں۔اس کے شباب اورلڑ کین کے کئی قضے زبان زوخلائق ہیں۔مرزا غلام احمد کے سامنے بھی اس کے برے حال چلن کی شکائتیں ہوئی تھیں چنانچے اُسی زمانہ میں ایک لڑ کی کے ساتھ نا جائز تعلق کا الزام اس پر لگایا گیا تھا۔عبد خلافت میں بھی مرزامحمود کے "مشى فى النوم"." كنار بياس كے خاص مشاغل". "كدرسة نسوان" وغيره كے متعلق اخبارات میں کئی بیان شائع ہو چکے ہیں۔مولا ناعبدالکریم صاحب ایڈیٹر''مباہلہ''امرتسر اوراُن کا خاندان پِگامرزائی تفااوروہ ببشتی مقبرہ کا ٹکٹ بھی حاصل کر چکے تھے مگرمرزامحود کی عیاشیوں اور دیگر کارروائیوں ہے واقف ہوکراُن کی آٹکھیں گھل گئیں اور خدا کے فضل و کرم ہے انہیں دوبارہ داخل اسلام ہونے کی تو فیق حاصل ہوئی ۔مولانا ممدوح نے بذریعیہ اخبارمیابا۔مرزامحمود کومیابلہ کے لئے چیلنج دیا۔گرمرزامحمود نے میابلہ قبول کرنے کی بجائے

ارکان المجمن مباہلہ کے خلاف اپنے مریدوں کو اشتعال دلایا۔ آخر کار مولانا کو "اعلاء
کلمة اللحق" کی پاداش میں قادیان ہے جلاوطن ہونا پڑا۔ ان کے مکانات سورج کی
روشنی میں دن کے وقت جلاد نے گئے۔ ہزار ہارو پیدکا سامان نذرا آتش کردیا گیا اور مولانا
عبدالکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا ور اُن کے ایک ہمراہی مستری محمد حسین صاحب شہید کردئے
گئے۔ گر الحمد للہ کے مولانا نہایت صبر واستقامت کے ساتھ امرتسر میں رہ کرا خبار "مبابلہ"
کیلئے قادیان کے سربست رازوں کا انکشاف کررہے ہیں۔

مرزامحمودانگستان کی سیاحت بھی کرچکا ہے۔ وہاں اُس نے ''احمدیت' یعنی
مرزائیت پرایک بیکچر دیا تھا اور انٹرن کے ''لڑگیٹ' میں اقامت اختیار کی تھی۔ مرزائیوں
نے اُسی وقت اعلان کردیا کہ احادیث میں جوآیا ہے کہ سے النظامی ' دجال کو ہاب کد ایرقل
کریں گے وہ پیشگو کی پوری ہوگئی۔ مرزامجمود کا انگستان کے اخبارات میں مرزامحمود نے
ہزار ہارو پیپٹرچ کرکے اپنی ذات کے متعلق برو پیگنڈا کیا۔ لنڈن کے اخبارات میں '' ہزار ہارو پیپٹرچ کرکے اپنی ذات کے متعلق ہو پیگنڈا کیا۔ لنڈن کے اخبارات میں '' ہزار ہارو پیپٹرچ کرکے اپنی ذات کے متعلق ہو پیگنڈا کیا۔ لنڈن کے اخبارات میں '' ہزار ہارو پیپٹرچ کرکے اپنی ذات کے متعلق ہو پیگنڈا کیا۔ لنڈن کے اخبارات میں '' ہوئی ہوئی ہیں ظلم سے '' کے لقب سے اس کا ذکر کیا گیا۔ عوام
نے سمجھا کہ دراصل خلیفہ صاحب کا نام '' طُل میں '' ہے کیونکہ اگریزی میں ' خلیفہ مُل میں '' مشہور ہوگیا۔
شائع ہوا تھا۔ اس لئے اس کانام ''مُل میں '' مشہور ہوگیا۔

ا ۱۹۲۲ء میں قادیانیوں میں بہائیت کا چرچا ہونے لگا۔ محفوظ الحق علمی مولوی فاضل اور کئی دیگر اشخاص نے اعلانیہ 'بہائی مذہب'' قبول کرلیا اور اعلان کردیا کہ مرز اغلام احمد نے بہاء ُ اللہ کی تعلیمات ، بہائی عقائد وطرز استدلال سے فائدہ حاصل کیا تھا ور نہ دراصل مسیح موعود اور مہدی اور زمانہ کا رسول بہاؤ اللہ ہی تھا۔ مرز امحود نے اس زبر دست

عِنْيِدَةُ خَمْ النَّبُوَّةُ اجِدُونَ

98

ا کتب لغت اور کتب احادیث میں لدایک گاؤں کانام ہے۔ جوفلسطین میں ہے مرزائیوں نے فن تاویل میں قرام گذشتہ طور فرقوں سے فوقیت تامدحاصل کر لی ہے وشق ہے مراد قاد مان ،این مربم ہے مراد غلام احمد ،لد سے لنڈن کالڈ گیٹ، مینارہ شرقی ہے مراد قادیان کا مینارہ نے فرض مرزائیوں کے زویکے تھے ایک تعلیم ایک معرفتی۔

ردکے مقابلہ میں اپنے آپ کو عاجز پا کر مقاطعہ کے بتھیارے کام لیا۔ علمی و دیگر بہائی قادیان کی رہائش ترک کرنے پرمجبور ہوگئے اوراً نہوں نے'' کوکب ہند' کے نام ہے ایک اخباراً گرہ سے جاری کیا جوملک ہند میں بہائیت کی تبلیغ کرنے والا واحد پر چہہاں میں قادیانی ند ہب کی تر دید بھی نہایت عمرگی ہے کی جاتی ہے۔

مذہب مرزائیت کی تبلیغ اور پروپیگنڈا کے فن میں مرزامحودا ہے والد ہے زیادہ ماہر اور ہوشیار ثابت ہواہے، گورنمنٹ ہرطانیہ کو ہر حال میں اپنے موافق رکھنے کے لئے خوشامد جا پلوسی اورا ظہاروفا داری میں کوئی غدارملت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ مما لگ غیر میں اس کے کئی مبلغین ''خدمات خصوصی'' پر مامور ہیں، اوران کی خدمات کوخدمات اسلام طاہر کر کے سادہ کو رحمسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اکثر بے خبر جابل اور نئی روشن کے دلدارہ جنٹلمیین انہیں مبلغ اسلام اور خادم اسلام مجھ کران کے بھندے میں بھنس جاتے ہیں۔ اورا ہے بال بچی ں کا پیٹ کا شاکر ان کو چندہ دینے گئتے ہیں، سرمد شہید نے عالم کشف میں شایدان بی لوگوں کو د کھ کر کہا ہوں منعم

یارال چہ عجب راہ دورنگی دارند مصحف بہ بغل دین فرنگی دارند مرزائیوں کی غیرممالک میں تبلیغ کی حقیقت حسب ذیل تصریحات سے واضح ہو سکتی ہے، قار نمین بعدازاں الفاظ کا مطالعہ کر کے انداز ہ لگالیں۔

خواجہ کمال الدین مرزائی لکھتا ہے، کہ'' قادیانی بھائیوں نے جاکرولایت میں کہا کہ احدی فرقہ دوسرے مسلمانوں ہے الگ ہے اور اُنہوں نے ماسر پینجیبر (محدہ) اور شاگر دپیغیبر (مرزا) کا فلسفہ بھی انگستان میں پیش کرکے دیکھ لیا۔ بیہ بچچلا امرین انگستان میں اُن کی ترقی کی روک کا ہاعث ہوگیا قادیانی مبلغین میں سے ایک نے پیطریقہ اختیار کیا کہ اتوار کے دِن وہ الراوائیشن پر آجاتے اور اس ٹوہ میں رہتے کہ کون لنڈن سے مسجد وو کنگ کی طرف جار ہا ہے اگر انہیں کسی ایسے مخص کا پیۃ مل جا تا تو اُس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹے جاتے اور دو کنگ تک مرزاصاحب کی بوت کی تلقین کرتے ، چنانچ ایک دن ملک بیٹی کی ایک نو مسلم خاتون اپنے بیٹی لیک کو کیکر دو کنگ آرہی تھی ، تو اُس کے ساتھ قادیانی مبلغ بھی بیٹھ گئے اور نوٹ اپنے بیٹی گئے اور نوٹ اپنے بیٹی گئے اس پر خاتون نے کہا کہ بڑی ہے بڑی بات جو تہماری تقریرے مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بھی کے ماتحت ایک بچوٹا پیغیمر پیدا ہوا ہم تہماری تقریرے بیٹیمر کی تعلیم پر پورے تو اب تک بڑے بیٹیمرے عہدہ بر آنہیں ہوئے جس وقت ہم بڑے پیغیمر کی تعلیم پر پورے عامل ہوجا کیں گئے ، اُس وقت جھوٹے پیغیمر کا بھی خیال کرلیس کے یہالفاظ قادیانی جماعت کے فور کرنے کے قابل ہیں ، دو تعلیم کی دیا کہ اپنے سامنے رکھیں ، آخر انہوں نے دیکھ تو لیا کہ جن وجوہ اسے انہوں نے دیکھ تو لیا کہ جن وجوہ اسے انہوں نے اول جڑئی اور بعد میں اپنے امریکن مشن کو بند کیا وہ ہی صورت بین کے انگلتانی مشن کی ہور ہی ہے '۔ (مجدوکال میں ۸۸)

مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں۔ "میں گورنمنٹ کی پولیٹیکل خدمت وحمایت کی بیٹیکل خدمت وحمایت کی جائے ایسی جماعت تیار کررہا ہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقابلے میں نکلے گی اور گورنمنٹ کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے کہ جب تک تو گورنمنٹ کی عملداری میں ہے خدا گورنمنٹ کو پچھ تکلیف نہ دیگا اور جدھ تیرا منہ ہوگا اُسی طرف خدا کا ہوگا اور میرا منہ تا گورنمنٹ کی طرف جا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا اُسی طرف خدا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا اُسی طرف خدا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا اُسی طرف خدا کا ہوگا اور میرا

(الهاى قاتل جلد ١٨١٥ص٥)

لے مرزائیوں کی بھی'' اسلامی'' خدمات ہیں جن کا ڈھنٹہ وراپیٹا جاتا ہے۔اورساد واوج عوام انبیس مما لک فرنگ میں اسلامی میلغ تصورکر لیلتے ہیں اورانبیس چندہ دیئے ہیں اورمرزائی جموم جمعوم کر کہتے ہیں کہم وہ ہیں جنہوں نے مغرب ہیں اسلام کا حجننڈا گاڑ دیاہے۔ فاقعم (مؤلف)

ع بینی اللّ جرمن دامریکہ قادیانی جماعت کوانگریزی جاسوں بچھنے لگے اور مرز اغلام احمد کی نبوت کا پر بپار نہ ہوسکا ع بخاری کماب الجہادیمیں روایت ہے۔ کہ قیصر روم نے ابوسفیان سے دریافت کیا۔ کہ پیفیبر اسلام کے ماننے والے سکین غریب لوگ زیادہ جیں یا سردارا درقوی لوگ؟ ابوسفیان نے جواب دیاسکین اور غریب لوگ۔ برقل نے اس جواب پر کہا کہ ہرایک می کے پہلے ماننے والے سکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے جیں۔ ( رحمۃ للحالین ص۱۵)

برق ايناني

جمارے گروہ میں عوام کم اور خواص از یادہ ہیں اس گروہ میں بہت ہے سر کار انگریز کی ذکی عزمت عہدہ دار ہیں۔ (کتاب البریہ سخہا کہ اعاشیہ)

مرزامحمود کہتا ہے ہم گورنمنٹ کی ایسی خدمت کرتے ہیں جو پانچ پانچ ہزار روپیہ تنخواہ یانے والے نہیں کرتے۔ (الفنل)

مرزامحود <u>۱۹۱۴ء کے کیکر ۱۹۲۴ء</u> تک اہل اسلام سے ترک تعاون پرعمل پیرار ہا، أس نے مسلمانان عالم کوکافر ،مرتد اور دائر وَاسلام سے خارج قرار دیا اوراُن سے رشتہ ناطہ و برادری کے تعلقات قائم کرنا ان کی شادی یاغمی کی رسومات میں شریک ہونا بلکہ ان کے بچّوں کا جنازہ تک پڑھنا ہے مریدوں کے لئے ناجائز وحرام قرار دیا گر<u>۱۹۲۴ء</u> کے بعد کس پولیٹنکل مصلحت ہے مسلمانانِ ہندگی قیادت ورہنمائی کا شوق اس کے دِل میں ساچکا ہے انہیں'' کافروں،مرتدوں،اور بے دینوں'' کی بھلائی وبہبودی کی فکر بقول مرزائیان أے ہروتت ہے چین کئے رکھتی ہے، فتنۂ ارتداد کے زمانیہ میں بے شارمرزائی حلقۂ ارتداد میں مبلغین اسلام بن کرینچےعلائے اسلام اُسی وقت اُن کے عزائم کو تاڑ گئے تھے۔ مگر مدعیان قیادت یعنی نئی ظلمت کے شیدائیوں نے ہر جگہ علمائے اسلام کا استخفاف کیا اور قادیا نیوں کی اسلامی جدر دی کاشکریدا دا کیا گیا، مرزائیول نے تبلیغ وانسداد فتنهٔ ارتداد کے لئے لاکھول رو پیمسلمانوں ہے وصول کیااوراُس کا نتیجہ بیدنکاا کہ ۱۹۳۳ء کے جلسہ قادیان میں اعلان کیا گیا که''ساندهن (حلقهٔ ارتداد) ہے احمد یوں کا قافلہ غلام احمد کی ہے کے فعرے لگا تا ہوا قادیان پہنچا ہےاور احمدیت وہاں انچھی طرف پھیل رہی ہے۔ گویا آریہ بنے ہے ہے کر ملکانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کےلاکھوں رو پیہ کےصرف سے مرزائی بن گئی جمہ لاسول

إمرزااورمرزائيول كاقبله انكريزيل- فافهم

برق الناني

اللہ ﷺ کا اُمت ہے نکل کر قادیانی نبی کی امت میں شامل ہو گئے۔

لا ہور کے ایک ہندوراجیال نے ایک دل آزار کتاب'' رنگیلا رسول'' تصنیف کی جس ہے مسلمانان ہند میں ایک ہیجان عظیم ہریا ہو گیا، قادیانیوں نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ے نہ جائے دیا، بڑے بڑے لیے پوسٹر ہر ہفتہ مرزامحود کی طرف سے شائع ہوکر بڑے بڑے شہروں کے درو دیوار پر چسیاں ہونے لگے جن میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ معاشرتی و تجارتی مقاطعه کی تلقین کی جاتی تھی اُس زمانه میں عام طور پرلوگ مرزا ئیوں کو نبی اکرم ﷺ کاعاشق اور اسلام کے بہادر سیابی خیال کرتے تھے مرزامحوو نے اپنی جماعت کے ذریعہ اپنی قیادت کا ڈھنٹرورہ پٹوایا اورسادہ لوح مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں د شخط کرا کرایک میموریل وائسیر اے کے نام بھجوایا جس میں انبیاء وہانیان مذاہب کی تو ہین کوجرم قرار دینے کے لئے کسی خاص قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا چنانچہ گورنمنٹ نے تعزیرات ہند میں مجوزہ ترمیم کوقبول کرلیا، مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی مگر اس حالبازی اورفریب کی حقیقت جلد ہی ظاہر ہوگئی،مرز ائیوں نے مرز اغلام احمر قادیانی کوجھی بانیان مٰداہباورانبیاء میں ظاہر کیااوراس کی ذات پر بھی نکتہ چینی ہموجب قانون جرم قرار دی گٹی اب تک کئی خاد مانِ اسلام اس قانون کی ز دمیں آھیے ہیں مگر بد گوومفسدا شخاص ابھی تک محفوظ ہیں۔ غازی علم الدین شہید کے خنجر نے راجیالی فتنہ کا خاتمہ کردیا،اوراس سنج عاشق رسول ﷺ نے اپنی جان عزیز اس مقصد کیلئے قربان کر دی مسلمانوں کی جیرت کی کوئی ا نتباندر ہی جب اُنہوں نے مرعیانِ تحفظ نامُوس شریعت یعنی قادیا نیوں اور اُن کے پیشوامرزا محمود کی زبان ہے علم الدین کی مذّ مت کے الفاظ سُنے اور قادیان کے سرکاری محیفہ 'الفضل'' میں اعلان کیا گیا کہ علم الدین اپنے گناہ ہے تو بہ کرے اُس سے ایسی حرکت سرز دہوئی ہے

جوشرعاً قابل معانی نہیں۔اس کے بالعکس حاجی مستری محد حسین صاحب شہید کے قاتل محمد علی مرزائی کی تعریفیں کی گئیں اور پیانسی کے بعد اُس کے جنازہ کومرزامحمود نے کندھا دیا اور اُسے بہشتی مقبرہ میں فرن کیا گیا۔

مرزائیوں کے اِس فعل ہے ثابت ہو چکا ہے کہ اُن کے دلوں میں نبی اکرم ﷺ ہے زیادہ مرزامحود کے دشن کا قاتل ان کے مزد کی سے زیادہ مرزامحود کی دشن کا قاتل ان کے مزد کی جنتی ہے اور نبی کریم ﷺ کوگالیال دینے والے کواگر کوئی مسلمان غضب میں آ کرفتل کردے تو ان کے مزد دیک وہ شرعی مجرم ہے گناہ گار ہے اور ستحق دار ہے اور اُسے تو بہ کرنی چا ہے اور ایسے خض کواگر کھائی دی جائے تو اُسے شہید کہنا جائز نہیں۔

مرزامحمود کے نردیک سیاسیات میں دخل دینا ناجائز تھا وہ اعلان کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے سیاسیات کی طرف متوجہ ہونا ایک ایساز ہر ہے جے کھا کر بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ (برکات خلافت ہیں اہ)'' ان لوگوں کو جلنے دو جو سیاسیات میں پڑتے ہیں''۔ (برکات خلافت ہیں 19) خواجہ صاحب ( کمال الدین) با وجود حضرت مسیح موعود کے سخت نالینند فرمانے کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ (الفضل عارفروری بحافظہ)

گراب مرزامحود نے سیاسیات میں عملی حقد لینا نثروع کردیا ہے۔اس کے مرید طفر اللہ ومفتی محمد صادق مسلم لیگ ومسلم کانفرنس کے براجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور سیاسیات کے متعلق مسلمانوں کو مشورے دئے جاتے ہیں مسلمانوں کو ایسے خطرناک مفسد بن سے ہوشیار رہنا چاہئے ممکن ہے کہ بیالوگ آئندہ زمانہ میں سکھوں کی طرح اپنی ایک علیجدہ سیاسی حیثیت گورنمنٹ سے تشکیم کرالیس اور اپنی تعداد بڑھا کر مسلمانوں کیلئے مستقل خطرہ ثابت ہوں، یہ پولیٹکل گرگٹ کی رنگ بدل رہے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اعلان کیاتھا کہ' اللہ تعالی ایک جماعت الگ بنانا جاہتا ہے اسلئے اس کے منشاء کی کیوں مخالفت کی جائے ، جن لوگوں سے وہ جدا کرنا جاہتا ہے، بار باران میں گھسنا یہی تو اُس کی منشاء کے خالف ہے۔ (البدرموری ۱۰ مزوری ۱۰ مواده)

گر جب مرزامحود کو قیادت کا شوق سایا ، اور مصلحت وقت سے کام لینا حیاہا تو ہمدر داسلام بن کرمسلمانوں کے سامنے نمو دار ہوا اور ۲ سرجون <u>۱۹۲۵ء</u> کو نیا رُوپ بدلا اور تقریر میں کہا:

'' میں نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اب تک ہماری جماعت سے ایک غلطی ہوئی ہے میں نے بار ہاس سے روگا بھی ہے گراس جماعت نے جوا خلاص میں بے نظیر ہے تا حال اس بڑمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مہا شات کونزک کردومیر سے نزدیک وہ قلست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوہ بہنست اس فتح اے جولوگوں کوئن سے وُ ور کردے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے بیا جیلئے کیلئے جارہے ہیں انہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ مہا شات کو چھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت ظاہر ہوگر ساتھ ہی یہ خیال رکھنا جا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کا م یدد کھنا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کا م یدد کھنا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کا م یدد کھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی جا ہے۔ '(الفنل الرجولائی ۱۹۲۵ء)

سنظیم میں مسلمانوں پرظلم ہوا مظلومین کی ہمدر دی کے جذبہ سے مسلمانان ہند بے چین تھے الیسی حالت میں مرز امحمود نے شملہ میں چند نام نہا دلیڈروں کو جمع کر کے شمیر اسے تابت ہوتا ہے کہ مرزائیوں کو ہر جگہ مناظروں میں ذات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مرزائیت کی حقیقت بے نقاب ہوجاتی ہے اس لئے مرزامحمود کو خطریقہ سے کام لیما پڑا اور منافق بن کرظاہری ہمدردی دکھا کرتہ ہیرو حکمت سے لوگوں کے دل دویاغ میں اپنا اثر قائم کرنا چاہا۔ (مولف)

تمیٹی قائم کی اوراسکی صدارت کے فرائض اپنے ذیتے لئے اوراس کاسکرٹری اپنا ایک مرید عبدار چیم در دکو بنایا،اور نمینی کا صدر مقام قادیان میں مقرر کرکے طول وعرض ہند میں چندہ کی اپلیں شائع کیں اور کئی لا کھ اروپیغریب مسلمانوں نے اپنے تشمیری مظلوم بھائیوں کی امداد کیلئے دیا مگروہ روپیہ مرزائیت کی تبلیغ برصرف ہوا کمیٹی کی صدارت کے نام سے ناجائز فائدہ حاصل کیا گیا ہمرزائیوں نے تشمیر میں پیرا پیگنڈا کیا کہ مرزامحمود کومسلمانان ہندنے اپنا پیشوا خلیفداورامیر شلیم کرلیا ہے کشمیری بچول کے جلوس نکالے گئے اور اُن ہے''مرز ابشیر الدین محمود زندہ باد'' کے نغر کے لگوائے گئے تشمیری زعماء کو مالی اعانت ہے اپنا ہم نوا بنایا گیا چنانچە سنا گیا ہے که کشمیر کے ہر بڑے قصبہ میں سرکردہ مسلم پیشوا یا سردار کو قادیان ہے ماہواری رقم موصول ہوتی ہےاس طرح تالیف قلوب سے کام کیکر مرزائیت کے بیسیوں مبلغ دیبات وقصبات میں دورہ کررہے ہیں حکومت کشمیر پر بھی مرزائیوں کا اثر ہے اس کئے مرزائیت کے مخالفین کی زبان بندی کرائی جاتی ہے ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جا تا ہے !! نو جوان ذہبین اورمستعد طلباءفراہم کر کے بغرض تعلیم قادیان روانہ کئے جاتے ہیں تا کہ انہیں مبلّغ بنا کراُن کے وطن میں واپس بھیجا جائے ۔صرف علاقہ شوپیاں ( تشمیر ) ہے دس طلباء بھیجے جا کی بیں، مرزائیت کے خلاف آواز بلند کر نیوالے کا گلا انتحاد کی رٹ لگا کر ڈیانے والے ہر جگہ موجود ہیں اور اگر چند دِن یہی حالت رہی تو اندیشہ ہے کہ تمام کشمیر میں مرزائیت کی جڑیں نہایت محکم واستوار ہوجائینگی ۔ علائے کرام کافرض ہے کہ اس فتنہ کوفتنۂ شدھی ہے زیادہ خطرنا ک مجھ کرمر دانہ وارمیدان عمل میں آئیں ورنہ بعد میں پھیتا نے ہے

ے صرف شہر بھیرہ سے تئی سوروپیداعانت مظلوثین کا نام کیکر بعض فریب خوردہ افتخاص نے جمع کیا اور قادیان میں ارسال کیا۔ اس سے اعدازہ ہوسکتا ہے کیتمام ہمتدوستان سے کس قدررقم فراہم ہوئی ہوگی۔

ع تحقيم بين تبليني وفد يعين كاستلجز بالانصار ك زيرفور بيمر مالى كزوريال سدّراه جيل-

کھونہ ہے گا۔ تح یک احرار نے حد تک قادیانی فتنہ کے سد باب میں حقہ لیا مگر گورنمنٹ نے اس تح یک کو کامیاب نہ ہونے دیا اس کے بعد مرزامحود نے نیا رنگ اختیار کیا۔ یوم سیرت کے نام سے ہرسال مقررہ تاریخوں طول وعرض ہند میں ہر جگہ جلے منعقد کرائے جن میں نی کریم بھی کی سیرت کے پر دہ میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئے۔ عاشقان سیدالرسلین بھی میں نی کریم بھی کی سیرت کے پر دہ میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئے۔ عاشقان سیدالرسلین بھی جوق درجوق ان جلسوں میں شامل ہوئے اور سادہ لوح عوام نے مرزائیوں کومڈ اس رسول سمجھا علائے کرام میں ہے بھی اکثر اس رو میں بہد گئے مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ مرزائیوں کا مقصد ان جلسوں سے سوا کے جلب زرحصول منفعت اور ذاتی جاہ واقتد ار کے حصول کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنے آپ کوسیدالرسلین بھی کا محب ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دیا۔ اور غیر ممالک میں تبلیغ کی کہ مرزامحمود ہندوستان کے مسلمانوں کا بیشوائے اعظم ہاس کے اشارہ میں سات کروڑ مسلمان ایک وقت اور ایک ساعت میں ہر جگہ جلسے منعقد کیا کرتے ہیں ، اس طرح غیرممالک اور غیراقوام میں مرزائی جماعت کا وقتارہ حاصل کیا گیا۔

منافقانہ حکمت عملیوں میں ناکائی کا مند و کچھ کرمرزامحمود نے ۱۹۳۲ء کے اخیر میں تمام پنجاب ویو، پی میں مبلغین کے وفو د بھیجان کے مبلغین نے جہال میدان خالی و یکھا مناظرہ کی دعوت دی اور جہال خاد مانِ اسلام کو مقابلہ کے لئے آمادہ پایا، وہاں سے فرار ہو گئے ، ضلع شاہ پور میں حزب الانصار کی سرگرمیوں کی وجہ سے مرزائیت کا قلع قمع ہور ہاتھا اس لئے اپنے چوٹی کے مناظر اور مبلغ صاحبان اس علاقہ میں دورہ کرنے کے لئے جھیجے گئے تھے جن کوا بے مقصد میں ناکامی ہوئی۔

مرزاغلام احداور مرزامحود یعنی باپ اور بیٹے کے خیالات میں جس قدر اختلاف ہے اس کے خیالات میں جس قدر اختلاف ہے اس

حافظ نباشد'' کی مثل ان پر صادق آتی ہے جناب ہا بوحبیب اللہ صاحب کلرک نبر امرتسر نے چندا مور پر روشنی ڈالی ہے جن میں جیٹے نے باپ کے خلاف رائے ظاہر کی ہے جن کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

# اقوال ميان محموداحمه صاحب

ا.....دیمهوآ مخضرت ﷺ ہے زیادہ کس پرخدا کے فضل ہو نگے ۔لیکن جس قدر آپ پرخدا کے فضل اوراحسان ہیں اُسی قدر آپ عبادت اورشکر گذاری میں بھی سب سے بڑ رھ کرتھے۔ نادان ہےوہ چخص جس نے کہا:

### ع كريمبائة واراكرد كتاخ"

کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے بلکہ اور زیادہ شکر گذاراور فرمانبر دار بناتے ہیں۔(الفضل ۱۳٫۶ چوری <u>۱۴۵ء</u> میں۱۴)

۲ ..... نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کیلئے پیرشرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے پچھسنوخ کرے یا بلاواسط نبقت پائے اکیکن اللہ تعالی فی سے موجود کے ذریعہ اس فلطی کودورکرواد یا اور بتایا کہ یتعریف قرآن کریم میں تونہیں۔ (هید النہ قابل دریا کہ دیا کہ دیا کہ نبی دوسرے نبی کا قتیع نہیں ہوسکتا اور اسکی دلیل یہ ویت بین کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ و ما ارسلنا من دسول الا لیطاع بافن اللہ اور اس آیت سے حضرت کے موجود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں لیکن بیسب بیسب قلت مدیر ہے۔ جب اللہ تعالی خود دسری جگہ فرما تا ہے کہ زاتا انوالمتا التوراة بیسا مدی و نور یعکم بھا النبیتون ..... ان یعنی ہم نے توریت اُتاری ہے۔ جس میں برایت و نور ہے اس کے ذریعے ہیں۔ جس میں برایت و نور ہے اس کے ذریعے ہیں۔ بہت سے اخبیاء یہود یوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔

اب بتاؤاگرایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کام نہیں کرسکتا تو بہت سے انبیا ،تورات کے ذریعے فیصلہ کیونکرکرتے رہے ہیں ان کا تورات پڑمل پیرا ہونا بتا تا ہے کہ موی التلائی کی شریعت کے وہ پیرو تھے، گویہ ایک اور بات ہے کہ انہوں نے موی کے ذریعہ ہؤت حاصل نہیں کی ۔ (هیمة العمرة بم ۱۵۵)

م ..... آنخضرت علی ہے پہلے کوئی اُمتی نبی نہیں آسکتا، اس کئے کہ آپ ہے پہلے جس قدرانبیا وگذرے ہیں ان میں وہ تو ت قدستہ نہتی جس سے وہ کسی شخص کو نو ت کے درج تک پہنچا سکتے اور صرف ہمارے آنخضرت علیہ ہی ایک ایسے انسان کامل گذرے ہیں جونہ صرف کامل نتھ بلکہ کممل تھے یعنی دوسروں کو کامل بنا سکتے تھے''۔ (ھیں الدہ ہیں ہی)

۵..... '' نبؤت کے لحاظ سے حضرت سی ناصری العلیف اور حضرت مسیح موعود، دونوں نبی بیں، فیضان پانے کے لحاظ سے حضرت سی ناصری نے براوراست فیضان پایا ہے''۔

(هيقة النوة الس ١٣٧)

۲ ..... ' دوسری دلیل حضرت می موعود کے نبی النظامی ہونے پر بیہ ہے کہ آپ کو آتحضرت بھی نبی اللہ کر کے آپ کو آتحضرت بھی نبی اللہ کر کے آپ کو پکارا ہے''۔ (هیتة المعیرة ہم ۱۸۹)

ے ....رسول کریم ﷺ کو جومقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کونییں اگرمیج موعود النظامی اللہ کے ۔... رسول کریم ﷺ کو جومقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کونییں اگرمیج موعود النظامی ہے ہی حاصل ہوا ہے گھر چوککہ آنخضرت کو گذشتہ انبیاء کے نام نبیس دیے گئے تھے اسلئے لوگ میچ وغیرہ کے منتظررہے اور اب بھی جیس گذشتہ انبیاء کے منتظرتہیں''۔ (افعنل ۱۱ رجون علالے میں)

حضرت يجيل القليفين كوصرف ايك نبي كانام ديا كميا مكر حضرت ميح موعود القليفين كو

بَرقِ أَسِفًا فَي

جن کیلئے حصرت کیلی النظامی آبا کہ دلیل کے طور پر ہیں تمام گذشتہ انبیاء کے نام دئے گئے ہیں۔ (الفضل ۱ رجون کے 191ء میں ۱)

۸.....دولی اس آیت یعنی و مبشر اً بو سول یاتی من بعدی اسمهٔ احمد میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنخضرت گئی نیس ہو سکتے ہاں اگروہ تمام نشانات جواس احمد نامی رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیشک ہم کہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام ہے مراداحمدیت کی صفت کا رسول ہے کیوں کہ سب نشانات جب اس آیت میں بورے ہوگئو چرکھی اور پراس کے چہاں کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن میہ بات بھی نہیں پورے ہوگئو چرکھی اور پراس کے چہاں کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن میہ بات بھی نہیں "۔ (اندار ظافات ہیں ہ)

9..... "فارقليط كى پيشنگو كى آنخضرت في كم تعلق ہى ہاور ہمارے نزد يك آپ ہى اِس پيشنگو كى كے مصداق ميں '۔ (انور ظانت من ۴۵)

'' غرض امسمہ احمد کے ساتھ فارقلیط والی پیشگوئی کا کوئی تعلق نہیں ان دونوں میں کوئی تعلق دلائل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیشینگوئیوں کوایک ہی شخص کے حق میں سمجھنے کے لئے مجبور ہوں''۔ (انوارخلاف ہم ۲۷)

## اقوال مرزاغلام احمرصاحب

ا ..... رُبّ نجنی من غمی ایلی ایلی لها سبقتنی کرمهائے تو مارا کردگتاخ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تیری بخششول نے ہم کو گتاخ کر دیا۔ (پراین احمد میشفی ۵۵۲،۵۵۵) ۲ ..... انبیاءاس لئے آتے ہیں تا کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرد کرا کیں اور بعض احکام لاکمیں قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرد کرا کیں اور بعض احکام لاکمیں (اکنیک کا اعام المکمیں) سسسا حب نبوت تامه برگز أمتی نبیس بوسکنا اور جو خص کامل طوررسول الله کهلاتا ہاس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا اُمتی ہو جانا نصوص قر آنیدا ورحدیثید کی رُوے بنگلی ممتنع ہے۔
الله جل شائد فرما تا ہے: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله یعنی برایک رسول مطاع اور امام بنانے کیلئے بھیجا جاتا ہے اس غرض نبیس بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطبع اور تابع ہو۔ (دن الدوبام بس ۲۹۹)

یم.....اخبار الحکم جلد ۲ نمبر ۴۷ مورند ۳ نومبر ۱۹۰۳ وصفحه ۵ ، اخبار الفضل مورند کیم اکتوبر ۱۹۲۹ وصفحه ۱۷ اورالفضل مورجه ۲۲ رنومبر ۱۹۲۹ وصفحه ۸ پرمرز اصاحب کاقول یول درج ب: حضرت موی التکلیمالاً کی اتباع ہے اُن کی اُمّت میں ہزاروں نبی ہوئے''

ه .....اور پھر قرآن کہتا ہے کہ سے کو جو پھر بزرگ ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محد مصطفی ﷺ کے ملی کیونکہ سے آنجناب پرامیان لا یا اور بوجہ اس ایمان کے ، سے نے نیجات پائی پس قرآن کی رُوے میج النظافی کے منجی یا ک ہمارے نبی ﷺ ہیں (کھوہات احمد یہ جلد ۳، س،۱۱)

۷ .....(۱) بیدہ دریث ہے جو بیچے مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کوضعیف سمجھ کر رکیس المحد ثین امام محمدا ساعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے (ازانیادہ مم بر ۲۲۰)

(۲) وہ دمشقی حدیث جوامام مسلم نے پیش کی ہے،خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار تھبرتی ہے اور صرت کابت ہوتا ہے کہ نواس کھا نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھو کہ کھایا ہے۔ (ازالداد ہام ہمین ۲۲۰)

(۳) اورمسلم میں اِس بارے میں حدیث بھی ہے کہ سے نبی اللہ ہونیکی حالت میں آئیگا اب اگر مثالی طور سے یا ابن مریم کے لفظ ہے کوئی اُمتی شخص مراد ہو، جومحد شیت کا مرتبد رکھتا ہوتو کوئی بھی خرابی لا زمنہیں آتی ۔ (ازالہ اوبامس،۵۸۱،۵۱) ے .... بات یہ کہ مارے نی ﷺ تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جع رکھتے ہیں۔

(آئد كمالات املام بس ٢٢٢)

۸....حضرت رسول کریم کا نام احمد ہے جس کا ذکر حضرت میں نے کیا یا آئی میں بعدیدی الشماء انجازی میں بعدیالفصل آئیگا یعنی الشماء انجازی کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا حضرت موی القلفی نے بیالفاظ نبیس کے میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا حضرت موی القلفی نے بیالفاظ نبیس کے بلکہ انہوں نے مُحَمَّد وَّشُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ

(اخبارالهم ۱۳رجنوری <u>(۱۹۱۰م ۲</u>س۱۱)

9.....الحكم ١٧١/١٠ انوم را ١٩١٠ بعدادائ فما دمغرب حضرت اقدى حسب معمول شه نشين پراجلاس فرما ہوئ ـ تو كسى شخص كا اعتراض پیش كيا كيا كه وه كہنا ہے جب فارقليط كيم عنى حتى حتى حتى حتى الله الله بين كيا كيا كه وه كہنا ہے جب فارقليط كيم معنى حتى و باطل ميں فرق كرنے والا ہے تو قرآن شريف بين جو هو مُبَشِين أَ بيوسُولِ يَاتِينَى مِنْ بَعُدِى السَّمُهُ اَحْمَد كي والى پيشين كوئي من التَلَيْنَ كَلَ كَارْ بانى بيان فرمائي كئى ہے وہ انجيل ميں كہاں ہيں؟

فرمایا یہ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم انجیل میں سے یہ پیشین گوئی نکالتے پھریں، وہ محرّ ف مبدّل ہوگئی ہے جو صنہ اس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن نے

إ باره ٢ ٢ سوره فتح كى آخرى ركوع كى آيت باس مين لفظ " المنوا" تبين بـ

اس کی تصدیق کی ہےوہ ہم مان لیں گے۔

# لا ہوری، پیغا می یاا ندگی گروہ

مولوی حکیم نورالدین کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت کے متعلق اُمنت مرزائیہ میں اختلاف پیدا ہواہڑی بحث و تبحیص کے بعد حکیم محمد احسن صاحب امروہی خلیفہ قرار پائے مگر حکیم محمد احسن صاحب امروہی خلیفہ قرار پائے مگر حکیم محمد صاحب نے مرزامحود کا ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں''، اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کرتا ہوں''، اس پرسب لوگوں نے مرزامحود سے بیعت کر لی، مگر مسٹر محمد علی، خواجہ کمال الدین اور اُن کے ہم خیال اشخاص کو پہلے ہی مرزامحود سے اختلاف رہا کرتا تھا اور ان کے دلوں میں اس کا وقا معلمی بہت کم تھا اسلئے انہوں نے بیعت سے انکار کردیا اور قاویان کی رہائش ترک کرکے لا ہور میں اقامت اختیار کرلی۔ اس کی

خلافت کاا نکارکر دیااوراین جماعت کی علیحد ہنظیم قائم کی اورمسٹر محمد علی۔ایم۔اے کواپناامیر منتخب کزالیا ۔ پچھ عرصہ کے بعد مولوی تحکیم محمر احسن امرو ہی بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے اُس وفت ہے مرزائیوں کے بید دوبڑے گروہ قادیانی ولا ہوری کانام ہے موسوم ہوئے چونکہ قادیان مرزا صاحب کے الہام کے مطابق ومثق کا قائم مقام ہے اس نسبت سے قادیا نیوں کوآج کل ومشقی اور لا ہوریوں کواندلی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دوگروہ ایک ہی تجر خبیشہ کی دوشاخیں ہیں۔ان میں بلحاظ عقا ئد کسی قشم کا اختلاف نہیں ان کا ہا ہمی اختلاف محض لفظی واصطلاحی ہے مگرمسلمانوں کیلیے لا ہوری گروہ زیادہ خطرناک ثابت ہور ہاہےان کا منافقانہ طرزعمل اکثر اشخاص کوصراط منتقیم ہے علیحدہ کردیتا ہے اورلوگ انہیں مسلمان سمجھنے لگتے بیں۔ بیرگروہ مرزا غلام احمد قاد مانی کوا نیا مقتدا پیشوا، مجدّ دوقت ،محدث مسیح موعود، کرش ، امام الزمان سب کچھ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزائی تعلیمات پر ہم ہی لوگ قائم ہیں مگراس معاملہ میں قادیانی گروہ مرزا کی تعلیمات پڑھل پیرا ہے۔لا ہوری پارٹی کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد نے حقیقی نبؤت کا دعویٰ نہیں کیا اور مرزائے جن الفاظ میں نبؤت کا دعویٰ کیا ہے اس ے مراد محد شیت ہے مگر دراصل میر کروہ حقیقت حال کو پوشیدہ رکھنے کیلئے دوراز کار تاویلات ے کام لے رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ لا ہور یوں نے دیکھا کہ سلمان دعویٰ نبوت ہے مجڑ کتے ہیں اورا یے متوحش ہوتے ہیں کہ پھرکسی طرح ان کے شکار کی امیز نہیں کی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ چندہ وغیرہ جو کچھ وصول ہوسکتا ہے وہ یا تو مسلمانوں کے یام زائیوں ہے، مگرمرزائیوں کی غالب اکثریت مرزامحمود کے ساتھ تھی اس لئے مسلمانوں کواینے ساتھ ملانے اوراُن کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے منافقانہ طرزِعمل اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اوراعلان كرديا كه ہم مرزا كو نبي نبيس مانتے اور مرزا كو نبي نه ماننے والوں كو كافرنبيل كہتے چنانچیاس پالیسی ہے وہ بہت کچھ فائدہ اُٹھارہے ہیں۔سادہ لوح مسلمان جس قدرجلداُن

کے فریب میں آجاتے ہیں قادیانی پارٹی کے فریب میں نہیں آئے۔ نواب شاہ جہاں بیگم والیہ چھوپال کی تغییر کردہ معجد دو کنگ لندن ان کے قبضہ میں ہے اور لندن مشن کے اخراجات میں مسلمانوں کے چندوں سے پورے ہور ہے ہیں۔ مسٹر شمطی نے قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ محقضیری نوٹوں کے شائع کیا ہے۔ جس کی طباعت کیلئے حنی وئی تاجران رنگوں نے کیکھشت سولہ ہزار روپید دیا تھا۔ مسٹر محمطی نے اب قرآن کی تفییر اُردو میں بھی شائع کی ہے تفییر و ترجمہ سر سیداور مرزا کے تمام باطل عقائد ترجم بیغات معنوی، تاویلات، معزوت کے انکاروغیرہ سے بھر پور ہیں، اس ترجمہ اور تفییر نے ہندوستان میں روح الحاد کو زندہ کر دیا ہے، انگریزی خوان طبقہ سوائے انگریزی کے اور کسی چیز کا مطالعہ کرنا اپندنہیں گرتا اس لئے یہ ترجمہ ان میں رائح ہور ہا ہے اور ان کے دینی عقائد کو متزلزل کر کے آئیں دیتر والحاد کی جانب لے جار ہا ہے۔ افہوس ہے کہ آج تک ہندوستان کی کسی مقتدر اسلامی سوسائی نے اس خطر ناک زہر کے علاج کی طرف قوجہ اے نہیں گی۔

لاہوری جماعت کے مبلغین غیر ممالک میں اپنے پیشوایعنی مرزا کی سنت پڑئل کررہے ہیں اور شایدای سنت پڑئل کر نیکی ہدولت ان کی مرکزی انجمن کوئی مر بعے اراضی زرگی علاقہ منتگری میں گورنمنٹ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔خواجہ کمال الدین نے اپنی تصنیف" مجدد کامل" میں اقر ارکیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے فرد کیک ہماری حیثیت انگریزی جاسوس سے زیادہ نہیں رہی۔ لاہوری جماعت کے ممتاز اراکین مرزا کی نیز ت کے

لے شیخ غلام حیدرصاحب ہیڈ ماسر پیشوسر کودہانے مسٹر تحریخی مرزائی کے انگریزی ترجمہ پرنہایت عمدہ ریو پوکھا ہے۔ جوان سے اخلیا بقیمت ۱۲ مل سکتا ہے۔ اس ریو یوکی عام اشاعت کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ انگریز می جس کردیں تا کہ انگریز می خوان طبقہ اس کا مطالعہ کرکے گمرائی سے بنچے۔ تمام اسلامی مجالس کو چاہے کہ اس دی خدمت میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی اور اعداد کریں۔ بھرہ تعالی اسے بھی احتساب قاویا نہت میں شال کیا جائے گا۔ (مرتب)

قائل تصاوراب بھی ہیں صرف مسلمانوں کو دھوکہ دیے کیلئے اور اہل اسلام ہیں اپنا وقار حاصل کرنے کیلئے ،ا نکار کررہے ہیں ورنہ لا ہوری جماعت کے امیر مسٹر محرعلی نے رسالہ ریو یو آف رہلجیز کی ایڈ بیٹری کے زمانہ میں لکھا تھا" آج ہم اپنی آ کھوں ہے دیجھے ہیں کہ جس شخص (مرزا) کو اللہ تعالی نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کیلئے مامورو نبی کر کے بھیجا ہے وہ بھی شہرت پینند نہیں"۔ (ریویواردوجلدہ، نبر ۱۳۳۳)" یکی وہ آخری زمانہ ہے جس میں موجود نبی کا نزول مقدر تھا"۔ (ریویواردوجلدہ، نبر ۱۳۳۳)" یکی وہ آخری زمانہ ہے جس میں درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) ورمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی ہے انہیں آخرین کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی کہا گیا ہے۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث کھی کو میں انہاء فاریس بھی ہے"۔ (ریویولدہ نبر ۱۳۹۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی تو کر مرتی رسالت ہو" ۔ (ریویولدہ نبر ۱۹۸۳) اس کی تو کر مرتی رسالت ہو" ۔ (ریویولدہ نبر ۱۹۸۳) دورمیان اس فاری الاصل نبی تو کر مرتی رسالت ہو" ۔ (ریویولدہ نبر ۱۹۸۳)

گرمسر محمولی اوران کے تبعین دنیا کی آگھ میں خاک جھو تکنے کیلئے کہدہ ہم ہیں کہ ہم نے مرزاصا حب کو بھی نبی تسلیم نہیں کیا، مولوی نورالدین کی زندگی میں ایک دفعداس جماعت کے بعض افراد پرالزام لگایا گیا تھا کہ بیاوگ تھ تسمرزا کے منگر ہیں۔ اِس الزام کو ورکرنے کیلئے انہوں نے تین باراعلان کیا تھا کہ ''معلوم ہوا ہے کہ بعض احب کو فلط نبی میں ڈالا گیا ہے کہ اخبار بذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب یاان میں ہے کوئی ایک سیّدنا مضور حضرت مرزا غلام احمدصا حب می موجود کے مدراج عالیہ کو اصلیت ہے کم استخفاف کی فظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام ملح ہے تعلق ہے فظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام کی غلام نبی گھتات ہے معلق ہے خدا تعالی کو حاضر و ناظر جان کر علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نبیت اس میں کی غلام نبی گھتات دہندہ مانے بہتان ہے۔ ہم حضرت میں موجود النقائی گواس زمانہ کا نبی ورسول اور نجات دہندہ مانے ہیں اور جو درجہ حضرت میں موجود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب ساب

ائمان مجھتے ہیں''۔ (اخبار پیغام ملح جلداول س١٩،٣١را كور٣١٩١١)

ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان میہ ہے کہ میچ موعود یعنی (مرزا) اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کیلئے دنیا میں نازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔ (پیغام سلح جلدا میں ۳۵، پر مترس اول )

ان دوبڑے فرقول کےعلاوہ اور بھی کئی مرزائی فرقے ہیں جن کی تعدادا گرچیلیا ہتا ہم ان کے وجود ہے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ان کا تذکرہ بھی مختصراً درج کیا جاتا ہے۔ ارو بی باظہیری

اس فرقہ کا پیشوا محدظہ پرالدین اروپی ہے۔ بیے فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب شریعت اور مستقل نبی مانتا ہے اور اُن کا دعویٰ ہے کہ مرزانا سخ شریعت محمد پیرتھا،ان کاکلمہ: لااللہ الالله احمد جوی اللّٰہ ہے۔

#### تنابوري

اس فرقد کا پیشوا عبداللہ تنا پوری ہے۔ تنا پورریاست حیدرآ باد دکن میں واقع ہے۔ پہلے بیخص مرزائی تفا۔اب اپنے آپ کومظہراق ل قدرت ٹانی ، فی الارض حلیفة الله وفی السماء، محمد بن عبد الله، مامور من الله، بیمین السلطنة، عظم وعدل مہدی معہودصا حب قرآنی تنا پوری کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں سب سے پہلے بیوی ہوئی ''یاایھا النبی تنا پور میں رہیؤ' اس کی جماعت ریاست میسور دکن میں دن بدن بر ھربی ہے۔ جائل اشخاص اس کے قابو میں آرہے ہیں۔ اساس ایس میں دکن میں دن بدن بر ھربی ہے۔ جائل اشخاص اس کے قابو میں آرہے ہیں۔ اساس ایس سے دعویٰ نیز ت کیا تھا اس کو دعویٰ کئے ہوئے ہے سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے۔ اس کے دعویٰ عوری کے دوری کے دوری کے دریاست میں اس کے دیا ہوئے کا سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے۔

چنانچہ اپنی کتاب محاکمہ آ سانی مطبوعہ ۳۳<u>۳ چ</u>نعت پریس دکن کےصفحہ ۳۱ پر مرزائیوں کو اُس کے حسب ذیل الفاظ میں چیلنج دیا ہے

"الله پاک کا آسانی قانون ہے کہ مفتری عصی الله اور جمونا مامور من الله یمین السطنت اور جم وعدل ہونے کا دعویٰ کرے پھراپی صدافت میں الہام حق کو جاری کرے اور الوگوں کو اطاعت حق میں الہام حق کو جاری کرے اور الوگوں کو اطاعت حق میں اپنے اتباع کی طرف بلائے ، مانے والوں کوخوشخری اور نہ مانے والوں کوعذا ہے قردائے ، ایسا شخص سرکار آسانی کا باغی ہے، ایسے مدعی کا دست یمین والوں کوعذا ہے ترک کردن کا مدی وی جائیں۔ اس عاجز پر صحیفہ آسانی نازل ہوئے دسواں گرفت کرکے رگ گردن کا مدی وی جائیں۔ اس عاجز پر صحیفہ آسانی نازل ہوئے دسواں میں مال ہے، الله پاک نے خاکسار کے عروج کے لئے دیں، پانچ ، پندرہ مال کا البام نازل کیا ہے، اگر کئی دھمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو اس کے لئے میدان مباہلہ موجود ہے اگر حوصلہ ہوتو آسکے میدان

بَرقِ أَسِفًا فَي

''حضرت صاحب (مرزا) کاعلمی اکتباب اعلی درجه پرتھا گئی استاد آپ کوایک زمانے تک تعلیم ی دیتے رہے لیکن وحی ظل نوّ ت جوآپ پرنازل ہوئی وہی ہے کہ خاکسار کی استدعااور نزول وحی دونول وہی ہیں'' (عائمہ س۸۱)

'' مامور کوتمیں ہے چالیس مردوں کی قوت عشق عطا ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض حالت میں وہ انزال کے لئے جب تک اپنی رضامندی ظاہر نہ کرے، انزال نہیں ہوتا اس ہے میں نے حوران بہشت کے راز کو پایا ہے، بیسب خدا کافضل ہے'' (عائمہ آسانی س ۹) ''میرے دونوں کندھوں کے درمیان مُمر نؤ ہے کاعکس دکھایا گیا'' (عائمہ آسانی ص ۱۷)

لے اس سے ثابت ہوا کہ تیا پوری اپنے آپ کوخاتم النبیین ﷺ سے افضل سجھتا ہے اور مرز اکو خاتم النبیین کا ہم مرتبہ ظاہر کر کاپنے کومرز اے افضل سجھتا ہے۔ اللہم احفظنا من شرور الکا ذہبین۔(مولف) ع محرمرز اتا دیائی کہتا ہے کہ میرااستاد کوئی ٹیس۔(مولف)

بَرَقِ السِّالَيْ

"اللهُم صَلِ على محمد عبد الله " (عائدة سانى ١٦٠٥) "بين مرزاصا حب كوظل في ما فتا بول" \_ (عائدة سانى بس ٢٥)

کذاب تیماپوری نے وسیرا ہیں کتاب مود کا مسئلہ اور قدی فیصلہ شاکع کیا تھا، جس میں ظاہر کیا کہ''مُو دکی شرح آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں نہ ہونے پائی تھی وہ اس زمانہ کے لئے خدا کیلئے مامور کے ذریعہ ہوناتھی مجھے الہام ہوا کہ پینٹکڑہ ساڑھے بارہ روپیہ سالاند مُو دکی آخری حدے جس کی اجازت ہے''۔

یما پوری نے اپنی آئٹ کے لئے کئی آسانیاں بھم پہنچائی ہیں۔اپنی کتاب رحمت آسانی صفحہ کے پرلکھتا ہے:

'' ماہِ رمضان کے تمیں روزوں کے بجائے تین روزے کافی ہیں،عورتوں کو بے مرد ہ رہنے کی اجازت ہے،ساڑے بارہ روپیسیئنگڑ ہ سالا نہ سود لینا جائز ہے''۔

عبداللہ بیما اپوری پراعتراض ہوا کہ تم نائخ شریعت محمد یہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اس پراس نے وہی جواب دیا جو مرزائی دیا کرتے ہیں،'' بینی میں بروزی طور پر میین محمد ہوں البذامیں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے،اس کے محمد اللہ خوا بی شریعت میں ترمیم کر رہے ہیں،اس پرکسی کواعتراض نہ ہونا جا ہے''۔

کذاب تیا پوری کی تصانیف میں سے تفییر فاتحہ، طوفان کفر، تقریر آسانی، میشرات آسانی، صحیفهٔ آسانی، شان تعالی، حقیقت وجی الد، اسلامی گیت، ام العرفان، تفییر - قصد آدم، قدرت ثانی، رحمت آسانی، ارشادات، توحید آسانی، شناخت آسانی، مکار - مرشدول کے ارشادات، فرمانِ محمدی، کسر صلیب، رسی شادی، وغیرہ کئی کتابیں طبع ہوکر شائع ہوچکی ہیں۔ اس کاسب سے بڑا معاون میرحسن مرزائی میل کنٹرکٹر موٹر سروس محکور صوبہ دکن ہے میخض تیا پوری کے دعاؤی کی اشاعت میں بے در بغیر و پییصرف کرر ہاہے۔ چن بسویشور

مگر اس وعویٰ کے باوجود وہ لکھتا ہے کہ''میں میاں محمود احمد صاحب کو دکن کی بٹارتوں کی بنا پر خلیفہ جماعت احمد سے مانتا ہوں گولا ہور کی جماعت مخالف ہی کیوں نہ ہو، میری مجھ میں نہیں آتا جس کاظہور ہو چکا ہے اس کا انکار کیسا''(س2)'' چند دن کے بعد دنیا دکھے لے گی کہ وہ (محمود ) الوالعزم مختلف اقوام کا سر دار ہوگا ،فقیر جانتا ہے کہ وہ متقی مرد ہے'' (صفحہ یہ دباچ)''مرز اغلام احمد ما موروقت کرشن اوتارتھا''۔ (صفحہ دباچ)

یٹاپوری کی طرح ہے بھی مرزائیوں کو چیلنے دیتا ہے کہ لو تقول علینا (آلایہ ہے ٹابت ہے کہ کون انسان ہے جوخدا پر افتر اء باندھے اور نے جائے میرے دعویٰ ماموریت برق اسفاني

لیعن ۱۹۲۳ء اے برداشت کا مادہ وحی کا بڑھتا گیا، اس وقت بیرحال ہے کہ متعدد کھکے الہاماً نازل ہوتے ہیں''۔ (سنوریس)

الكرزماند الله تعالى كامكالمه مجهد عبارى بـ "- (٣٠٠)

''حصرت مرزاصاحب نے ۸راپریل ۱۸۸۱ء میں بیاعلان کیا کہ ایک مامور قریب میں پیدا ہو فیوالا ہے بینی آج ہے ایک مدت جمل میں دنیا میں آ نیگا وہ رُوچ جن ہے بورگا۔ اس کا نزول گویا خدا کا آنا ہے وہ ایک عظیم الشان انسان ہے''(س ما)''اگر میں احمد یوں کا مامور وموہور نہیں بھوں تو دوسرا کوئی بتائے''(س ۱۸)''میرے متعلق اس کثر ہے ہے نشان بیان کئے گئے ہیں گہ مسلمانوں میں مہدی اور سے کے بھی نہیں اتی عظمت اس مامور کو اس وجہ دی گئی ہے کہ وہ ہرای خدمت کرنے والا ہے حضور بھی کی ذات پاک پر جوہملہ بھورہا ہے اور بے عزتی و جبت بھورتی ہے اس کے دُور کرنے کیلئے ایسے شان وشوکت بور میں ہے اس کے دُور کرنے کیلئے ایسے شان وشوکت سے اسے بی نشانوں سے اتی بی دھوم دھام ہے ایک شخص مختلف اقوام کیلئے رحمت کا نشان میں کراشا عت اسلام کا بہترین ذریعہ بن کر ساری اقوام کا بیارا بن کرآنا چاہئے تھا کہ اللہ پوری طاقت کے ساتھ آسان سے آتا ہوانظر آسے' اور س)'' خود اس مجد در (مرزا) ہے براجھ کرز بین اور آسان نے میرے لئے نشانات ظاہر کئے تا کہ اتمام جست میں کوئی کر نہ رہے۔ (مرزا)

عید منائیو اے احدیو سب ملکر منتظر جس کے تصفیم آج وہ موعود آیا (م)9)

ا یعنی ۱۹۳۳ء میں چن بسویشور کودموی سے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں۔اس کی جماعت بھی ترتی کررہی ہے۔ کیا ہوہ ہے کہ مرزائی اے اپنے مقرر کردہ بیان کردہ معیار کے مطابق سچائیں تجھتے۔ای طرح کذاب تناپوری کودموی کے ۲۸سال ہو چکے میں محراجی تک زعدہ موجود ہے اور اپنے مشن کو کامیاب بنارہا ہے۔مسلمانوں کے زدیک کسی مفتری علی اللہ کا دیر تک زعدہ رہنا اس کی صدافت کا نشان ٹیس ہو سکا ہے انہیاء کی قتل ہوئے۔اور شاپوری کی طرح کئی کا ذبوں کو لمبی عمریں ملیس۔(مولف)

''خدانے اپنے فضل ہے مجھے پیشوا بنایا ہے، میں اپنے اندر سارے عالم کودیکھتا

بولء

اور میں خود کوسارے عالم میں بھرا ہوا پا تا ہوں ،میری تبلیغ عام ہے میری تلقین وارشادات عام ہیں''۔(من۵)

مرزاصاحب نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ نعر

باغ میں ملت کے بے کوئی گل رعنا کھلا ۔ آئی ہے باد صبا گلزار سے متنانہ وار آری ہے اب صبا گلزار سے متنانہ وار آری ہاب و فرزی ہوں اُس کا انتظار فرزید گرائی ارجمند مظہر الاوّل و الآخر مظہر الحق و العلا کان اللّٰه نؤل من سماء۔ (ص٥٥)

"اس کو حضرت (مرزا) صاحب کے مکان کا بچہ خیال کرنا نادانی ہے کیونکہ اس کو خدا تعالی نے اپنے نعل سے غلط ثابت کیا ہے بیٹی اس بیثارت کے بعد مکان میں ایک اور ایک لڑکا پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا کم می میں مرجا تا ہے'۔ (سیدہ)"اے جماعت احمد سے کہ دانشمندلوگو! اللہ تعالی نے آپ کو بہ نسبت دوسروں کے؟ (سودہ) "میں پکا قاد مانی ہوں' وسروں کے؟ (سودہ) "میں پکا قاد مانی ہوں'

مرزا غلام احمد کی اتباع میں چن بسویشور کے دعاویٰ بھی متضاد ہیں اور وہ سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر ہوشیاری وماگاری ہے دعویٰ نبؤت کا انکار کر دیتا ہے،ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں کیا ہوں: ع

> سارے قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پیلواں ہوں میں

یعنی عیسائی و مُوسائی و زردُتی ہول

آریا ہوں، ولنگائیت ہوں و قرآں ہوں میں
پھتری ہوں، ولیٹ ہوں، شودر ہوں، برہمن ہوں میں

سکھ، کائیتھ ہوں، دُرُحلقۂ بھگوان ہوں میں

تادیانی ہوں و لاہوری و نجدی ہوں میں
نیچری ہے میرا مذہب اس سے فرحاں ہوں میں
(کتابخادم فاتم النہیںں ہیں۔ س)

ایک جگه لکھتا ہے۔'' کیااللہ پر بھی جا دُوہوسکتا ہے؟ میراوجودمیرانہیں''(س۳) ''میں خودقر آن ہوں ۔'' (س۳)

تیا پوری کذاب کی طرح چن بسویشور پھی اپنی کتاب میں فخرید ذکر کرتا ہے کہ فلاں عورت میری روحانیت کے اثر ہے مجھ پراس قدر فریفتہ ہوگئی کہ وہ جس طرف دیکھتی تھی اُسے چن بسویشور بی نظر آتا تھا، مُرغ کی اذاب ، پچیہ کے رونے غرض ہر آواز ہے چن بسویشور کے الفاظ ہی منتی تھی۔ (ص مے)

ایک عورت تنهائی میں رات کے وقت میرے پاس آیا کرتی تھی اور فلال عورت آدھی رات کے وقت چول وزیورات ہے آراستہ ہوکر میرے کاف بیل آگھسی اور میرے منہ پر مندر کھ دیا۔ (س۲۲) بیٹونس اپنے آپ کوصدیت، دیندار، یوسف، موقود چن بسویشور کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت یوسف النظیف ہے چھا مور میں افضل قرار دیتا ہے'۔ (س۲۰،۷۱) قادیانی ولا ہوری ہر دو جماعتیں اسکی حوصلدا فزائی والداد میں منہمک ہیں اور تجب ہے کہ میرحسن میل کئز یکٹر موٹر سروس ممکوراس کی بھی الداد کرتا ہے اور اس نے پانچ ہزار روپیاس کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ (۱۸۰) پر لکھتا ہے کہ'' حضرت مولا نامجہ علی صاحب
امیر جماعت احمد میدلا ہور نے ایک خط میں مجھے اطلاع دی ہے آپ سے ہماری جماعت کا
ہر فردخوش ہے'' نیز ای صفحہ پر قادیان کے ایک خط کی نقل شائع کی ہے جس میں ناظر دعوت
و بلیغ قادیان نے لکھا ہے کہ'' آئندہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف وفد بھیجنے اور آپ
کے کام میں دلچیتی پیدا کرنے کی خاص کوشش کی جائیگی بہر حال آپ کام کرتے جا نمیں اللہ
تعالیٰ کے وعدے اپنے وقت پر ضرور پورے ہونگے۔اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ کام کی
ریورٹ براہ کرم ضرور بھیج دیا کریں''۔

اس سے ثابت ہوتا کہ دراصل مرزائی فرقے عقائد و مقاصد میں متفق ہیں اور سب مرزاغلام احمد کے قائم کردہ شجر خبیشہ کی شاخیں اور ٹمر ہیں اور اپنے اصل کی طرف راجع ہیں۔ سیسی م

اس فرقد کا پیشواعبداللطیف ساکن گناچور ضلع جالندهر ہے۔اس نے ۱۹۲۱ء میں دعویٰ نبؤت کیا۔ بیام آخرالز مان ومہدی معبود ہونیکا مدی ہے اور مرزاغلام احمد قادیانی کو سے موعود تنایم کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ۵۰۰ شخات کی 'چشمہ عبؤت' تالیف کی ہے جس معبود ات کی مصدافت کی ہے۔ اس کے دلائل عام طور پروہی ہیں جومرزانے اپنے میں اپنی صدافت کی ۳۱۰ دلیلیں دی ہیں۔ اس کے دلائل عام طور پروہی ہیں جومرزانے اپنے لئے دیے ہیں، عبداللطیف نے مرزائحود کو اور اپنے تمام کالفین کو دعوت مبابلہ بھی دی تھی۔

## رجل يسعىٰ

میر خص چیچه وطنی ضلع منگری میں پٹواری ہے۔ اپنے آپ کو''احمد، محمد عبداللہ حارث حراث مہدی آخرالزمان رجل مسعلی'' کہلاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب''ہدایة للعالمین'' تالیف کی ہے جس کے تین حقے شائع ہو بچکے ہیں۔ اس کے دعاویٰ والہامات نہایت عجیب وغریب ہیں۔ اپنے آپ کوئی انبیاء سے افضل سجھتا ہے اور قرآن فہمی میں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وجاء من اقصی المدینة رجل یسعلی (ترجمہ: ایک آدی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا)، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دجل یسعلی میں ہول۔

#### احدنوركابلي

قادیان کے نبی خیز قطعہ ہے ایک اور شخص مدمی نبؤت ظاہر ہوا ہے اس کا نام احمد نور کا بلی ہے۔ بیشخص مبروص ہے اور اس نے بینساری کی دوکان کھول رکھی ہے بنفشہ وگاؤزبان بیچتے بیچتے ''نبی' بن گیا۔اس کے ایک بیروعبدالرحمٰن ساکن ہولا گئے بنہر ہ کان پور نے اس کا ایک ایک بیروعبدالرحمٰن ساکن ہولا گئے بنہر ہ کان پور نے اس کا ایک اعلان مطبح احمدالمطابع کان پور نے بیج کراکرشائع کیا ہے جو بجنہ نقل کیا جا تا ہے۔۔

#### اعلان

اے اللہ تعالیٰ کے مانے والو! اور رسولوں کے مانے والو! اے تمام آدم النظفیٰ کی اولا و۔ میں اللہ تعالیٰ کے مانے والو! اور رسولوں کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوگیا ہوں ونیا کے واسطے رسول اور نبی مامور من اللہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویبائی رسول ہوں ونیا کے واسطے رسول اور نبی مامور من اللہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویبائی رسول ہوں جیسے ایراہیم النظفیٰ جیسے مولی النظفیٰ ہیں میں النظفیٰ ہوں جیسے النظفیٰ ہموں جیسے النظفیٰ مرزاصا حب! میری آمدتمام انبیاء کی آمد ہے۔ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوں۔ میرے ساتھ وہ خدا جس نے تمام انبیاء کے ساتھ کلام کیا ہے کلام کرتا ہے اُس

برق إيناني

نے آرڈر دیا ہے کہ میری رضا کی خاطر خبر دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری بات مان لوء میری تا بعداری کرواللہ تعالی تنہارے ساتھ محبت کریگا۔ میں نے صرف اللہ تعالی کی رضا کے واسطے خبر دی ، جو مانیگا وہ اللہ تعالی کے فضل کا وارث بنے گا۔ باقی اللہ تعالی کا انعام جس کووہ پسند کرتا ہے۔

# اعلان کر نیوالے اللہ تعالی کے رسول احمہ نور کا بلی احمدی اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے ماننے والے

میں ایمان کا درخت ہوں جیسا کہ تمام انبیاء اور جیسے کہ ابراہیم القلیفی اور جیسے موٹی القلیفی اور جیسے موٹی القلیفی جیسے کہ محمد بھی القلیفی الغرض تمام انبیاء اور جیسا کہ میں القلیفی الغرض تمام انبیاء ایمان کے درخت ہیں۔سب کے مانے سے ایمان کا چیل ملتا ہے،خدا تعالی کا قرب ملتا ہے۔اور جنت ملتی ہے، میں بھی ای طرح ایمان کا درخت ہوں، میراا نکاراً می طرح زبر قاتل ہے۔اور جنت المام انبیاء کا انکارز ہر قاتل ہے۔

احمد نور کا بلی احمد می الله کارسول مقام قادیان پنجاب دیری آ داز پر لبیک کرناالله تعالی کی آ واز پر لبیک کرنالله تعالی کی آ واز پر لبیک کرنا ہے، وہ آ دی لبیک کرنیوالا اپنے گھر جینیا ہوا خدا تعالی کے فضل کا وارث بن سکتا ہے جیسا کہ ہرایک نبی کا مانے والا اپنے گھر قبول کرنے سے الله تعالی کے فضل کا وارث بنیآ ہے اور میرانہ مانے والا اپنے گھر بیس خدا تعالی کونا راض کرتا اور ہاغی بنیآ ہے اور الله تعالی کی آ واز سے غافل اور غفلت کرنے والا ہوجا تا ہے۔ بیس مجنول تبیس ہوں۔ مجنون کے ساتھ الله کا کام نبیس ہوتا اور اس کواللہ تعالی رسول کے نام سے ،ہادی کے نام سے اور نبیک کونا راض مت کرو۔ اور نبی کے نام سے نبیس بیکارتا ہے۔ دنیا کے لوگواللہ کی رضا لو، اللہ کونا راض مت کرو۔ اور نبی کے نام سے تبیس بیکارتا ہے۔ دنیا کے لوگواللہ کی رضا لو، اللہ کونا راض مت کرو۔

### معراجك

ایک شخص مسلی نبی بخش مرزائی ساگن معراجکے ضلع سیالکوٹ بنؤت کا مدگی ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ میرے والدین نے میرانام نبی بخش اس لئے رکھا تھا اور میرے مولد ومشکن کا نام''معراج کے'' ہیں۔ کسی ظریف الطبع نے جس کا نام خدا بخش تھا، اس کے جواب میں اعلان کیا کہ میں نے نبی بخش کو نبی نہیں بنایا اس لئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

## ک سمبر یالی

اس فرقہ کا پیشوا محرسعید مرزائی سمبر یال ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا تھا**سیاتی قدر الانبیاء، محر**سعید کہتا ہے کہ میں قمر الانبیاء ہوں۔ اس کو گلچھڑ ول کی بیاری ہے بینی ٹھوڑی کے بینچ گردن پرتہا بیت بدتماورم ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میٹم بر نبؤ ت ہے۔

علاوہ ازیں اُمّت مرزائیہ میں اور کئی مدعمیان نوّت پیدا ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔ مرزا کے خاص مرید مولوی محرفضل چنگوی نے حال ہی میں دعویان نوّت کیا ہے۔ غلام حید جہلمی ، محکم اللہ بن بٹیالوی ، محرز مان سندھی ویگر کا ذب مدعیان نوّت پہلے مرزائی ہے، درسگاہِ مرزا ہے اُنہوں نے افتوء علی اللّٰہ کا سبق سکھا۔ جیرت ہے گہ مرزائی جبکہ اجرائے نوّت کے قائل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان مدعیانِ نوّت کوراستہا زشلیم نہیں کرتے۔

# مرزائيون كى تعداد

مرزائیوں کی عادت ہے کہ جہاں کسی ناواقف سے گفتگو کا موقع ملے اپنی کثرت تعداد کا ذکر شاندارالفاظ میں کرتے ہیں۔ مرزائیوں کی تعداد بھی ایک چیستان اور معند بنی ہوئی ہے۔ مرزائیوں کے اقوال اس قدر مختلف اور متفاد ہیں کہ چیجے اندازہ کرنا دشوار ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنی آخری تصنیف پیغام سلح میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے مائے والوں کی تعداد چارلا کھ ہے۔ ان کے ایک مر یوعبدالعزیز بھڈ انوی نے اپنی کتاب ''کوکب وُری' میں پانچ لاکھ بیان کی ہے۔ مقدمہ اخبار مبابلہ میں مرزائیوں نے اپنی تعداد دی لاکھ بیان کی ہے۔ مقدمہ اخبار مبابلہ میں مرزائیوں نے اپنی تعداد دیں لاکھ بیان کی تعداد میں مولوی مبارک احمد مرزائی نے جُمع عام میں اعلان کیا تھا کہ سلسلہ مرزائی ہیں ہولوی نہ کور نے اپنی تخریر بنام مولانا مرزائی ہیں ایان کی ہے مرم زائیوں کی تعداد پیاس لاکھ بیان کی ہے مگر مرزائیوں کی تعداد پیاس لاکھ بیان کی ہے مگر مرزائوں کی تعداد پیاس لاکھ بیان کی ہے مگر مرزائوں کی تعداد بیاس بیان کرتے ہیں کہ:

'' آپ اوگوں کو یا در کھنا چاہئے کہ آپ اپنی تعداد کے لحاظ سے خالفین کے مقابل میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں، پنجاب میں ہماری جماعت سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب میں ۵۵ ہزار احمدی قرار دیئے گئے، قادیان میں پانچ ہزار دوسّو احمدی ہیں، بٹالہ کی ساری مخصیل کے کل احمدی (مرزائی) ۸ ہزار مردم ثماری میں لکھے گئے''۔

مرزامحمود صاحب کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مرزائیوں کی سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہاوروہ سب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزار سے زیادہ نہیں۔ پے تعداد بھی مرزائیوں کی بیان کردہ ہے ورند دراصل تعداد اس سے بھی کم ہے۔اب قار کمین مولوی مبارک احمد مرزائی کی ایمانداری اوراستبازی کا انداز ه کرلیس اورای ہے مرزاغلام احمدے کے کرائش کے ہرچھوٹے بڑے مرید کی راست پہندی کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔

#### خلاصه

اخبار زمیندارلا ہور مورخہ 7 نومبر <u>۱۳۹۱ء</u> میں سرور شاہ صاحب گیلانی کا مرتبہ ایک نقشہ شائع ہوا تھا جس سے مرزائی تعلیم اور مرزائیت کے نتائج نہایت واضح ہوتے تھے۔ وہ نقشہ کسی قدر تھرف کیساتھ درج ذیل ہے۔اس نقشہ میں کتاب ھذا میں مندرجہ حوالوں کا خلاصل سکتا ہے۔

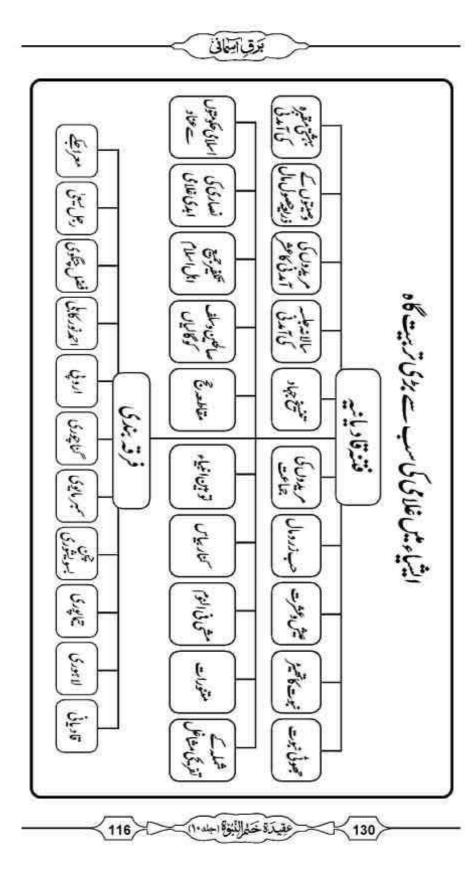

## 'حصّہ چھارم''

# ضلع شاه پورمیں مرزائیوں کا دورہ

زب الانصار بھیرہ کی مساعی جیلہ ہے مرزائیت کی تح یک مردہ ہورہی تھی، ار باب قادیان نے اس کے احیاء کے لئے پوری سرگری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انجمن مرزائیہ سرگود ہانے ضلع بحر میں تبلیغ کا ایک پروگرام بنایا اور قادیان سے دوملغ مولوی احمد خان ومولوی عبداللہ اعجاز ضلع گادور ہ کرنے کیلئے منتخب ہوئے۔ قادیا نیوں کا ارادہ تھا کہ دوماہ سلسل دَورہ کر کے ہر جگہ مقامی علماء کو دعوت مناظر ہ دیکر پریثان کیا جائے ،وہ جانتے تھے کے علمائے کرام قادیانی ند ہب کی حقیقت سے قطعاً ناواقف ہیں اِس لئے وہ مناظرہ پر آ مادہ نہ ہونگے اور اگر اسلام کی عزت کے تحفظ کیلئے مقابلہ برآ مادہ بھی ہوئے تو مرزائی عقائد ومرزائی علم کلام سے ناوا تفیت ،ان کے لئے سنز راہ ٹابت ہوگی ۔حزب الانصار نے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرزائی مبلغین کے کامل تعاقب اور مقابلہ کا فیصلہ کیا۔ مالی مشکلات نے کارکنان کو پریشان کررکھا تھا اور مزید مصارف کیلئے کہیں ہے رویبے حاصل ہونیکی امید نبھی مگر تحفظ اسلام کی غرض ہے محض خدا کے بھروسہ پرایک تبلیغی وفد مرتب کیا گیا تا کہ وہ ضلع بھر میں ہر جگہ مرزائیوں کے تعاقب اور ہر جگہ مناظرہ کی وعوت قبول کرنے کا کام سرانجام دیں۔اس وفد کے ارکان مولانا ابوالقاسم محد حسین کولوتار ڈوی صاحب،مولانا محرشفيع صاحب، خا كسار مؤلف كتاب هذا، مولا ناعبدالرحمٰن صاحب ملّغ حزب الإنصار قرار یائے علاوہ ازیں دیگر کئی حضرات نے دورہ میں ساتھ رہ کرممنون فر مایا۔ کیمتمبر ۱۹۳۳ء لیکر • اما کو بر ۱۹۳۳ء تک مرزائیوں کا تعاقب جاری رہا۔ اس عرصہ میں ان کے ساتھ دی

برق ايناني

معرکے پیش آئے۔ ہرمعر کہ میں مسلمانوں کوخداوند کریم نے فتو حات عطافر مائیں۔

# پېلامعرکه ..... ميانی

مجھیرہ سے جانب مشرق و میل کے فاصلہ پر قصبہ نمک میانی آباد ہے جہاں کے مفتی غلام مرتضی صاحب نے مولوی نورالدین قادیانی کولا ہور میں لا جواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا میں مٹس قادیانی کی گت بنائی تھی۔مفتی صاحب مرحوم کے انقال کے بعد مرزائی پُو ہےائے بلوں ہے نکل آئے اورانہوں نے میدان خالی دیکھ کراپنا اثر واقتدار جمانا حابا۔ چنانچہ مورخہ اسر اگست ۱۹۳۶ء شام کی گاڑی سے قادیانی مبلغین وہاں ینچے۔ دوسرے دن صبح حزب اللانصار کے وفد کے ارا کین بھی میانی جا پہنچے۔ مرزائیوں پر بدحواس طاری ہوگئی مسلمانوں میں اس قدر بیداری پیدا ہونیکی آئییں تو قع نتھی۔مسلمانان میانی نے علمائے کرام کا شانداراستقبال کیااور بمقام چنگی شاہ جلسہ کے لئے بنڈال بنایا گیا تھا۔ میانی کے مرزائی کئی دن ہے مسلمانوں کومناظرہ کا چیلنج دے رہے تھے اسلئے علمائے اسلام نے مرزائیوں کا چیلنج قبول کر کے انہیں تصفیہ شرائط کیلئے پیغام بھیجا مگر مرزائی عبداللہ و احمد خان نے مناظرہ کرنے ہے انکار کر دیا اس پرمور دیدگیم وا رحمبر ۱۹۳۲ء ہر دوروز صبح ہے لیکرشام تک مسلمانوں کے شاندار جلبے منعقد ہوئے جن میں مرزائیت کے برخچے اڑائے گئے اور دعاویٰ مرزا و الہامات مرزا کی حقیقت کھولی گئی۔مرزائیوں کومناظرہ کی دعوت پر دعوت دی گئی مگر اُنہیں مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے جلسہ میں حاضرین کی تعداد دس پایارہ سے زیادہ نہ ہو تکی۔ بیرحالت و کیھ کرانہوں نے قادیان میں تاریل ویں اوران حالات میں تبلیغی دورہ کے التواکی خواہش ظاہر کی گرمرز امحود نے اپنے مبلغین کا حوصلہ قائم ر کھنے کیلئے بہترین مناظر ومبلغ بھیجنے کا وعد ہ کیا۔ قادیانی مبلغین مورخہ ۱ رحمبر کومیانی ہے برق الناني

بھیرہ پنچے۔علائے اسلام بھی شام کی گاڑی میں میانی ہے روانہ ہوکر شاندارجلوں کے ساتھ بھیرہ میں وار د ہوئے۔

### دوسرامعركه..... بهيره

دریائے جہلم کے کنارے شہر بھیرہ ایک قدیم تاریخی قصبہ ہے۔ سکندراعظم کا یبال ہے گذر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی رہمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین نے اس کی ویواروں میر مروزِ شمشيررايت اسلام نصب كيابه بابرنے اپنے تزک میں اس شپر کا ذکرنہایت عمد والفاظ میں کیا ہے۔ جہانگیر نے کابل جاتے ہوئے اس جگہا قامت اختیار کی تھی اور یہاں کے علاء و مشائخ وفقراء کودادودہش ہے مالا مال کیا تھا۔ سکھوں کے عبد میں بیقصبہ اہل ہنود کے قبضہ میں نتھا اورمسلمانوں کی حالت نہایت ہی کمزورتھی۔شیرشاہ سوری کی تغمیر کردہ جامع معجد کھنڈرات کا ڈھیر ہوگئی تھی اور سکھوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی مگر سیدالعلماء والمحد ثین استاذ الکل حضرت مولا نا احمد دین بگوی ۔ اللہ عبہ کے قدوم میمنت لزوم ہے اسی بھیرہ سے علوم دینی کے چشمے جاری ہوئے ہر طرف علم کی نہریں جاری ہوئیں، ہزار ہا اشخاص اِس چشمهٔ علم سے سیراب ہوئے ،سرزمین پنجاب اِسی خطہ کی بدولت دوبارہ منؤ ر ہوئی،مسلمانوں کی حالت نے پلٹا کھایا،ابر رحت نے آبیاری کی،حضرت مرحوم کی باطنی توجہ اور ہمت ہے جامع مسجد کی شاندار عمارت تغمیر ہوئی او ہر گھر میں ویٹی جرچا ہونے لگا، مولا نا غلام قا درصاحب بھیروی،مولا نا غلام رسول صاحب اور زبدۃ العارفین حضرت قبلہ مولا نا عبدالعزیز بگوی رمہ اللہ علیہ نے اپنی عمریں خدمت اسلام میں بسر کیں مگر جہاں گل ہوتے ہیں وہاں خاربھی ہوتا ہے۔افسوس یہی شہر علیم نو رالدین کی بدولت دنیا مجر میں بدیام ہوااورنورالدین کےاثر ہے جولوگ غیرمقلد ہو چکے تھے، و ومرزائی بن گئے،مرزائیوں کے نزدیک قادیان کے بعد بھیرہ، ایک مقدس شہر ہے اور وہ لوگ اے ''مدینۂ خلیفۃ المسسیح'' کہا کرتے ہیں۔ مرزائی ایک ماہ ہے اپنے مبلغین کی آمد کی خبر سنا کراپے خیال میں لوگوں کوخوف زوہ کررہے تھے، اعلانے کہاجا تا تھا کہ ہمارے شیر آرہے ہیں، کسی کی ہمت ہوتو ان کے مقابلہ پر آئے مگر علائے اسلام کے وروداور میانی میں حسرت ناک ناکا می کی خبر من کر گھبراہ ہوگا مطاری ہوگیا۔ قادیان میں تاریب دی گئیں۔ ۲ رستمبر کا دن انہوں نے کرب واضطراب میں کا گا۔ انہیں جلسہ کرنے کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن صبح کی گاڑی میں قادیان سے مرزائی مبلغین کا نیا قافلہ ہر کردگی مولوی محد سلیم پہنچ گیا اور مرزائیوں کی میں قادیان سے مرزائی مبلغین کا نیا قافلہ ہر کردگی مولوی محد سلیم پہنچ گیا اور مرزائیوں کی میں قادیان سے مرزائی مبلغین کا نیا قافلہ ہر کردگی مولوی محد سلیم پہنچ گیا اور مرزائیوں کی میں قادیان میں جان آئی اور انہوں نے اپنے جلسہ کا اعلان نہایت زور شورے کیا، منادی میں کھلے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کا روئے نہایت اشتعال انگیز تھا۔ اس منادی میں کھلے لفظوں کے ساتھ علائے کرام کودعوت مناظرہ دی گئی۔

### مرزائيوں كيباتھ خطو كتابت

مرزائیوں نے ندائے حق کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں علمائے اسلام پر نا جائز الزام لگائے گئے۔اس کے جواب میں ''وقت حق'' کے عنوان سے سیکرٹری جماعت اسلامیہ کی طرف اشتہار شائع ہوا بعداز ال مرزائیوں کی طرف سے حسب ذیل تحریر موصول ہوئی۔

جناب مولوی ظهوراحمرصاحب السلام علیٰ من اتبع الهدی امشموله رقعه بذااطلاعاً آپکی خدمت میں اتمام جحت کے لئے ارسال کیاجا تا ہے۔ (۳۱۹۱۹۳۲ بیکریزی الجمن احمد پیمالدین کریم)

#### باسمه سبحانه

صاحبان! عرصه دراز سے علماء حنفیہ کی طرف سے جماعت احمریہ پر ناجائز حملے کے جارہے ہیں۔ اتفاق سے آج کل علماء جماعت احمدیہ میں چند مبلغین تبلیغی جلسہ کے جارہے ہیں۔ اتفاق سے آج کل علماء جماعت احمدیہ میں چند مبلغین تبلیغی جلسہ کے بھیرہ بھی آئے ہیں اس لئے ہم تمام مثلا شیان حق کوعموماً اور بھیرہ کے صاحب وقار اصحاب کی خدمت میں خصوصاً ایل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی با قاعدہ طور پر ذمتہ داری اصحاب کی خدمت میں خصوصاً ایل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی با قاعدہ طور پر ذمتہ داری اُٹھا کرمولوی ظہورا حمد صاحب بگوی یا ان کے کسی قمائندہ کو تبادلہ خیالات کیلئے میدان عمل میں لائمیں بعدازاں شیخیاں مارٹی فضول ہوئی۔ مورخت ۳/۹/۱۹۳۳

۱/۴ ایتمبرحال کی شام تک فیصله جونالازی ہوگا۔

نوٹ: مندرجہ بالامضمون کی شہر بھیرہ میں منادی کرائی جار ہی ہے۔

(پرسل اسشنت جزل تیکریٹری الجمن احمدیہ بھیرہ)

اس کے جواب میں سیکریٹری صاحب تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے حسب ذیل تحریر مرزائیوں کو بھیجی گئی۔

## انتمام جحت

بنام سيرثري صاحب انجمن احديه بحيره

السلام علی من اتبع الهدی - جناب کی طرف ہے ایک اشتہار بعنوان شاندار جلسہ شائع ہوا ہے اور سیکریٹری تبلیغ احمہ بیے نے ندائے حق کے نام ہے اشتہار شائع کیا ہے ابھی ابھی ایک اشتہار منجانب سیکریٹری المجمن انصار اللہ احمہ بیہ موصول ہوا ہے ، ان ہر سہ اشتہارات میں غلط بیانی ہے کام لیا گیا ہے ۔ اور اگر مگر اور خوشنما الفاظ کی آڑ میں مناظرہ کرنے ہے انکار واقر اراور فرار کیلئے راہیں محفوظ رکھی گئی ہیں اس لئے بذر بعی تحریم بندا، جناب کوچیننج دیا جاتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے علماء کوشیر ان اسلام یعنی علمائے اسلام کے سامنے لانے کی جرائت کریں اور صاف لفظوں میں مناظرہ پر آمادگی کا اعلان کر دیں اور مقام و شرائط کے تصفیہ کے لئے اپنے دومعتبر اشخاص نامز دکر دیں اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کے فرار کی حقیقت عالم میں آشکار ہوجا کیگی چونکہ آپکی طرف سے زبانی چیلنج مناظرہ اہل اسلام کومدت سے میل رہا ہے اسلئے حفظ امن کا انتظام وغیرہ بھی آپ کے ذمتہ ہوگا۔ اسلام کومدت سے میل رہا ہے اسلئے حفظ امن کا انتظام وغیرہ بھی آپ کے ذمتہ ہوگا۔

اُسی روز حضرت مولا نا ابوالقاسم محرحسین کولوتار ژوی صاحب کی طرف سے نسب ذیل اشتہار شائع ہوکر شہر کی ویواروں پر چسپاں ہوگیا۔

## مرزائيت كي موت

جملہ مرزائیوں کواور خصوصاً مرزائیاں بھیرہ کو واضح ہوکہ میں نے تمبر ۲۸ء کے العدل 'میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزامحود احدصاحب قادیانی شائع کیاتھا کہ میں مرزا کے انعامی اشتہار دربارہ لفظ 'تو فعی "کی دوسری شق کے مطابق ثابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو بابیئت گذائی وصورت مجموعی اپنے قبضہ میں لے لینے کے ہیں۔ آپ میر سے ساتھ منصفانہ شرا لکا طے کرنے کے بعد فیصلہ کرلیں۔ لیکن ہرزائیت کے علمبردار نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد مختلف مواقع پر مرزائی مولویوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی گرصدائے برخواست مارچ ہے ہے۔ کہ رسالہ شمس الاسلام میں مکرر بعنوان ''اتمام ججت' اس مضمون کو مشتہر کیا گیا لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی آمادگی نہ ہوئی العدل اور شمس الاسلام کے پر بے بذر یعدر جھڑی خلیفہ قادیان کے پاس بھیج گئے پھر العدل اور شمس الاسلام کے پر بے بذر یعدر جھڑی خلیفہ قادیان کے پاس بھیج گئے پھر العدل اور شمس الاسلام کے پر بے بذر یعدر جھڑی خلیفہ قادیان کے پاس بھیج گئے پھر العدل اور شمس الاسلام کے پر بے بذر یعدر جھڑی خلیفہ قادیان کے پاس بھیج گئے پھر العدل اور شمس مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لہذا ان میں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لہذا ان میں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہواحق کا رعب ان کے دلوں پر مسلط ہو چکا ہے لہذا ان میں

جرائت نہیں ہے کہ اس فیصلہ پرآ مادہ ہوں جملہ مرزائیوں کولازم ہے کہ اپنے خلیفہ کواس فیصلہ پرآ مادہ کریں ورنہ بچھ لیس کہ مرزائیت مرکئی لہندااس کی تجہیز و تنفین کر کے میر ہے ہاتھ پر تو بہ کرلیں۔ حجمت تمام ہو چکی۔ خدا کے حضور میں تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا اگر تمہارے مولوی جو قادیان سے آئے ہیں فیصلہ پرآ مادہ ہوں تو فوراً بذریعہ تارا پنے خلیفہ سے اپنی نیابت کی تصدیق کرائیس اور خلیفہ صاحب کھدیں کہ ان علماء کا ساختہ پرداختہ ،میرا ساختہ پرداختہ ،میرا ساختہ پرداختہ ،میرا ساختہ پرداختہ ،میرک فتح اوران کی فکست ،میری فکست ہے۔

(ابوالقاسم مجرحسين عفي عنه به ولوي فاهل از كولوتار ز حال وارو بهيره)

نوٹ: یہ چینج لفظ **تو فی** ہے متعلق ہے۔ سیرٹری تبلیغ اسلامیہ کی طرف سے جو چینج مناظرہ کا دیا گیا تفااس کے لئے نیابت کی سند کی ضرورت نہیں اس کے لئے ہم ہرطرح سے تیار ہیں۔

مرزائیوں نے اس کے جواب میں جیلہ سازی اور ٹال مٹول سے کام لینا چاہاور علائے اسلام کومنچد مرزائیہ میں شرائط کے تصفید کے لئے مدعو کیا مگر اپنی طرف سے دونمائندگان منتخب ند کئے اس حالت میں حسب ذیل خط سکیرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا۔

بخدمت جناب جنزل سيكرثرى صاحب المجمن احمديه بهيرو

والسلام علی من اتبع المهدی۔ جناب کا رقعہ موصول ہوا۔ جوابا التماس ہے کہ آپ نے اپی طرف ہے معتبر اشخاص نامزد ندکر کے خواہ مخواہ معاملہ کوتا خیر میں ڈالنا چاہا۔ آج بوقت منادی آپ کی جماعت کے افراد کا تلواروں اور علینوں ہے مسلح ہوکر اشتعال انگیز الفاظ کہنا، نہایت شرمناک وخطرناک حرکت ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنی جماعت کوالیی مفسداند حرکات سے بازر کھیں ورنداس کے نتائے کے آپ ہر طرح ذمتہ دار ہوئے۔ اگر آپ واقعی تحقیق حق کے خواہ شمند ہیں تو اپنی طرف سے دونمائندوں کے اساء سے مطلع فرمائیں۔ ہماری طرف سے مولوی محمد قاسم صاحب و مولانا مولوی ظہور احمد صاحب تصفیہ شرائط کیلئے منتخب کئے گئے ہیں۔ ان کا ساختہ پرداختہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ مسجد احمد یہ بحالات موجودہ بہت غیر موزون مقام ہے ، کسی غیر جانبدار مقام کا تعین کر کے اطلاع دیں۔ (عبدالرض بیکرزی تیلئی جماعت اسلام بھیرو ہم ہم ہم کے شاہدار مقام کا تعین کر کے اطلاع دیں۔ (عبدالرض بیکرزی تیلئی جماعت اسلام بھیرو ہم ہم ہم ہم کے ا

ووسرے دن مجیج آٹھ بجے مسٹرائی،ڈی کریم صاحب مرزائی مع اینے چند ہمراہیوں کے مقام کا تصفیہ کرنے کے لئے جامع مسجد پہنچے اور آخر کارانہوں نے میاں محمد رجيم صاحب درويثانه براجه كابتكه واقع محله براج گان بھيره ميں گياره بيج دن پنج كرشرا يَظا كا تصفیہ کرنے پر آماد گی ظاہر کی ۔ عین گیارہ بچے دان ، خاکسار مع مولا نامولوی محمد قاسم صاحب مقام مقررہ پر پہنچ گیا مگرمرزا ئیوں کی طرف ہے صرف ایم ۔ ڈی کریم صاحب پہنچے اور ان کے ساتھ ہی بابومحمدامین براچہ مرزائی محلّہ براچگان کے سربرآ وردہ ومعزز اشخاص کوہمراہ کیکر پہنچا۔ تمام براچوں نے بالا نفاق درخواست کی کہ مناظرہ میں فساد کا احتمال ہےاورمسلمانوں کے آئندہ امن وچین کی زندگی پر اس کائر ااثر پڑنگا۔اس لئے مناظر د کوملتوی کیا جائے۔ بابو محمد امین پورے جوش وخروش ہے ان کی و کالت کررہا تھا، خا کسار نے کہا کہ قادیا نیوں نے جوچینج دیا ہے اُس کے قبول کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں اس لئے اگرایم ڈی۔ کریم صاحب ان کی طرف ہے اس چیلنج کو واپس لے لیں تو میں بخوشی التوا مناظر و پر مضامند ہوسکتا ہوں۔اس پر ایم۔ؤی کریم صاحب نے میرے اس بیان کی تر دید کی اور کہا کہ چیلنج جماعت اسلامیہ کی طرف ہے دیا گیا ہے اور جماعت احدید کا اس میں کوئی قصور نہیں اس پر

ایم۔ ڈی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو چکی ہے )، آے دکھائی گئی جس پراس نے غیر متعلق سلسلة گفتگو شروع کر دیا۔ خاکسار نے کہا کہ ایم۔ ڈی کریم صاحب صرف بیلفظ کیے دیں کہ جماعت احمد سیدی طرف ہے چیلنے نہیں دیا گیا گرائس نے اس ہے بھی انکار کر دیا اور اپنی طویل نقر کر بیس علمائے اسلام پر تفرقہ اندازی وفرقہ بندی کا الزام عائد کیا اور رسالہ میں حیات میں النظام میں حیات میں النظام میں حیات میں النظام میں حیات میں النظام میں دیا جس کے جواب میں خاکسار نے تمام معززین کے سامنے حسب ذیل تجویز پیش کیں:

اہل اسلام کی طرف سے میں ذمّہ لیتا ہوں کہ آئندہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسانہ ہوگا اور کسی جگہ کوئی ایسی تقریر نہ ہوگی جس میں حیاے مسیح النظیف لائ ختم نوّ ت یا تکلذیب مرزا کا ذکر ہو۔ نیز رسالہ مش الاسلام میں بھی آئندہ ایسے مسائل پر مجھی بحث نہ ہوگی۔

### بشرطيكه

ایم، ڈی کریم صاحب تمام مرزائیوں کی طرف سے اس بات کا ذمہ لیس کہ وہ سیم بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسا نہ کریگے جس میں وفات میں النظامی ،اجرائے نوقت یا صداقت دعاوی مرزائے متعلق تقاریر ہوں اور کوئی مرزائی آئندہ ان مسائل پر کسی ہے جھڑا نہ کرے گا نیز مرزائے اخبارات ورسائل بھی ان اختلافی مسائل کے تذکرہ سے پاک رہیں گے۔

خاکسار کی اس جویذ کومعززین قصبہ نے بے حد پہند کیا مگرایم، ڈی کریم صاحب نہایت گھبرائے اور کہنے گئے کہ ہم سے ایسا کبھی نہ ہوگا ہم اپنے عقائد کی ضرور تبلیغ کرینگے۔خاکسار نے عرض کیا کہ زہر کا اثر دور کرنیکے لئے تریاق کا ہونا ضروری ہے۔اسکئے ہم مجبور ہیں کہ مدافعانہ کارروائی کے ذرایعہ مرزائیوں کی زہر ملی تبلیغ کے اثر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اس گفتگو سے فریب خوردہ اشخاص پر مرزائیوں کی اتحاد پہندی کی حقیقت ظاہرہ وگئی اور مرزائیوں کیساتھ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لئے حکیم شاہ محمد صاحب رکیس اعظم شیخو پورو کا مکان تجویز ہوا جہاں بعد دو پہر ۱۳ ہج خاکساراور مولا نامحمہ قاسم صاحب نے مرزائیوں کے نمائندوں ایم، ڈی کریم اور مولوی عبداللہ اعجاز کا انتظار کیا۔ ۱۳:۳ ساڑھے تین ہے مرزائیوں کے نمائندے وہاں پنچے اور شرائط مناظرہ طے کرنے کیلئے گفتگو شروع ہوئی۔

عبداللہ نے نہایت ہی اشتعال انگیز ، دل آزار ، اور گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ اگر ایم ڈی کریم صاحب مصلحت اندیثی ہے کام نہ لیتے تو یقینا بیتمام گفتگو بے نتیجہ رہتی ۔ اس عرصہ میں مرزائیوں نے اپنے مناظر مولوی محمسلیم کوجھی بلالیا اور چارگھنٹہ کی مسلسل بحث کے بعد حب ذیل شرائط پرفریقین کے نمائندول نے دستخط کردئے۔

بسم الله الرحمان الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

شرائط مناظره مابين جماعت اسلاميه احمد ميدوجماعت اسلاميه بيجيره

ا.....مناظره تقريري ہوگا۔

۲....موضوع مناظره

- (۱) حيات مين ناصري العَلَيْعُ إِلَا
  - (۲) ختم نبوت
- (۳) صداقت دعوی نبوت مرز اغلام احمر صاحب

٣ ..... بهلے ہر دومناظروں میں مدی جماعتِ اسلامیہ ہوگی۔ تیسرے مناظرہ میں مدی

المُنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا المِنوَّا

جماعت اسلامیداحدید ہوگی۔

ہم.....ہم مناظرہ کے لئے کل وقت تین تین گھنٹہ ہوگا۔ پہلی تقریریں نصف نصف گھنٹہ بقیہ تقاریرا خرتک پندرہ پندرہ منٹ ہوگئی۔اگرضرورت پیش آ جائے تو ہرڈیڑھ گھنٹہ کے بعد دس منٹ کا وقفید ماجائےگا۔

۵ ...... ہرایک طرف ہے ایک ایک صدر ہوگا جوا پنے اپنے فریق کے حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اوراس کا فرض ہوگا کہ وہ مناظرین ہے شرائط کی یابندی کرائے۔

دلائل صرف قرآن مجیدوا حادیث صیحہ ہے پیش ہوں گے۔اقوال مرزاصا حب، جماعت احمد میر کے لئے جمت ہوں گے اوراقوال امام اعظم رویۃ الله ملیہ جماعت اسلامیہ کے خلاف،احمدی مناظرا پی تائید میں پیش کرسکتا ہے۔

ے.....خلاف تہذیب وکلمات تو ہین درشانِ بزرگال سے اجتناب کرنا، ہر مناظر کا فرض ہوگا۔

٨..... آخرى تقرير كا ختيام تك فريقين كاسحاب ذمه دار كالطهر نالازى موگا\_

۹ .....ا پی آخری تقر مرمین کوئی مناظرنتی بات پیش کرینکا مجاز نه ہوگا۔ 🕜

ظهوراحر بكوي منجانب جماعت اسلاميه بجيره 4.9.32

بقلم محرعبدالله اعباز (مولوى فاصل) منبانب: جماعت احديد بعيره د 4.9.32 محرقاسم منبانب جماعت اسلاميد بهيره 4.9.32 بقلم خودايم فري كريم احدى -

# شرائط كى توضيح

ا سے مرزائیوں نے اصرار کیا کہ ہماری جماعت کا نام جماعت اسلامیہ احدیہ ہے اِس لئے اُن کے زعم کی بناپران کی جماعت کا نام جماعتِ اسلامیہ احمدیتی ترکیا گیا مگرافسوں ہے کہ محرسیم قادیاتی نے ای روز بعد فمازِ مغرب اینے جلسہ میں اعلان کیا کہ علمائے اسلام نے ہمارا اہل اسلام میں ہے ہوناتشلیم اور اس طرح مرزائیت کو پہلی ''عظیم الثان فتح '' حاصل ہو چکی ہے۔ مرزائیوں نے اس پر بے انتہامسرت کا اظہار کیا

ع " بريعقل ودانش ببايد گريت"

علائے اسلام کواس واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے مرزائیوں کیساتھ خط و کتابت

كرتي ہوئے احتياط ہے کام لينا جاہے۔

اسسمرزاغلام احمرقادیانی سے پہلے سرسیدا حمرخال علی گڑھی نے حیات میں النظافیانی کا انکار کیا تھا اور اپنی کتابول میں وضاحت کیساتھ اس اسلای عقیدہ کی تردید میں زور قلم صرف کردیا تھا۔ بہاء اللہ ایرانی نے بھی وفات میں النظافیانی کا عقیدہ اختیار کرئے میں موجودہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزاصاحب نے سرسیداور بہاء اللہ ایرانی کی کتابوں کا مطالعہ کرکے اُن کے بیش کردہ دلائل کور تیب دے کروفات میں النظافیانی فابت کرنیاں علی کی اور بہاء اللہ کے فاش قدم پر چال کرتے موجودہونے کا دعوی کیا۔ عیسی النظافیانی آگرفوت شدہ شام کیا جائے تسب بھی میرچل کرتے موجودہونے کا دعوی کیا۔ عیسی النظافیانی آگرفوت شدہ شدہ شام کیا جائے تب بھی میرچل کرتے موجودہونے کا دعوی کیا۔ عیسی النظافیانی اُن رہ جاتی ہے۔ مرزا کی شخصیت کو بے نقاب جونے سے بچائے کیلئے اس مسئلہ سے بہر کا کام لیا جاتا ہے۔ مرزائی بمیشہ توفی ، دفع ، جونے سے بچائے کیلئے اس مسئلہ سے بہر کا کام لیا جاتا ہے۔ مرزائی بمیشہ توفی ، دفع ، توفیت یو بردہ وفیت وغیرہ الفاظ کی آڑ لے کراور قرآن کی آیات سے مغالطہ دیکراصل حقیقت پر بردہ وفیت کے عادی ہیں حالا کا کہ میں ان کی آیات سے مغالطہ دیکراصل حقیقت پر بردہ وفی کا خیات و ممات سے مرزائے دعاوی کا کوئی تعلق کو الے کے عادی ہیں حالا کا کہ میں جائے کیا تھا کی کرا میں حالا کا کہ کیا تیا ہے۔ مرزائی دعاوی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کی عادی ہیں حالا کا کہ میں جائے کے عادی ہیں حالا کا کہ میں جائے کے عادی ہیں حالا کا کہ میں جائے کی حیات و ممات سے مرزائے دعاوی کا کوئی تعلق کوئی تعلق کی عادی ہیں حالا کا کوئی تعلق کی جیات و ممات سے مرزائے دعاوی کا کوئی تعلق کیا کہ کرا مور کوئی کوئی تعلق کیا کوئی تعلق کیا کہ کوئی تعلق کیا کہ کوئی تعلق کی حیات و ممات سے مرزائے کی عادی ہیں حالات کی حیات و ممات سے مرزائے کی حیات و ممات سے مرزائے کی کا کوئی تعلق کی کوئی تعلق کی جیات و ممات سے مرزائے دعاوی کا کوئی تعلق کی کوئی تعلق کیا کوئی تعلق کی کوئی تعلق کی حیات و ممات سے مرزائے کی حیات و میات سے مرزائے کی حیات و میات سے مرزائے کیا کوئی تعلق کی حیات و میات سے مرزائے کوئی تعلق کی حیات و میات سے مرزائے کوئی کوئی تعلق کی خوات و میات سے مرزائے کی کوئی تعلق کی خوات کی حیات و میات سے مرزائے کیا کوئی ک

نہیں۔ ہمارا بدوی ہے کہ مرزاصاحب مسلمان ندیجے بلکہ وہ انسانیت کے عام معیار پر بھی

پور نے بیں اتر تے ۔ میے موعود کیلئے کم از کم مسلمان ہونا خروری ہے۔ مرزائیوں کا فرض ہے کہ

انہیں پیلا سلمان ثابت کریں اس کے بعد مہددیت ومسحبت وغیرہ کے دعاوی پیش کریں۔

بھیر وہیں مرزائیوں ہے کہا گیا تھا کہ طول کلام ہے بچنے کے لئے صرف دعاوی مرزا پر مختصر مناظرہ ہوجائے اور اگر مرزاصاحب کو آپ راستانز اور صادق ثابت کردیں تو

اجراء نو تت اور وفات کی التعلیق الشام کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا مگرانہوں نے اس سے صاف انکار کردیا اور حیات و ممات کی التعلیق کوئی موضوع مناظرہ قرار دیے پر اصرار کیا۔

بالآخر حیات کی التعلیق نہم ہو ہے اور صداقت دعاوی مرزا ہر سدامور پر مناظرہ ہونا قرار بالا خرجیات کی التعلیق اللہ میں اور صداقت دعاوی مرزا ہر سدامور پر مناظرہ ہونا قرار بالا

س.....مرزائیوں نے تحریری مناظرہ پر اصرار کیا گراس سے عوام الناس کماحقہ مستفید نہ ہوسکتے تھے اس لئے بحث ومباحثہ کے بعد عبداللہ اعجاز سے طے پایا کہ رسالۂ مثم الاسلام بھیرہ کیسا تھتے تری مناظرہ کے لئے اپنے کسی چریدہ کو آمادہ کریتے اور عبداللہ صاحب نے رسالۂ مثم الاسلام بیس شائع شدہ مضامین کی تر دید کا فرمہ لیا مگرانہوں نے آج تک اپنے وعدے کا ایفانہیں کیا اور مناظرے کے بعد مبارک احمد صدر جماعت احمد یہ نے اس طریقہ سے تری مناظرہ کرنے سے صاف انکار کردیا۔

۳ ..... اہلسنّت والجماعت عقائد کے بارے میں قر آن مجید واحادیث سیجے کواصل قر اردیتے ہیں۔ عقائد کیلئے سیجے معیار قر آن مجید اور حدیث سیجے کے بغیر کوئی اور قر اردینا، کھلی گرائی اور ضلالت ہے۔ ہمارے نز دیک بزرگ وہ ہے جسکا عقیدہ سیجے ہوگر مرزائی ہم ہے منوانا سیاست سے دعقیدہ سیجے وہ ہے جو کسی بزرگ کا ہو۔ ہم جیران سیجے کہ استدلال کے طور پر او ال بررگان پیش کرنے ہے مرزائیوں کا کیا مقصد ہے گرحالات وواقعات نے بتا دیا کہ او مبارک امر نے اپنی تقریر تجریمی مرزائیوں کی تعداد معلق لے مبارک امرنے اپنی تقریر تجریمی مرزائیوں کی تعداد معاقل میں بھی تا کہ او مبارک امرنے اپنی تقریر تجریمی مرزائیوں کی تعداد معلق

بزرگان کے عام لفظ سے فائدہ حاصل کر کے نقو ، پھتو اور مکوڑی شاہ و گنڈا شاہ کے اقوال پیش کرے اور بعض مسلمہ بزرگ ہستیوں کے اقوال کوتو ژموڑ کراور بعض صوفیاء کرام کے شطحیات پیش کر کے رہے جاعت عوام کو گراہ کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے حالا تکہ عقائد کے بارے میں قرآن وحدیث صحیح کے سوا اور کسی چیز کا ذکر ہماری کتب عقائد میں نہیں ہے۔ عقیدہ وہی مجھے ہوسکتا ہے جو کسی معصوم کا ہو۔ ہم اولیاء اللہ کو معصوم قرار نہیں دیتے اور شطحیات کی بناء پرکوئی عقیدہ قائم کر منام زائیوں کا ہی کام ہوسکتا ہے۔ امام الصوفیاء حضرت مجد دالف فانی سر ہندی رحمہ اللہ علی فرمایا ''مارانص فانی سر ہندی رحمہ اللہ علی خرمایا و بین کہ اولیاء اللہ کا کشف جمت نہیں بلکہ فرمایا ''مارانص درکار است نہ فض' بعض بزرگان و بین سے حالت سکر میں بعض کلمات سرز د ہوئے مگر ہوش میں آنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم ایسے الفاظ کہیں تو نہیں روک دیا کرو۔

فقد میں امام ابوطنیفداور تصوف میں صوفیائے گرام اور منطق میں شیخ الر میس وغیرہ کے اقوال پیش ہوسکتے ہیں مگر عقائد کے بارے میں کسی کا قول اہلست پر جمت نہیں ہوسکتا، جب تک اس قول کی تائید ہمیں قرآن اور حدیث سی سے نہ مرزائیوں نے تین گھنلہ اس بحث میں ضائع کردیے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن وحدیث اور اقوال بزرگاں ہر سہ ساتندلال کرنے کا موقع مل سکے مگر انہیں کہا گیا کہ اگر تم تحریر کردو کہ '' قرآن و حدیث مارے دعاوی کے اثبات کیلئے کافی نہیں ہیں تو ہم تمہاری پیاستدعا قبول کر سکتے ہیں'' مگر ایسالکھناان کے لئے پیام موت ثابت ہور ہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دخفیوں کے ایسالکھناان کے لئے پیام موت ثابت ہور ہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دخفیوں کے مقلد ہیں مگر عقائد کے بارے میں آپ اُنکا کوئی قول کسی قرآنی یا حدیثی دلیل کی تائید مقل ہیں ہیں تو ہم تبین ہوسکتا۔ فال بردرگان تمہیں منظور نہیں تو ہم تسلیم کرفیکے لئے تیار ہیں۔ مرزائیوں نے کہا کہ اقوال بردرگان تمہیں منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی منظور نہیں تو تم کواقوال مرزا پیش کرنے کیا تھا کہ تھی جی نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی قلط نہی کو تھی کھی کو تائید کی ہونے کہ کھی کی کیا کہ کھی تو نہیں ہوسکتا۔ فاکسار نے اُن کی فلط نہی

برق ايناني

ہم اقرار کرتے ہیں کدان کی کتب ہے کوئی حوالہ پیش نہ کرینگے اورا گروہ نبی حضاتو نبی کا قول اپنی انٹ پر ججت ہوتا ہے اس لئے آپ کو اُن کے اقوال تشکیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا چاہے''۔اس پرمرزائی مبہوت ہوگئے

۵..... آخری شرط میں مرزائیوں کے پیش کردہ الفاظ میہ تھے:

و آخری تقریر کے اختیام سے پہلے فریقین میں سے جوفریق اُٹھکر چلا چائے گا
وہ شکست خوردہ سمجھا جائے گا' مگراس سے پہلے مناظرہ '' مجوکا'' میں اس شرط کی حقیقت آشکار
ہوچکی تھی مسلمانوں کے جمع میں سے پچھ دیباتی جو دور دراز سے آئے تھے اپنے گھروں کو
واپس جانے کے لئے بے قراز تھے ،سورج غروب ہونے والا تھا مگر مرزائیوں کا بیاصرار تھا
کہ اگر آپ کی جماعت کا ایک آدی بھی چلا گیا تو آپ کی شکست مجھی جائیگی ۔صدر جلسہ
حضرت علامہ مُعین الدین اجمیری نے بالہ بار کہا کہ بیاوگ ثالث کی حیثیت رکھتے ہیں اور
فرایق سے حضرت علامہ کرام ہی مراد ہو سکتے ہیں مگر مرزائیوں نے کہا کہ شرط میں ذمہ دار کا
لفظ موجود نہیں ہم نے بھیرہ میں سابقہ تجربہ کی بنا ویڑ ' ذمہ داراصحاب'' کے الفاظ ای شرط میں
درج کرا گئے ۔

## ۵ مبرکی صبح

۵ متبر ۱۹۳۷ء میں آٹھ ہے ہے پہلے اہل اسلام میدان مناظرہ میں پہنچ گئے۔
وہاں ہیڈ کانشیبل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچ جس میں مناظرہ کے التواکا حکم درج
تفا۔ میرے استفسار پرایم، ڈی کریم صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کانشیبل صاحب
نے اعلان کیا کہ احمدی صاحبان ہمارے پاس صبح سویرے بیاستدعالیکر گئے تھے کہ ہمیں
لقض امن کا خطرہ ہے۔ اس لئے پولیس پنی کارروائی کیلئے مجبور ہے۔ مرزائیوں میں ہاہمی تُو
تو، میں میں شروع ہوگئی۔ ایم، ڈی صاحب کارنگ فتی ہوگیا اور مجمع باول نخواسة منتشر ہوگیا اور

الرقي أيناني

ذ مہ دار حضرات کا ایک وفد سب انسپکٹر صاحب سے ملا اور انہوں نے حالات سے مطلع ہوکر مناظر ہے کی اجازت دیدی اور اس طرح مرزائی اپنی سازش میں نا کام رہے۔

#### يبلامناظره

ھر تمبر ۱۹۳۱ء بعد نماز ظهر ساڑھے تین بجے حضرت سیحان شاہ رقدہ اللہ علیہ کے روضہ کے سامنے شکلہ محضرت پیرانورامیر شاہ صاحب کے چبوترہ پر ہر دوفر ایل کے لئے اللہ تیار کئے گئے اور سامعین کیلئے وسیع میدان موجود تھا گر مرزائیون نے چبوترہ سے نیچے میدان میں اپنا اسٹی منتقل کولیا۔ اس طرح اُن کا زیر نظر ہوجانا نیک علامت بچھی گئی مرزائیوں کی طرف سے صدر، حافظ مبارک احمد صاحب، پروفیسر مدرسہ احمد بیقادیان، منتخب ہوئے اور اہل اسلام نے خاکسارکو صدر منتخب کیا۔ حافظ مبارک احمد صاحب نے کھڑے ہوگر کہا:

مبارك احمد: المستنت كي طرف عدمناظر وكون كريكا؟

خا کسار: ہماری طرف ہے حضرت مولا نا ابوالقاسم صاحب مناظر ہوئے۔

مبارک احمد: ہماری دیریند آرزوتھی کہ مولوی ظہور احمد صاحب کے ساتھ ہوتا کیونکد انکی علمی حیثیت مسلمانوں میں مسلمہ ہے اور ان کے ساتھ متاظر وکرنے سے حق و باطل میں امتیاز ہوجا تا مگر کیا وجہ ہے کہ مولوی صاحب مناظر ہے گریز کررہے ہیں؟

خاکسار: ہماری بھی بیدویریند آرزوکھی کہ میاں محمود احمد صاحب کیساتھ مناظرہ ہوتا کیونکہ وہ جماعت کی میاں جماعت قادیان کے مسلمہ خلیفہ ہیں۔ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے احقاق حق میں مدد ملتی۔ کیا آپ اُ مکومیدان مناظرہ میں لاسکتے ہیں؟

مبارک احمد: (نہایت غصد کی حالت میں ) آپ کو کیاحق ہے کہ پچپاس اِلا گھا جمہ یوں کے مسلّمہ خلیفہ کواپنے مقابلہ میں بلا کیں؟

إبيظم ادرمولوي محمداز هرصاحب از هربهجيروي دمولوي عبدالمجيد صاحب مجيد كيظمين طبع هو پنجى بين ادرمولوي محمداز هرصاحب

خاکسار: آقائے نامدار، فخر موجودات، سید الموسلین کے غلاموں کی خاک پاہونیکی حیثیت ہے میرار تبداس قدر بلند ہے کہ مرز انحمود بھی میرے مقابلہ میں کھڑا ہوئیکی جرائے ٹیس کرسکتا۔ ابوجہل کوئل کر نیوالے دو کم سن لڑکے تھے، رستم ایرانی کوئل کرنے والا ایک بدوی تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ است اسلامیہ کا ہر فر دکفر کے علمبر داروں کے لئے پیام موت فابت ہوسکتا ہے۔

اس پرمبارک احمدصاحب نے پچھے کہنا جا ہا گران کے مرزائی دوستوں نے انہیں خاموشی کی تلقین کی اور تین بجگر جالیس منٹ پر حضرت مولا نا ابوالقاسم محد حسین کولوتار ڑوی صاحب نے حیات میں النظیمان پرتقر مرشروع کی۔مولانا کی تقریراس فدرواضح ،مال اور دلچیے تھی کہ تمام حاضرین فرط مسرت سے جھوم رہے تھے۔ مولانا کی چھتقریریں ہو کیں اور مرزائی مناظر مولوی محد سلیم کی یانچ ہوئیں۔ تمام نقار مرکا خلاصہ اس کتاب میں بطورضیمیہ درج ہے۔ محملیم قادیانی کی آخری تقریر میں آندھی کا طوفان آیا مگر خدا کے فضل و کرم سے اسلامی التیج اس کے اثر ہے محفوظ رہا۔ مرزائیوں کے چپرے گرد آلود ہوگئے اور اُن کے مناظر کا مندمٹی ہے بھر گیا ،ان کا سائیان ا کھڑ گیا ،ان مربد حوامی کا عالم طاری تھا۔ حاضر بن نے جنگ خندق والا سال اپنی آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ کے بیجے شام مرز ائی اپنی سروسینداور منہ ے گر دجھاڑتے ہوئے گھروں کو سدھارے۔مرزائیوں نے تمام رات دعااورعبادت میں گذاری تھی اورصدقہ وخیرات ہے بھی کا ملیا گرآج کی واضح شکست اوراُن کے مایۂ ناز مسئلہ کی حقیقت واضح ہونے پر اُن کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔متجد مرزائیہ میں مغرب وعشاء کی اذان بھی دینے کی توفیق نہ ہوئی اور تمام رات نہایت کرب و اضطراب ہے بسر کی۔ حاضرین برمرزائی مذہب کی حقیقت واضح ہوگئی۔عیسیٰ النظین کی حیات،قرآن وحدیث اورمسلمات مرزائیہ ہے مولا ناابوالقاسم محرحسین کولوتار ڑوی صاحب نے اس قدر وضاحت ناجمات بھیرہ کی ددکان ہے جمہ المتی ہے۔

ے ثابت کی کہان کے دلائل کامر زائی مناظر کوئی جواب نہ دے سکا۔مناظر ہ کے اختیام پر ایمی وی کریم اسٹنٹ سیکرٹری انجمن مرزائنہ بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات میچ ثابت کرنے میں مولا نا کوز بردست کامیا بی ہوئی ہاوراس نے مولا نا کواس کامیا بی برمبارک با دوی۔ دوران مناظرہ صدر جماعت مرزائیے نے لفظ مرزائی کے استعال ہے اسلامی مناظر کورو کنا جا ہا گرمولا نانے فرمایا کہتم مرزائی ہوتہ ہارے نبی کا نام خدانے الہام میں مرزا بتایا ہے، اے البام بواقعا" سنفوغ لک یاموذا"۔ مرزائی مناظر قرآن کی آیات غلط پڑھتا تھا اور اس کی آخری تقریر نہایت ہی مہمل تھی۔ بدحوای کے آثار اُس کے چرہ بررونما تھے خدائی قبر کانشان بعنی آندھی مٹی ہے اسکے منہ کو پُر کرنے میں مصروف تھی، چېره خاک آلود تھا۔مرزائی مناظر 🗓 ریشمین پگڑی سر پر باند ھرکھی تھی اور داڑھی کٹی ہوئی مقی۔اس کارویہ نہایت ہی دل آزار تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کے پیلی العَلَیٰ کا کہا بلا ہے۔ حضرت عیسی النظامی کی ریتو ہین س کر قریب تھا کہ مجمع جوش غضب ہے ہے قابو ہوجا تامگرخا کسارنے لوگوں کوصبر وخمل کی تلقین کی 🌄

## دوسرامناظره

مورندا ستبرضج ساڑھ آٹھ بج ختم نبوت پرمناظرہ کا آغاز ہوا۔اسلامی مناظر مولا نا ابوالقاہم صاحب نے ۱۸ آیات قرآ ہیں، دس احادیث سیجھ اور دو اقوال مرزا سے مولا نا ابوالقاہم صاحب نے ۱۸ آیات قرآ ہیں، دس احادیث سیجھ اور دو اقوال مرزات نابت کیا کہ آنحضرت کی بعد کسی تم کا کوئی نبی پیدائبیں ہوسکتا۔مرزائی مناظر کی امداد کیلئے اسی روز ملک عبدالرحمٰن خادم قادیان سے پہنچ گیا تھا۔مرزائی چاہتے تھے کہ کسی طرف کوئی فرار کا راستہ نکالیس مگر مولا نا ابوالقاہم محرصین کولوتار روی نے دلائل کے زبر دست میں نبیں جکڑے رکھا۔

مبارک احمد نے دعویٰ کیا کہ میں نجو مجسم ہوں۔ بیس کر مولانا مولوی آمعیل صاحب دامانی کھڑے ہوں۔ بیس کر مولانا مولوی آمعیل صاحب دامانی کھڑے ہوے اور انہوں نے فر مایا کہ تمام مرزائی مولوی الکر اس عبارت کی ترکیب کر ہیں جاء رجل علی باب نحوی فقرع الباب فحوج الصبی فقال اباک ابوک ابیک قال الالولی۔ تمام مرزائی اس کے جواب سے عاجز آگئے اور اپناسامان سروں پراٹھاتے ہوئے اپنے کھروں کو چل دیئے۔

#### وتيسرااورآ خرى مناظره

(

برق إيناني

ہومبارک مومناں نون آج خوش ایام دی ہے پھوسب برکت خدادی تے خدادی نام دی الکھر ڈائی کرن تو ری شخ اسلام دی الکھر ڈائی کرن تو ری شخ اسلام دی علائے اسلام شاندار جلوس کے ساتھ جامع مسجد پہنچے اور مرزائی کر سیاں سر پر رکھے ہوئے گھروں کوسدھارے۔

شہر بھیرہ کے اندر پیر و جوال بلکہ ہر بچہ کا دل بھی جذبہ سرت سے لبریز تھا۔ کئی روز تک حق کی عظیم الشان فتح اور باطل کی نمایاں ہزیمت کا تذکرہ ہرمسلم وغیرمسلم کے ور دِ زبان رہا۔

اوگ مرزائیوں کی ڈھٹائی و بے حیائی اورائن کی ضد پر جیران تھے۔ مرزائیوں کی کثیر تعداد تذبذب کا شکار ہو چکی تھی۔ اس لئے دوسرے روز مرزائیوں نے جلسہ کیا۔ جس میں مجرسلیم وعبدالرحمٰن نے اپنی جماعت کو ثابت قدم رکھنے کیلئے کذب بیانی ، تدلیس تلبیس سے کام لیا اور بزرگانِ دین کی طرف غلط حوالے واقو ال منسوب کئے اور علمائے کرام کے خلاف سب وشتم سے کام لیا۔

اس کے باوجود ایک مرزائی فضل داد صاحب کومرزائیت ہے تو بہ کرنیکی تو فیق ہوئی اوراُس نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کرتقتیم کیا۔

# میں کیوں مرزائیت سے تائب ہوا 🕜

عرصہ سے گفر و صلالت کے گڑھے میں پڑا ہوا صراط متنقیم کا متلاثی تھا، جب دیکھتا تھا کہ روحانی موت قریب آ رہی ہے اور قادیانی بھول بھلتوں سے نکلنا دشوار نظر آ رہا ہے تو تائیدایز دی شامل حال ہوئی اور خضر راہ نے دشکیری کی، کہ سرزمین بھیرہ میں عظیم الثان مناظرہ ہوا اور مولانا محد حسین صاحب فاقے قادیان کی بصیرت افروز اور قادیا نیت برق آینانی

شکن تقریر نے میرے دل کے قفل کو کھول دیا اور میں نے اس کے بعد کھلے بندوں اعلان کرنے مصمم ارادہ کرلیا تا کہ اور بھائیوں کو بھی ہدایت ہولیکن مرز انگ پیومیرے پیچھے پڑگئے اور ہر جائز ونا جائز طریقہ سے مجھے اسلام قبول کرنے سے بازر کھا۔

میں بیہ جھتا تھا کہ جب تک مرزائیت کا جوااً تارنہ چینکوں گا شفاعت گھر ﷺ سے محروم رہوں گا۔

پس میں نے یغیر ؒسی لا کچ کے محض خوف خدااوررسول کی وجہ سے جامع مسجد میں جا کرصراط متنقیم اختیار کیا۔

مرزائیوں کےمغالطے کودور کرنے کیلئے اصل کارڈ بیعت کی نقل پیش کرتا ہوں۔ نقل مطابق اصل

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

مکری السلام علیم ورحمة الله! آپ کی ورخواست بیعت موصول ہوئی ،خلیفة المسیح الثانی نے اُسے قبول فر ما کرآپ کی استفامت کے لئے دیا فرمائی نے اُسے قبول فرمائی کرآپ کی استفامت کے لئے دیا فرمائی اورارشا دفر مایا کہ آپ اس پرعمل کریں احمد یوں ہے بیل جول رکھیں ان شاء الله رشته مجھی ل جائے گا۔

#### دستخط:

پرائيوٹ *سيکرٹر*ي المشترفضل داد (عني الله عنه)

# مناظرهٔ بھیرہ پرغیرمسلماصحاب کی آراء

میں تقدیق کرتا ہول کہ مناظرہ جو کہ احمدی صاحبان کی طرف ہے بھیرہ میں مورخہ۔۳۲۔۹-۳۲،۹-۳۳۔ کومولوی صاحب محرسلیم احمدی اور مولوی محرسین صاحب جماعت اہلسنت کی طرف ہے مُقرِّ رہتے، ذیل کے مضامین پر ہوا:

السيحيات وممات تح القليقير

٢.....نتم نبوت

۳....صداقت مرزا

بددالکل ثابت کیا اور مولوی سلیم صاحب کوان دلاکل کے توڑنے کی جرأت نه

ہوسکی۔ ((بادری)سندرداس\_بھیرہ)

#### احمدي سي مناظره

مؤرخہ ۵اور ۲ ستمبر کو پیر صاحب کے متبرک روضہ پر علائے سنی اور احمدی صاحبان کے درمیان چند ندہبی مسائل پر مناظرہ منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد کئی ہزار اشخاص پر مشتمل تھی۔ جن میں ہندو ،سکھ،عیسائی وغیرہ ہرفرقہ کے اصحاب شامل تھے۔

مضمون مباحثه

ا.....خطرتِ مسيح كي موت

٣.... مئلەنبوت

۳..... اور صدافت مرزا

احمدی صاحبان کی طرف سے قادیان وغیرہ سے یا پچ یا چھمولوی بغرض شمولیت

تشریف لائے تھے اور تنی صاحبان کی طرف سے مولوی ظہور احمد صدر مناظرہ کے علاوہ مولوی محمد حسین و دیگر حضرات مضامین پر بحث کررہے تھے۔ چونکہ بندہ عربی زبان سے ناواقف تھااس لئے تمام دلائل کو کماحقہ مجھنے ہے قاصر رہا۔

البیتہ مولوی محمر حسین صاحب جوئی حضرات کی طرف سے سوالات کا جواب دے

رہے تھے۔ اپنا حق نہایت قابلیت سے اداکررہے تھے۔ میرے خیال میں تمام سوالات اور
اعتراضات کا پُر دلائل، پُرتا ثیراور پُرتہذیب پیرا سے جوابات دے رہے تھے۔ مجھے ان
کے جوابات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاصل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ زیج کے
سامنے بحث کررہے ہیں۔ بھیر و پبلک بران کے دلائل کا گہر الڑ ہوا۔

میں نے مناظرہ میں چند شرمناک، قابل اعتراض واقعات کو دیکھا جن کو بطور شہر بھیرہ کا باشندہ ہونے کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم وطن ہونے کے دل سے محسوس کرتا ہوں اور اُن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قابل اعتراض بات پیراحسن صاحب پیرے متبرک روضہ پراٹھ بندیولیس کی نمائش تھی، جو بروقت موجودرہتی تھی۔

میر سے استفسار پر ایک پولیس کے آدی نے بتایا کہ کسی احمدی نے درخوست دے کران کوطلب کیا ہے، میں نے مولوی دلپذیر، ماسٹر خادم حیین ودیگراحمہ یوں نے خاص طور سے دریافت کیا لیکن مجھے جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے خادم میں ان سے ذہبی مجالس میں کام لیمنا کیا حرج ہے۔سوال کا دوسرا حصہ کہ پیرصاحب کے روضہ پریہ ناواجب ہے، اس کا جواب خاموثی میں تھا۔الغرض ہمارے ذہبی تبادلہ، خیالات میں پولیس کی مداخلت اور نمائش ہماری متبرک در سگاہوں میں میرے خیال میں نہایت قابل اعتراض ہے جس اور نمائش ہماری متبرک در سگاہوں میں میرے خیال میں نہایت قابل اعتراض ہے جس کیلئے مجھے اپنے احمدی بھائیوں سے (اگر واقعی درخواست انکی طرف سے تھی یاان کے ایما پر

بلائی گئی کھی ) موزوں شکایت ہے، مجھے امید ہے یا تو وہ اپنے مذہبی تبادلیۂ خیالات میں ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں گے یا وہ ایسی مجالس کو بند کردیگے، جو بغیر پولیس کے ڈنڈے کے سرانجام نہ پاسکیں، ایسے قو موں پر پولیس کی امدادا ہے دلائل کی کمزوری کا اعتراف ہے۔

7 ..... میرا دوسرا اعتراض احمر یوں کے مولوی صاحب کے چند کلمات پر ہے، جن میں انہوں نے بھیرہ کی مہذب پبلک کو لفظ میراثی اور بجنڈ سے مخاطب کیا اور باوجود ہمارے اعتراض کے واپس لینے سے انکار کردیا، مولوی محمد سین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے بھیرہ پبلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آ داب مجلس کو پوری طرح ملحوظ رکھا لیکن میرے احمدی بھائیوں میں ریکی دیکھ کر مجھے بہت انسوس ہوا میرے خیال میں آئندہ اِن باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جو تدورام بی۔اے، ایل ایل بی اسٹوڈن۔ بھیرہ باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جو تدورام بی۔اے، ایل ایل بی اسٹوڈن۔ بھیرہ باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جو تدورام بی۔اے، ایل ایل بی اسٹوڈن۔ بھیرہ باتوں کا ضرور خیال رکھا جائےگا۔ الراقم جو تدورام بی۔اے، ایل ایل بی اسٹوڈن۔ بھیرہ

# مرزائيوں كى شرمنا ك كذب بيانى

مسلمانانِ بھیرہ مرزائیوں کے صحفہ 'الدجل'' قادیان کے منتظر تھے،اس واضح و بین شکست کوفتح قرار دینے میں مرزائیوں کے دلائل کا نہایت ہے تا بی سے انتظار کیا جارہا فقاءالد جل نے کامل ڈیز ہے ماہ خاموثی سے کام لیااور مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ابھی مرزائیوں میں کسی قدر شرم و حیا کا جو ہر موجود ہے، گر ۲۰ را کتو پر ۱۹۳۳ء کے الفضل میں ''احدیت کی عنظیم الثان فتح '' کے عنوان سے بھیرہ کے مناظرہ کا حال پڑھ کرلوگوں کے غیض وغضب کی انتہانہ رہی عوام الناس جران تھے کہ اس قدر سیاہ جھوٹ سے کام لیمنا مرزائیوں گاہی کام ہوسکتا ہے، جھوٹ سے کیام لیمنا مرزائیوں گاہی کام ہوسکتا ہے، جھوٹ سے کیام لیمنا مرزائیوں گاہی کام ہوسکتا ہے، جھوٹ سے کیا گیا۔

ا..... '' پہلی شکست غیراحمد یوں کو میہوئی کہ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ علماء سلف اہلِ سنت والجماعت کی کتب اور ان کی تحریریں ان کے خلاف پیش ہوسکیں، گویا اپنے بَرقِ النَّالَيْ

بزرگول کی تحریروں ہے انکار کرویا۔"

حالاتكة الدجل"ك إن الفاظ بى عابت موتاب كمرزائى قرآن وحديث تسیح ہے اپنے دعاؤی کو ثابت کرنے ہے عاجز تھے اور گمنام وبعض غیرمعروف اشخاص کو بزرگ ظاہر کر کے ان کے اقوال پیش کر کے عوام کوم خالطہ دینا جاہے تھے،مرزائی مناظر محمد سلیم نے سلانوالی کے مناظرہ میں ایک ہزرگ سر دار گنڈا سنگھ کے اشعار بطور استدلال وفات میچ پر پیش کئے متھ اور مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں ان کے کئی معتبرراوی سردار جھنڈا تکھ جیسے ہیں مرزائیوں کی اصلی غرض پتھی کہ غیرمعتبر کتب ہے بعض اقوال بیان کرکے اُن کت کے معتبر ہونے ماان اشخاص کے بزرگ ہونے کے غیرمتعلق بحثول میں ہی وقت ضائع ہوجائے گر اُن کا بید جل وز ور بھیرہ کے مناظرہ میں کامیاب نہ ہوسکااور قرآن وحدیث کے دائرہ کے اندر دی کران کے لئے موت کا سامان فراہم کیا گیا، مجیرہ میں طے شدہ شرائط ک<sup>ی تل</sup>خی انھیں ہمیشہ ی<mark>ا درہے گی ،خوشاب،سر گودہ،سلانوالی، جیک</mark> نمبرے وض کسی جگہ بھی انہوں نے شرا کط بھیرہ پر مناظرہ کرنا گوارانہ کیااور ان شاءاللہ کسی جگہ بھی اُنہیں ان شرائط کے ماتحت مناظر ہ کرنے کا حوصانہیں ہوسکتا۔قر آن وحدیث ہے انېيں کوئی دليل نہيں مل سکتی۔

### آ کے چل کرلکھتاہے کہ:

۳..... "جم نے چیلنے دیا کہ اگر فریق خالف قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے واقعہ کے ساتھ آ سان کالفظ اور لفظ جسد عضری اور زندگی کا ثابت کردے تو مقرر شدہ انعام لے، بیہ مطالبہ آخرتک کیا گیا، لیکن فریق خالف اس کی تر دید نہ کر سکا۔"

حیات میں العَلَیٰ کا اثبات قرآن ہے تمجھانے کا تعلق جہاں تک زبان ہے

ہوہاں تک تو اسلامی مناظر نے کوئی دقیقہ فردگذاشت نہیں کیا، گر قلندر کے بندر کی طرح سر ہلا کر بار بار بیہ کہنا کہ '' میں نہ مانوں'' اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ، اس کا بہترین جواب ہم ان کو کہاں دے سکتے سے یا قبر کے اندر منکر ونکیر سے مرزائیوں کوئل سکے گا۔ مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ڈوی کے دلائل اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ قار کمین خود فیصلہ فرمالیس کے مولانا نے اس سوال کا جواب کس خوبی سے دیا اور'' الدجل'' کا بیر بیان کس قدر کذب وافتر اء سے مملوہے۔

٣.... پيمرلکھتا ہے کہ:

''اس دفعه ایک نیارنگ تھا جوا ثبات حیات میں فیریق مخالف نے اختیار کیا کہ سارا دارو مدار کت میچ موعود بررکھا۔''

اس میں شک نہیں کہ اسلامی مناظر نے کتب مرزا کے حوالوں سے ثابت کیا کہ قر آن دانی کا دعوی کرنے کے بعد بھی مرزاحیات کیا تعقدر ہااور مرزا کا دعوی ہے کہ اس نے اس عقیدہ میں تبدیلی قر آن کی بنا پرنہیں کی، بلکہ اس تبدیل کی بنا الہام و و تی بیان کی ہے ، اسلامی مناظر نے اس سے ثابت کیا کہ قر آن مجید میں آئی جگہ و فات میں کا ذکر نہیں ورنہ مرزاصاحب ضرورہی و فات میں النظیمی آئی جا کہ ہے تی ہوتے ، مولا نا کے اس اچھوتے طرز استدلال سے مرزائی مناظر اپنا رنا ہوا سبق مجول گیا اورا سے شخت پریشانی احق ہوئی ، مگرمولا نا نے اس کے علاوہ بھی متعدد آیات قر آنیہ وا حادیث سے اپنادموی ثابت کیا جس کا جواب مرزائی مناظر سے بن نہ کا۔

٣....الدجل لكصناب كه

''اس پہلے مناظر ہ کا بیلک بر ایک خاص اثر تھا اور پلک نے غیر احمدی مناظر کی نا کا می کو بے سرزائیوں نے کسی طرح بھی تحریری مناظر ہ کی پیصورت بول ند کی۔آوراگراب بھی میرزائیوں کو ہمت ہوتو تحریری مناظر ہ

محسوں کر لیا۔"

خاص اثر ہونے میں شک نہیں، گروہ خاص اثر ہی تھا جس کی بنا پر آپ کی جاعت اسٹنٹ سیرٹری ایم، ڈی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ' میں آ کیے طرز استدلال سے بہت مخطوظ ہوا، آپ دلائل دینے اورا پنادعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس پر میں آپ کومبار کہا دویتا ہوں، مگر فی الحال میرانا م ظاہر ندگیا جائے۔''

ایم ڈی کریم صاحب اگراس ہے انکار کریں تو مؤ کد بعذ اب حلفیہ اشتہار شائع کریں مگرامیدنہیں کہ آنہیں ایسا کرنے کی ہمت ہوسکے۔

۵....."الدجل"كهتا يكه:

''ختم نبوت کے مناظرہ میں دوسرے دن مولوی محمد حسین کے چیلنے کے جواب میں کہ **تو ق**ی کے متعلق ایک ہزار روپید چیلنے پورا کرنے کو تیار ہول اُن کے چیلنے کو منظور کرلیا گیا اور نقلہ ایک ہزار روپید پیش کیا گیا''۔ (لعنہ اللہ علی الکاذہین)

مولا نا ابوالقاسم محرحسین کولوتار ڑوی صاحب کا مطالبہ تھا کہ مرزائی مناظر میال محدود احد سے سند قمائندگی حاصل کر کے مسئلہ حواجہ سے سند قمائندگی جاصل کر کے مسئلہ حیات میں شرائط مناظرہ طے کریں ، مگر مسئلہ حیات میں النظامی پر مناظرہ ہوجائے کے بعد ختم نبوت کے مسئلہ پر مناظرہ کرتے ہوئے مرزائی مناظر نے جیب سے پچھ کاغذ نکال کر کہا تھا کہ بیدا یک ہزار رو پیدم وجود ہے۔ مولا نا ابوالقاسم محرحسین کولوتار ڑوی صاحب نے اسی وقت فر مایا کہ کسی غیر جانبوارا آ دی کے باس رکھو۔ مگر فورا ہی مرزائی مناظر نے وہ کاغذ جیب میں ڈال لئے۔ پبلک کو معلوم بھی نہ پاس رکھو۔ مگر فورا ہی مرزائی مناظر نے وہ کاغذ جیب میں ڈال لئے۔ پبلک کو معلوم بھی نہ پر ایک کی مناظر کا منشا ایک ہزار رو پید

عاصل کرنے کا ندتھا، بلکہ بانی مذہب مرزائیت کی تحدّی کوتو ڑنا چاہتے تھے اوراس کے لئے ضروری تھے کہ ان کا مدمقابل میاں مجمود احمد خلف و خلیفہ مرزا کا مصدقہ نمائندہ ہو، مگر مرزائیوں نے آخری دم تک ان شرائط کو قبول نہ کیا نیز حیات کے مناظرہ میں مرزائیوں نے اس چیلنج کا کوئی جواب نددیا اور ختم نبوت کی بحث میں اس غیر متعلق امر کا ذکر کر کے خلط محث سے کام لینا چاہا۔

٢..... "الدجل" ككهتا كيه

'' ختم نبوت کے متعلق'' فرایق مثالف نے ادھراُ دھرگ ہاتوں میں ڈالا اور کوئی دلیل ختم نبوت کے متعلق پیش ندی۔''

اس کے جواب میں ہم چیلنے دیتے ہیں کہ ۱۸ آیات قر آنیداور ۱۰ احادیث،اور ۲ اقوالِ مرزاکل تیس ۳۰ دلائل جوختم نبوت پرمولانا نے پیش کئے تصان کا جواب مرزائی دنیا مل کربھی قیامت تک نہیں دے سکتی۔

۷....الدجل دعوی کرتا ہے کہ:

" ہماری طرف سے اسلامی مناظر کی انتہائی بدتہذیبی کا شرافت و متانت کیساتھ جواب دیا گیا۔"
مرزائی لغت میں شرافت و متانت سے مراد فخش کلامی ہوگی ، معزز حاضرین کو
میراثی اور بھانڈ کہنا اور منہ چڑانا اور مرزائی مناظر کی قابلِ نفرت حرکات سے تمام سامعین
میزار ہور ہے تھے۔ شہر بھیرہ کے ایک ہندولالہ جوندہ رام صاحب بھالیہ بی ۔اے کی
شہادت اس بارے میں قابل غور ہے۔

٨..... "الدجل" كهتاب كه:

''اس مناظرہ کا ہی اثر تھا کہ کئی لوگ ہماری متجداحمدیہ میں آگر ہمارے مبلغین سے گفت و

برق آيفاني

شنیدعقا ئداحمدیت کے متعلق کرتے رہے اور کئی لوگوں نے کتب احمد میہ کے پڑھنے کا وعدہ کیا ہے''۔

ان الفاظ كودراصل اس طريقة على المبتدكر مناحيا بي تقا:

''اس مناظر و کائی اثر تھا کہ شہر بھیر ہ کا بچہ بچہ بھارے بڑے بڑے مبلغین سے بحث کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ نوجوانوں نے ہمارے مبلغین کو ہر جگہ پریشان کیا۔ چھوٹے بچوں نے گلی وکوچہ میں اعتر اضات کی بوچھاڑ کر دی۔ اور کئی لوگوں نے ہمارے ند ہب کی تر دید کیلئے ہماری کتابوں کامطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔''

''الدجل'' کی ایک بدحوای قابل داد ہے لکھتا ہے کہ مناظرہ ۵استمبر کو ہوا۔ حالا نکہ مناظرہ ۲،۵ ستمبر کو ہواتھا۔

## مرزائيول ہےخط وكتابت

مناظرہ کے بعد یا دوبانی کی غرض ہے مولا نا ابوالقاسم محرصین کولوتار ڑوی نے شخ مبارک احمد مرزائی کولفظ قوفی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خط لے انکار کیا اور لکھا کے جواب میں مرزائیوں نے مرزائحہ وداحمہ کی سندنمائندگی حاصل کرنے سے انکار کیا اور لکھا کہ مولا نا ابوالقاسم صاحب عالم اسلام کے علماء سے سندنمائندگی حاصل کرلیں۔اس کے بعد ہم سے سندنمائندگی دکھانے کا مطالبہ کریں۔اس کے جواب میں مولا نا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ڈوی صاحب نے حسب ذیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھیجا جس کے جواب میں انہوں نے کامل خاموشی اختیار کررکھی ہے۔

از بھیرہ - ۸رحتبر ۲<u>۳ ء</u>

# بسم الله الرحمٰن الرّحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مکری مولوی مبارک احمد صاحب!

السلام على من اتبع الهدى! آپ كارقد مير بردقد كے جواب يس پنچا، آپ وفت كوضائع نه فرما كيں، براہ مهر بانی پہلے آپ مرزا صاحب كے چيلنج كو ملاحظہ فرما كيں اوراس كے مطابق عمل كريں اس چيلنج ميں كہيں بھى بينہ پاكيں گے كہ جواب دينے والا رُوئے زمين كے مسلمانوں كاياكسى مركزى جماعت كانمائندہ ہو، پھرآپ كايہ شرط زيادہ كرنا كيامعنى ركھتاہے؟

باقی رہا ہے امر کہ میں نے جناب کو سند نیا بت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکلیف دی ہے، اس کا سبب ہیہ ہے کہ میں نے جناب مرزاغلام احمرصاحب قادیاتی کے چیلئے کا جواب دینا ہے نہ آپ کے کسی احمری کا۔ اگر آپ کی اتعدی اصالنا ہوتی تو سند نمائندگی ونیا بت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جبکہ آپ مرزاصاحب کی ظرف نیا بت کے طور مقابلہ میں آنے والے ہیں تو صاف فلا ہر ہے کہ اس صورت میں سند نیا بت از بس ضروری ولازم ہے ورنہ بصورت دیگر ممکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرزامحود احمرصاحب خلف و خلیفہ جناب مرزاصاحب فرمائیں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس آپ اس صورت میں جناب مرزاصاحب فرمائیں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پس آپ اس صورت میں بنان نہ مان میں تیرام ہمان '' کا مصداق قرار پاتے ہیں، لہذا سند نیا بت حاصل کرنا از بس ضروری ہے ورنہ فیصلہ ناطق نہیں ہوسکتا اور جب کہ آ پکوسند نیا بت کے حصول کا پاؤرا اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟

براہ مہر بانی تضیع اوقات اور ٹال مٹول چھوڑ کرتخ ریز فر ما کیں کہ میں سند نیابت حاصل کروںگا، بعدہ آج بی بقیہ شرائط طے کر کے تیار ہوجا کیں۔ سند نیابت آجائے پر گفتگو شروع ہوجا گیگ، ان شاء اللہ تعالی۔ اوراگرآپ اس ضروری شرط ہے بھی پہلوتہی کریں اور سیدھی راہ پر نہ آئیں تو پھر فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے خاموشی بہتر ہے، میری طرف سے اتمام جمت ہو چکی۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتوم متابعة المصطفی ﷺ (ابوالقاسم محمد سین کواوتار ڈوی)

مرزائیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، مرزائیوں کوتح بری مناظرہ کا بہت شوق تھا مگرانہوں نے اس ہے بھی انکارکر دیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد کے ساتھ تح بری مناظرہ کے متعلق حسب ذیل خط و کتابت ہوئی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

جناب مولوی مبارک احمرصاحب!

السلام علیٰ من اتبع الهدای! جناب کی جماعت تحریری مناظرہ کرنے کی خواہشند تھی۔ اس کیلئے میں نے آپ کے نمائندوں ایم، ڈی۔ کریم صاحب اور مولوی محمد عبداللہ صاحب اعجاز کو لکھا تھا کہ رسالہ شس الاسلام کے صفحات اس کے لئے وقف ہو سکتے ہیں۔ جناب کے ہرسوال پراعتراض یا ہر مضمون کا حاص المتن جواب رسالہ میں شائع ہوا کر یکا بشر طیکہ جناب بھی اپنے کسی مدیر جریدہ کو اس پر آمادہ کر سکیں کہ وہ ہمارے مضامین یا اعتراضات کا حاص المتن جواب شائع کرنے کا حتمی وعدہ کرے، عام پلک پراس طرح حق

برق التفاني

واضح ہوجائیگا، مولوی ا عبار صاحب نے اس چیلنج کوتیول کرلیاتھا، اب آپ کافرض ہے کہ اس وعدہ کا ایفاء کریں اور بہت جلدی کسی مرزائی اخبار کے مدیر کی تحریر میرے پاس بھجوادیں۔
تاکہ اس سے تبادلہ کیا جا سکے، اور ماہ اکتوبر سے تحریری مناظرہ شروع کردیا جائے، اگر آپ
کی جماعت نے ایسانہ کیا تو ٹابت ہوجائیگا کہ تحریری مناظرہ سے صرف تفتیج اوقات مقصود
تفا، ورند آپ کو تحقیق حق مطلوب نہیں۔ آپ کا یگر برز بھی مشتم کردیا جائیگا۔
ظہور احمد بگوی

مدیر جریدہ شمس الاسلام وصدر جماعت تبلیغ اسلامیہ بھیرہ مرزائیوں کے نام حسب ڈیل آخری تحریر غیرت دلانے کے لئے بھیجی گئی مگراس بربھی ان کوآ مادگی کی جراکت نہ ہو تکی۔ از جائع مسجد بھیرہ

بسم الله الرحمن الرّحيم .

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

۸رخمبر ۲۳ء

جناب مولوی میارک احمه صاحب:

السلام على من اتبع الهدى! جناب كارقع كل ملا، پڑھ كرتجب ہوا، آپ اپنے اخبارات كے سفحات كو باطل سے بى مملُو ديكھنا جا ہتے ہيں۔ اولا اپنے لغو، لا يعنی اور مغالظوں سے بھر پورتخ ريوں كے سوااوركى مضمون كا شائع ہونا آپ كومنظور نبيس ہے، اس سے ثابت ہوا كہ جماعت مرزائية صرف خرافات كيوجہ سے ان اخبارات كی خربيدار ہے، شخصيّق حق سے انہيں غرض نہيں ، حق كے اندران تا يكو قيمتيں كم ہونے كا خطر ولاحق ہور ہا برق ايناني

ہے جش الاسلام کے سامنے شیرہ چشموں کا تھرنا ناممکن ہے۔اپے جشس الاسلام کے مضامین کویا دار ہوا لکھا ہے۔ حالا تک منعر

ند هم ندشپ که حدیث خواب گوئیم چو غلام آفآبم جمه زآفآب گوئیم مشخص ندشپ که حدیث خواب گوئیم همه زآفآب گوئیم حمس الاسلام کی ظلمت شکن کرنیں مرزائی ظلمت وصلالت کی گھٹاؤل کیلئے پیغام موت ثابت ہور بی ہیں، ہمت ہے تواپنے قادیانی چینجر وں اور رسوائے عالم جرا کدکوسامنے لائیکی جرائت کریں، آپ بھی بھی نہ لاسکیں گے اور یہ ایک پیشین گوئی ہے، جو پوری ہوکر رہے گی۔

ظهوراحد بگوی (مدرجاعت اسلامیه جیره)

### تيىرامعركه..... خوشاب

بھیرہ میں شرمناک ہزیمت حاصل کرنے کے بعد مرزائی مبلغین مولوی احمد خال وعبداللہ اعبارات کی تاریکی میں بھیرہ سے فرار ہوگر جھاور یاں چلے گئے ، حزب الانصار کے کارکنوں کو اِن کے فرار کاعلم نہ ہو سکا ، جھاؤریاں میں مسلمانا اِن قصبہ نے اِن کی تقریر سفنے کارکنوں کو اِن کے فرار کاعلم نہ ہو سکا ، جھاؤریاں میں مسلمانا اِن قصبہ نے اِن کی تقریر سفنے سے انکار کردیا ، وہاں سے مرزائی وفد مورخہ ہر حمبر ہوا قع ہے مسلمانا اِن خوشاب کی درخواست بھیرہ سے تال مغربی جانب ۳۵ میل کے فاصلہ پروا قع ہے مسلمانا اِن خوشاب کی درخواست پرحزب الانصار کا تبلیفی وفد واستمبر کی صبح کو بھیرہ سے روانہ ہوکرائی روز وان کے گیارہ بے پرحزب الانصار کا تبلیفی وفد واستمبر کی صبح کو بھیرہ سے روانہ ہوکرائی روز وان کے گیارہ بے خوشاب پہنچا ، ریلو سے احمید کی سرکردگی میں مسلمانا اِن خوشاب نے گیا مداد خوشاب پہنچا کیا ، مرزائیوں کی امداد شاندارا ستقبال کیا اورجلوس کی شکل میں علمائے کرام کوفر ودگا ہ پر پہنچا یا گیا ، مرزائیوں کی امداد کیلئے قادیان سے مولوی غلام رسول آف راجیکی بھی آئی گاڑی سے وار دِخوشاب ہوا، مگر کیلئے قادیان سے مولوی غلام رسول آف راجیکی بھی آئی گاڑی سے وار دِخوشاب ہوا، مگر

اسلامی قافلہ کارعب مرزائیوں پر غالب ہو چکا تھا۔انہوں نے خلیفہ قادیان سے بذر ایعہ تار مزید کمک طلب کی۔

مؤرخہ ۱، ۱۱ متبر بردوروزعیدگاہ بیس شاندار اسلامی جلے منعقد ہوتے رہے۔ جن
میں مولانا ابوالقاسم محرحسین کولوتار ڑوی صاحب، خاکسار، اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب
میانوی، مولانا محرفظی صاحب، مولوی محراسلیل صاحب دامانی کی مرزائیت شکن تقریریں
ہوئیں۔ مرزائیوں کے جلے ناکام رہ اور انھیں مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔
مورخہ اار متبر سات ملک عبدالرحمٰن خادم مجراتی مرزائیوں کی امداد کیلئے قادیان سے پہنچ
گیا۔ شراکط مناظرہ کے تصفیہ کے لئے مجلس منعقد ہوئی، بھیرہ میں طے شدہ شراکط پر مر
زائیوں نے مناظرہ کرنا گوارانہ کیا اور ملک عبدالرحمٰن خادم نے خاکسار کیساتھ گفتگو کرنے یا
شراکط مناظرہ طے کرنے سے صاف انکار کردیا، مرزائیوں نے کئی گھنٹہ شراکط مناظرہ طے
شراکط مناظرہ فیکر نے سے صاف انکار کردیا، مرزائیوں نے کئی گھنٹہ شراکط مناظرہ طے
کرنے میں صرف کردیئے۔ ۵ گھنٹے کی مسلسل بحث و تحقیص کے بعد بالآخر حسب ذیل شراکط
طے ہوئیں۔

#### شرا ئطمناظره

ا....موضوع مناظره:

- (١) حيات تن العَلَيْقُلِأ
  - (۲) فتم نبوت
- (۳) صداقت مرزاصاحب

۳ سیلے ہر دومناظرہ میں مدی جماعت اسلامیہ ہوگی، آخری مناظرہ میں مدی جماعت احمدیہ ہوگی۔

س....دلاک قرآنِ کریم واحادیثِ صححه بحوالهٔ کتب حدیث پیش ہوں گی۔ نیز اجماع امت بقولِ متند بلفظه اجماع حجت ہوگا۔ نیز اقوالِ جناب مرزاصاحب جماعتِ احمد یہ پر ججت ہوں گی۔

یم.....دلائل خاص کے مقابلہ پر دلیل خاص پیش ہوگی اور اس کی خاص تا ئید میں عام دلیل تھی پیش ہو سکے گی۔

۵..... ہرایک مسئلہ پر مناظرہ پونے تین تین گھنٹہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں (۱۰) وی منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اگر نماز کا وقت درمیان میں آئے تو آ دھ گھنٹہ وقفہ ہوگا۔ لیکن بیہ وقت مناظرہ میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دو تقاریر نصف نصف گھنٹہ اور بعد کی نقاریر پندرہ پندرہ منٹ ہوگی۔

٧ ..... ہرا يک دليل پر جومنا ظرا ثبات دعوی کے لئے پیش کرے متقل بحث ہو گی خلطِ ادلّہ نہ ہوگا۔تا کہ حاضرین بخو بی توت دلیل کا مواز نه کر سکیں۔

ے....خلاف تہذیب و تو ہین آمیز کلمات ایک دوسرے کے خلاف کوئی مناظر استعال نہ کرےگااور ہرمناظر دوسرے کے متعلق ذاتیات کی بحث سے پر ہیز کرےگا۔

۸..... ہرایک فریق کی طرف ہے ایک صدر ہوگا جو حفظ امن کا فرحہ دار ہوگا اور مناظر کو پابند شرائط کرےگا۔

9..... آخری تقریر میں مناظر کوئی نئی بات پیش نه کر سکے گا۔

• ا..... پېلى وآخرى تقرىرىدى كى ہوگى۔

منجانب: جماعت احمد بیخوشاب تخصیل ایضاً ضلع سر گود ہاعمر خطاب احمدی سیکرٹری تبلیغ حال خوشاب تصفیه ٔ شرا لکا کی خبر من کرتمام شہر میں مستریت وخوشی کے نعرے بلند کئے گئے ، حق

باطل کے امتیاز کی تو قع پیدا ہوگئی مگر مرزائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھے گئی۔ ملک عبدالرحلن اوراس کے رفقاء نے عمر خطاب کولعنت وملامت کی اورانہوں نے ان شرا اُمُلا کو بھیرہ والی شرطوں ہے بھی زیادہ تباہ کن سمجھا، تمام رات مسلمانان خوشاب نے اسٹیج وجلسہ گاہ کی آرائش وٹز نمین میں صَرف کی مگر مرزائی اینے بستروں پر بے چینی ہے کروٹیس بدلتے ہوئے فرار کے چلے تراشتے رہے۔ صبح سوہرے مرزائی نمائندے تھانہ دارصاحب کے ہاں پنچے اور وہاں مناظر ہ بند کرنے کی درخواست دی،اور بیان کیا کہ ہمیں نقض امن کا اندیشہ ہے، لہذا مناظرہ بند ہونا جا ہے۔ مؤ رجه ۱۲ ارتمبر ساڑھے 2 بجے میچ کوشیران اسلام عالیشان سابیہ بان کے نیچے میدان مناظرہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ ہزار ہااشخاص دور دراز مقامول ہے جمع ہوئے مرزائیول کا رنگ زرد ،حواس گم تھے۔ عین وفت پرسب انسپکٹر صاحب بولیس نے جلسگاہ میں آ کرمناظرہ روک دیا،اور بجوم کومنتشر ہونے کا تھم دیا۔سب انسپکڑ صاحب نے کہا کہ مرزائی مناظرہ نہیں کرنا جائے، انہوں نے اپنی حفاظت طلب کی ہےاس لئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جا ٹیل۔ حکیم حافظ چن پیراحمرصا حب وسیٹھ عبدالرسول صاحب میونیل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے یا نچے یا نچے ہزار روپیہ کی حناستیں داخل کرنے میررضا مندی ظاہر کی اور مرز ائیوں کو حفظ امن کا یقین ولانے کیلیے ہر ممکن کوشش کی مگر مرزائی مناظر جلسہ گاہ ہے چلے گئے۔اورانہوں نے فرار ہی میں اپنی مصلحت دیکھی ،اور تانگہ برسوار ہوکر مجو کہ کی طرف چل دیئے۔

رات کو جامع عیدگاہ میں اہل اسلام نے شاندار فتح منائی، علاء کرام کی بھیرت افروز تقریریں ہو کیں شعراء نے مبار کباد کے قصائد پڑھے، مرزائیوں کے اس واضح فرار سے ان کے ندہب کی حقیقت ظاہر ہوگئے۔ والحمد اللہ علی ذلک۔

#### چوتھامعرکہ.... بجوکہ

خوشاب سے چالیس میل کے فاصلہ پر دریائے جہلم کے دائیں کنارہ پر بجو کہ آباد
ہے، سر دران مجو کہ کسی زمانہ میں علاقہ تھل کے رؤسا میں شار ہوتے تھے، مجو کہ کی آبادی،
زراعت پیشہ ہے۔ پچیس سال ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے وہاں اپنے چند تلبعین پیدا
کے علیجد و مسجد تیار کرائی اوراحناف کو شرک قرار دیا۔ چند سال کے بعد مجو کہ کے غیر مقلدین
نے محل جدید لذیذ پڑیل پیراہو کرند ہپ مرزائیت قبول کرلیا بخصیل خوشاب میں مجو کہ
مرزائیوں کا گڑھ تھجھا جاتا ہے، آبادی کا تہائی حصہ مرزائی ہو چکا ہے۔

فروری سے میں وہاں ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا جس میں مرزائیوں کو شاندار شکست ہوئی تھی ،اور مرزائی تاتب ہوئے تھے۔مناظرہ کے بعدوہاں مرزائیت کا سدباب ہو چکا ہے،خوشاب سے فرار ہوکر مورخہ الائمبر سے کومرزائیوں کا قافلہ تا مگلہ ولاری کے ذریعہ شام کومجو کہ پہنچا، اسلامی وفد سے خلاصی پانے کی خوشی میں مرزائیوں نے رات آ رام سے بسر کی ،مولوی محرسلیم بھی قادیان سے وہال پہنچے گیا۔

خوشاب میں رات کے ایک بج جشن فتے ہے فارغ ہو کر مجاہدین اسلام کا قافلہ بذر بعیہ کشتی مازم مجو کہ ہوا، دریا میں پانی کم تھا اس لئے کشتی کی رفقار سست رہی کشتی میں خاکسار کے ہمراہ مولانا ابوالقاسم محر حسین کواوتار ڑوی صاحب و ابوسعیہ مولانا محر شفیع صاحب خوشابی، مولوی عبدالرحمٰن میانوی سیٹھ عبدالرسول صاحب میونیل کمشز خوشاب و ماحب خوشابی، مولوی عبدالرحمٰن میانوی سیٹھ عبدالرسول صاحب میونیل کمشز خوشاب و دیگر سوار سے سفر کی دلنواز اور عجیب کیفیت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے میں کی مماز دریا کے کنار سے خوشاب سے دیں میل کے فاصلہ پرادا کی گئی مجر کہ سے گذر نے کے بعد خودشید کی سنہری کرنوں کی ضور برزی نے یانی میں اپنا عکس ڈال کرکشتی والوں کے صبر واستقامت کا کی سنہری کرنوں کی ضور برزی نے یانی میں اپنا عکس ڈال کرکشتی والوں کے صبر واستقامت کا

امتحان لیمنا چاہا ہوابند تھی، گری کی شدت نا قابل پرداشت تھی، دن کے اا بجے موضع تعظیمی کے کنارہ پر چندمنٹ آرام کیا، خدا کے فضل ہے جنگل میں کھانے کا انتظام ہوگیا، کھانا کھانے کے بعد تحقی پر سوار ہوکر چپو چلانے کی مشق کی۔ مرزائیوں کے جلسہ کی کامیابی کا خیال ہمارے لئے دھوپ ہے زیادہ تکلیف وہ تھا علیا، کرام خصوصاً مولانا محر شفیع صاحب کی گھنٹے اپنے ہاتھ ہے چپو چلاتے رہے ہوقت عصر موضع جوڑہ کے قریب ایک پرندہ دیکھا گیا جس نے ایک بہت بڑی چھلی کو دو ہو چلائے رہے ہو تھے کہ کر کر کنارہ پر پھینک دیا کشتی کے قریب بینچنے پر پرندہ اڑگیا ہے کہ کہا کہ دادؤ خدا سمجھ کر مجاہدین اسلام نے کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی سے از کر نماز مغرب مجو کہ سے دومیل کے فاصلہ برادا کی گئی ہے فاصلہ پیدل طے کیا گیا۔

مجوکہ میں مرزائیوں کا جلبہ ہورہاتھا۔ مولوی محرسلیم قادیاتی پر ہوش ابھیہ میں تقریر کررہاتھا، بجوکہ میں مرزائی وہاں کے مسلمانوں کو مناظرہ کا چیلنے دے رہے تھے، 9 بج شام نعرہائے تکبیر کے ساتھ مجاہدین اسلام مجوکہ میں واداد ہوئے، مرزائی لیکچرار کی آ واز پست ہوگئی، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔اسی وفت مسجد کی چھت پرخاکسار نے تقریر کی مرزائی مرزائی کی جوار نے کی تاکید کی اوران لیکچرار نے اپنی تقریر بند کردی ۔ خاکسار نے مرزائیوں کو ٹابت قدم رہنے کی تاکید کی اوران کے چیلنے کو قبول کرکے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی اہل قصبہ کو کہا کہ جسج مرزائیوں کو بھا گئے کا موقع نہ دینا اورانہیں مجبور کرو کہ بغیر مناظرہ کئے یہاں ہے ہرگزنہ جا کیں۔

مؤرجہ ۱۵ ارتمبر ۳۳ یا بعد نماز قبیج مسلمی رمضان مرزائی مولا نا ابوالقاسم محد حسین کووتارڑ وی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بیان کیا کہ ہمارے مولوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فر مایا ہے کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف ہوگا اور وہ چودھویں صدی میں ہوگا ان احادیث کی موجودگی ہے مرزا صاحب کے دعاوی تسلیم کرنے میں کیا عذر

ہوسکتا ہے۔ ہر دونشان مرزاصاحب کے زمانے میں پورے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی اور مدعی مہدویت ظاہر نہیں ہوا۔ مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ڑوی صاحب نے حسب ذیل تحریر لکھ کر دعضان مذکور کودی اور اُسے کہا کہ اس کا جواب ان سے تحریر کر اکر لے آؤ۔

#### بإسمه سبحانه

ا .....دارقطنی میں روایت خسوف و کسوف کی ہے وہ نبی کریم ﷺ کی حدیث نہیں ہے۔ ۲ ...... چود ہویں صدی میں مسے آئے گا اور وہ مہدی ہوگا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔

س....مرزا غلام احمدا بني كمّاب بهشمهُ معرفت جلد دوم ص ۱۰ پرلکھتا ہے كه آنخضرت علیہ اللہ مایا: کان فی الھند نبیًا اَسُودُ اللَّون اِسْمُهُ كاهنا به بھی حدیث نبیس ہے۔

مرزائی صاحبان ان کا حدیث ہونا ثابت فرمائیں، اور کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے بیان کریں یاکسی حدیث کی کتاب ملتزم الصحة سے پیرحدیث دکھائیں۔ ایوللقائم توسین مفی عنہ بجوک۔ ۱۹ متبر ۳۳،

اس کا جواب جومرزائیوں کی طرف سے موصول ہوا، وہ بلفظ نقل کیا جا تا ہے۔ اس سے قارئین مرزائیوں کی حق پہندی کا انداز ہ کر سکتے ہیں:

ا..... مال بہن وغیر ہمحر مات ابدیہ کے ساتھا پی مرضی سے نگاح جائز ہے۔ ۲..... حیوان سے بدفعلی میا مردہ سے بدفعلی کرنے والے پرضروری نہیں کہ وہ غسل کرےاور اس کاروز ہ بھی نہیں ٹوٹنا۔

۔۔۔۔۔استمتاع بالید (حلق) ہے انسان گناہ گارنہیں ہوتا۔ بیہ تین عقائد صحاح ستہ یعنی حدیث کی کئی صحیح کتاب ہے بسند صحیح ومرفوع ہے فرمانِ نبی کریم ﷺ ثابت کرہ ورنہ خداہے ڈرو۔ برقياليفاني

جب کہ تین مندرجہ امور کا آپ جواب دے دیں گے تو آپ کے سوالوں کا اس الزامی جواب کے علاوہ بھی دے دیا جائے گا ۔۔۔۔۔۔ محمد نذیر

قادیانی مولوی فاضلوں کی ذبینت کا ظہاراس تحریر کے ہرلفظ سے ہوتا ہےجلسہً عام میں پتخ رہنائی گئی۔لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا گرانہیں صبر وسکوت ہے کام لینے ک تا کید کی گئی اور مرزائیوں کو جواتج مرکیا گیا که ' إن برسه مسائل کے جائز کہنے والے کو ہم کا فر اور ملعون سمجھتے ہیں اس لئے ہم ہے جواز کی سند طلب کرنے ہے آیکا کیا مطلب ہے؟"مرزائیوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کرلی۔ گاؤں کے باہر درختوں کے سائے میں علمائے اسلام نے مرزائیت کوسراسر باطل ثابت کیا اور مجو کہ کے مرزائیوں کو انصاف ہے کام لینے کی اور حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ دومرز انی طیش میں آ کر کھڑے ہوئے انہوں نے خاکسار کو کہا کہ بھاگ ندجانا ہمارے مولوی مناظرہ کے لئے آرہے ہیں ایک گھنٹہ کے انتظار کے بعد مرزائی مبلغین سامان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنارہ پرنمودار ہوئے، محدسلیم، محد نذیر ،عبداللہ اعجاز ، احمد خان وغیر ہم کود کھے کرمجابدین اسلام نے سمجھا کہ مناظرہ کرنے کیلئے آ رہے ہیں گرمرزائی مبلغین خاموثی ہے ہر چھکائے ہوئے موضع نقو کا کی طرف چلدیئے اور آہتہ آہتہ نظروں سے غائب ہو گئے ۔

جَآءَ الحَقِّ وَزَهَقَ البَاطِلِ انَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

ظَفَرَ الْمُسلم وهَرِبَ المرزَا ان المرزاكان كذوبا

اسلامی جلسه نمازمغرب تک قائم ر با،اوررات کو بھی مولا نامحد شفیع صاحب کی ختم نبوت پرمعر کهٔ الآراء تقریر بهوئی۔

## يانچوال معركه..... سلانوالی

مجوکہ سے مرزائیوں کا قافلہ نقو کا وساہیوال سے ہوتا ہوا سلانوانی پہنچا۔ مجاہدین اسلام نے ان کا تعاقب جاری رکھااوران کے قدم کسی جگہ جمنے ندد یئے۔ ساہیوال جاتے ہوئے سیال شریف میں حضرت مخدوم العالم قبلہ حافظ مولانا مولوی محمد قمر الدین صاحب حجادہ نشین ادام اللّہ تعالی ہر کاتھی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضرت محمدوح حزب الانصار کے اس قابل فخر کارنا ہے ہے بہت خوش ہوئے اور مجاہدین کی کامیا بی کیلئے دعافر مائی۔

صلع شاہ پور میں سلانوالی ایک نوآباد منڈی ہے، مواوی محمد دلپذیر صاحب مرزائی
کالڑکا ڈاکٹر منظور احمد کے ذریعے سے وہاں مرزائیت کا کافی اثر پھیل چکا ہے، مرزائی
مفروروں نے وہاں پہنچ کر جلے کے انعقاد کا اعلان کردیا مقامی مرزائیوں نے وہاں کی
انجمن محمد یہ کومناظرہ کا چیلنج بھی دے دیا اور اپنے جلسہ کا اعلان کردیا۔ کارکنان انجمن محمد یہ
انجہن محمد یہ کومناظرہ کا چیلنج بھی دے دیا اور اپنے جلسہ کا اعلان کردیا۔ کارکنان انجمن محمد یہ
انتہائی پریشانی کے عالم میں اس نا گہائی مصیبت کاعلاج سوچ رہے تصرات کے دس بے
مجاہدین اسلام بذریعہ کاری وہاں پہنچ اور جاتے ہی شہر میں منادی کرائی گئی کہ مرزائیوں کا
فرض ہے کہ بغیر مناظرہ کئے ہرگزیبال سے کسی جگہ نہ جا کیں، مرزائیوں کی تمام تجاویز خاک
میں مل گئیں ان کی امیدوں کا سرسز باغ پامال ہوگیا ان کی طبیعتیں سردہ وگئیں۔ دوسرے
دن مرزائیوں سے حب ذیل خط وکتابت ہوئی۔

#### خطوكتابت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمديه سلانوالي!

السلام على من اتبع الله لاى! قادیانی مبلغین ہمارے ساتھ خوشاب میں مناظرہ کے شرائط طے کرے آخری وقت پر بغیر مناظرہ کئے مجو کہ کی طرف چلے گئے تھے۔
مجو کہ میں بھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا بلکہ وہاں جو تین سوال ان پر کئے گئے تھے ان کا جواب ہمیں موصول نہیں ہوااس لئے اگر آپ شخصی واظہار حق کے خواہشمند ہوں تو اپ مبلغین کو ہمارے مجو کہ والے سوالات کا جواب دینے پر آمادہ کریں نیز خوشاب میں طے شدہ شرائط پر سمانوالی میں مناظرہ کرنے پر تیار کریں۔

امید ہے کہ جناب ہمارا اور اپنا فیتی وقت فضول خط و کتابت میں ضائع نہ فرما ئیں گے ہماری اس تحریر کے جواب بیل ہمارے مجوکہ میں پیش کردہ سوالات کے جوابات اور مناظرہ پر آمادگی کی تحریرا ہے مبلغین سے بھجوادیں گے۔و معا علینا اللا البلاغ ظهورا حریکوی عفی عنهٔ، کارمتبر ساتاہ

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے مناظر ہ پر آ مادگی ظاہر کی جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف ہے بھیجا گیا۔ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد پیسلانوالی!

السلام علی من اتبع الهدی المجھے یہ من کرخوشی ہوئی کہ آپ ہے مولو یوں
کو بھیرہ کی شرائط پر یا خوشاب کی شرطوں پر مناظرہ کرنے کیلئے آمادہ کرنا چاہتے ہیں،اگر
مناظرہ ہوا تو ہماری کئی دن کی آرز و پوری ہوگی،آپ نے نقل شرائط طلب کی ہے، خوشاب
میں طے شدہ شرائط کی نقل ارسال خدمت ہے، مہر بانی کرکے آج ہی وقت اور مقام کا تصفیہ

فر ما کرممنون فر ما کمیں، نیز جناب نے ہمارے پیش کر دہ سوالات کا جواب اپنے مبلغین سے نہیں دلوایا، شاید آپ کونلم نہ ہو، مجو کہ میں حسب ذیل سوالات بھیجے گئے تھے۔ اسسمہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف کا نشان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

۲ ..... چود ہویں صدی میں مسے ومبدی پیدا ہوگا ،حدیث نہیں ہے۔

س.....کان فی الهدد نبیا اسود اللون اسمه کاهنا حدیث نبیل ہے۔ مرزائی صاحبان ان کا حدیث کی کتاب ملتزم الصحة ہے دکھا کیں۔ الصحة ہے دکھا کیں۔ الصحة ہے دکھا کیں۔

مہر مانی کرکے ان کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے بھوادیں،اس میں صرف چندمنٹ صرف ہول گے۔

ظہوراحر علی عنہ صدر تبائی جماعت اسلامیہ شاہ پوراز سلانوالی کار تمبر سے ہے۔ اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے خوشاب میں طے شدہ شرائط پر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اور لیت و تعل سے کام لینا جاہا۔ مجبور ہوکر انہیں بیآ خری خط مجھی مجھیجا گیا۔

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احديه سلانوالي!

السلام علی من اتبع المهدی! آپ نے مناظرہ سے پہلو تبی کرکے افسوسناک روش اختیار کررکھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں خدا اور رسول کا واسطہ دیکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فضول ہاتوں کوچھوڑ کرکل کے دن مناظرہ کا انتظام کریں، اگر بھیرہ یا خوشاب میں طےشدہ شرائط ہے آپ کو انکار ہوتو پھروفت اور مقام مقرر برق آيناني

فرما کمیں خاکسارآپ کے پاس حاضر ہوکر تصفیہ شرائط کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے، شاید اس ملاقات کا نتیجہ اچھا نکل آئے۔

#### جواب جلددیں

جماعتِ اسلامیہ کی طرف ہے خاکسار اور مولا نامجر شفیع صاحب نما گندے ہوں گے، آپ بھی اپنی جماعت کی طرف ہے دونما گندوں کا انتخاب کرکے ان کے اساء ہے مطلع فرما کمیں ،کسی تیسر مے خض کو بولنے کاحق نہ ہوگا۔ ظہوراجہ بجوی،موردے کارجبر ساتی

مور دیہ ۱۷ رسمبر ۱<mark>۹۱۳</mark> وڈاکٹر منظور احمد صاحب کے مکان پر تین گھنٹہ بحث و تتحیص کے بعد حسب ذیل شرا نُط طے ہو کیں۔

## شرائظ مناظره

ا..... مضامین مناظره

- (١) حيات كن ناصر التكنيقين
- (٢) نهتم نبوت جمعنی امکان نبوت
- (٣) ختم نبوت جمعنی انقطاع نبوت
- (۴) صداقت حفرت مرزاصاحب

۲ ..... بہلے اور تیسر مضمون میں مدعی جماعتِ اسلامید حفیہ ہوگی اور دوسر مے اور چوتھے مضمون میں مدعی جماعتِ اسلامیہ احمد میہ ہوگی۔

۳...... بر مضمون پر بونے تین گھنٹہ وقت ہوگا پہلی دوتقر سریں نصف ،نصف گھنٹ کی اور باقی سب تقریریں بندر ومنٹ کی ہول گی ، آخری تقریر بندر ومنٹ کی مدعی کی ہوگی۔

ہرمناظرہ کے دوران میں دی منٹ کا وقفہ ہوگا، اورا گردوران مناظرہ میں نماز کا وقت
 آجائے تو نصف گھنٹے لیکن ہے وقت اوراس کے سیسے پریذیڈنٹوں اور مناظروں وغیرہ کی
 شمرار میں صرف ہوگا، وقت مناظرہ میں شامل نہیں کیا جائےگا بلکہ منہا کر دیا جائےگا، اوراس
 طرح سے مناظرے کا وقت یونے تین گھنٹہ یورا کیا جائےگا۔

۲.....استناد قرآن مجید و احادیث صححه اور اجماع امت سے ہوگا، اور تحریرات حضرت مرزا
 ساحب جماعت احمدیہ پر حجت ہونگی۔

ے..... دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص چیش کرنی ہوگی اور اس کے بعد اُس کی تائید میں دلیل عام بھی پیش کی جائیگی۔

۸....فریقین کے مناظر نہایت تہذیب، متانت ، شائنگی اور شرافت ہے گفتگو کریئگے۔
 ۹.....کوئی مناظر دوسرے مناظر کی تقریر کے دوران میں نہ بولے گا، ہاں حوالہ ما تگ سکتا ہے، لیکن دوسرے مناظر کی چیش کردہ باتوں کا جواب وہ اپنے وقت ہی میں دے سکے گا۔
 مناظر اور بریزیڈنٹ کے سواکسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔

اس...حفظ امن وغیره کے متعلق جوشرائط میں ان کا تصفیہ مقامی ذمتہ دار نمائندگان کل صبح
 کرینگے۔

اا.....مدى اپنى آخرى تقرىر مين كوئى بات نئى نەپیش كرسكے گا۔

۱۲....فریقین کی طرف ہے ایک ایک پریزیڈنٹ ہوگا ،جن کا کا م فریقین ہے صرف شرائط کی یابندی کرانا ہوگا۔

احقر ملك عبدالرحمان خادم بي\_ا \_ تجراتي نمائنده جماعت اسلاميه احمد بيسلانوالي٣٦\_٩\_١٥

محرسلیم عفی عند (مولوی فاصل) نمائنده جماعت احمد بداسلامید سلانوالی۳۳-۹-۱۵ ظهوراهمد بگوی کان الله له-ابوسعید محمد شفت عفی عند نمائنده جماعت اسلامید حنفید (سلانوالی) کیفیت مناظره

مورند ۲۰،۱۹، ۲۰،۱۹ رخبر بر دوروز مرزائیول کے ساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا، جق وباطل میں امتیاز پیدا ہوکررہا، آفا ہے صدافت کے طلوع سے کذب وافتر آگی تاریکیاں دور ہوکرر ہیں، حیات سے النظامی پر مولا نا ابوالقا ہم محرحسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرزائی مناظر محرسیم نہ دے رکا، اجراء نبوت پر ملک عبدالرحمٰن خادم مدی تھا، اسلای مناظر مولا نا ابوسعید محرحہ فیج صاحب نے اس کے دلائل کے پر نچے اڑا دیئے۔ مورخہ ارتخبر بعد دو پہرختم نبوت پر مولا نا ابوالقا ہم صاحب کے ساتھ محرسیم کا مناظرہ ہوا، مرزائی مناظر کے خطو محث اور خلاف ورزی شرائط سے کام لینا جا ہا، مرزائی صدر ملک عبدالرحمٰن خادم فحش کامی پر اُتر آیا، اُس نے معزز حاضرین کو غلیظ اور گندی گالیاں دیں، ملک عباس خان ہیڈ کاشیبل پولیس نے مداخلت کر کے امن قائم کردھا، ورنہ لوگوں کا مشتعل ہوجانا بھینی تھا، کاشیبل پولیس نے مداخلت کر کے امن قائم کردھا، ورنہ لوگوں کا مشتعل ہوجانا بھینی تھا، میڈ کاشیبل پولیس نے مداخلت کر کے امن قائم کردھا، ورنہ لوگوں کا مشتعل ہوجانا بھینی تھا، میڈ کاشیبل صاحب نے ملک عبدالرحمٰن کوشرافت اور انسانسیت کا واسط دیا اور اُسے بدز بانی میازر شے کامشورہ دیا،

مورخہ ۲۰ عمبر کوسی ۹ بیجے دعاوی مرزا پرمولانا ابوالقاسم محد حسین کولوتار روی کیساتھ ملک عبدالرحمٰن کا مناظرہ ہوا، اس میں مرزائی مناظر کوشر مناگ ہزیت کا سامنا کرنا پڑا، مرزائی مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزا پڑا، مرزائی مولوی فاضلوں کی علمیت بے نقاب ہوگئی، مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزا غلام احمد کی کتاب ہے انا مھلکو بَعْلِهَا پڑھا، محد سلیم وغیرہ نے شور مجایا کہ لام کو مکسور پڑھنا جا کرنہیں، اس پران کوچیلنج دیا گیا اس جگہ بَعْلَهَا جا کڑ ثابت کردیں، مرزائی بیرن کر مہبوت ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے، خادم مرزائی قرآن مجید کی آیات سے جے نہ پڑھ سکا،

برق ايناني

اس مناظرہ نے مرزائیوں کارہا سہاوقار خاک میں ملادیا،فریقین کے دلائل اس کتاب میں دوسری جگدورج ہیں،قار نمین وہاں مرزائیوں کے دلائل کا بودا پن معلوم فرمائیں۔ الحمد اللہ کہ نواح سلانوالی میں مرزائیت کا خاتمہ ہوگیا،اوران کی ترقی کی رفتار رُک گئی۔

#### چھٹامعرکہ ..... سرگودھا

سلانوالی بیس مجاہدین اسلام نے مرزائیوں کی نقل وحرکت کی تگرانی نہایت سی و اہتمام سے کی ، مورخدا الرحتیر سلاء کی صبح کو مرزائی مبلغین ریلو سے اشیشن پر پہنچے ، اور سرگودہ کا فکٹ خرید کرٹرین پر سوار ہوگئے ، مجاہدین اسلام بھی اسی ٹرین پر سرگودھا کے فکٹ خرید کرروانہ ہوئے ، راستہ میں اسلیشن پر مرزائیوں کی تگرانی کی گئی ، سرگودھا کے ریلو سے اسلیشن پر مرزائیوں کی تگرانی کی گئی ، سرگودھا کے ریلو سے اسلیشن پر مرزائیوں نے اپنا سامان اتاراء مجاہدین اسلام بھی پلیٹ فارم پر گاڑی کی روائی کا انتظام کرتے رہے ، گاڑی کے وسل دینے پر مجاہدین اسلام پلیٹ فارم سے باہر چلے گئے ، انتظام کرتے رہے ، گاڑی کے وسل دینے پر مجاہدین اسلام پلیٹ فارم سے باہر چلے گئے ، گاڑی آ ہستہ چلنے گئی ، مرزائی مولوی میدان خالی دیکھ دوڑ کے گاڑی کے پائیدانوں پر گاڑی آ ہستہ چلنے گئی ، مرزائی مولوی میدان خال مرگودھا پر پڑار ہا۔ مجاہدین اسلام نے کھڑے ، ان کا سامان ریلو نے پلیٹ فارم سرگودھا پر پڑار ہا۔ مجاہدین اسلام نے بصد حسرت ویاس اس منظر کودیکھا اور کف افسوس ملتے ہوئے شہر سرگودھا کی جامع مجد میں فریرہ لگادیا۔

سرگودھا ہے مرزائی چک نمبر 9 شائی خصیل بھلودائی ہیں گئے۔اوروہاں مرزائیت کی علی الاعلان بلینج کی ،عبدالرحمٰن خادم قادیان چلا گیا،اور بقایا قافلہ مورخہ ۲۳ متبر کو واپس سرگودھا ہیں وار د ہوا، سرگودھا ہیں ان کے جلسہ کا اعلان بذریعہ اشتہارات ہو چکا تھا،اس لئے ان کی واپسی ضروری تھی۔ ۲۳،۲۳،۲۳، ۲۵ تاریخوں ہیں روزانہ گول چوک ہیں مسلمانوں کے شاندار جلے منعقد ہوتے رہے، مرزائی مبلغین کو کھلے میدان ہیں جلسے منعقد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا،ان کے جلسوں ہیں حاضرین کی تعداد ۲۰،۲۵ سے زیادہ نہ ہوگی،

برق اینانی

جماعتِ اسلامیہ سر گودھانے انہیں مناظرہ کا چیلنج دیا مگر مرزائیوں نے تقریری مناظرہ سے صاف اٹکارکر دیا۔

انبول نے نقش امن کا اندیشہ بھی ظاہر کیا، الل اسلام کی طرف سے حافظ محسید صاحب متند مدر سطیبہ وہلی نے پائی ہزار رو پہلی نقد ضائت پیش کرنے پر آماد کی ظاہر کی محرم زائیوں نے فرار ہی میں اپنی بہتری بھی، مرزائی جانے تھے کہ سرگودھا کی تعلیم یافتہ پلک میں مناظرہ کے بعد ان کا تمام اثر واقتہ ارزائل ہوجائے گا، اس لئے انہیں مناظرہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، علما کے اصلام کی تقریروں نے مسلمانان سرگودھا میں بیداری کی حیرت انگیز روح پھونک دی اور سیکڑوں نہ بڑبراہ داست برآگئے۔ المحملہ لللہ علمی ذلک مورخہ ۱۵ سمبرکو جا ہے ہارہ ہے تک کمپنی باغ سرگودھا میں شاندار جشن فی مواد تھا گیا، جس میں شرفاء و معززین کی کھیر تعداد موجود تھی، مولا نا ابوالقاسم محمد حسین صاحب منایا گیا، جس میں شرفاء و معززین کی کھیر تعداد موجود تھی، مولا نا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کی حیات سے النظافی آئے اثبات میں معرکہ الا داء تقریر ہوئی، خاکسار نے تمام خطوک ابراوران کی حیات کے خالا صد سنا کرلوگوں سے فیصلہ طلب کیا، تمام حاضرین نے مرزائیوں کے واضح فراراوران کے مضدود جال ہونے کا افرار کیا، مرزائیت مردہ باد، اسلام زندہ باداوراللہ اکبر، کے خلالہ کے مضدود جال ہونے کا افرار کیا، مرزائیت مردہ باد، اسلام زندہ باداوراللہ اکبر، کے خلالہ انداز فروں کے درمیان جلسہ برخواست ہوا۔

#### خطوكتابت كاخلاصه

# سیرٹری جماعت مرزائیے کے نام پہلا خط

بخدمت جناب سيرثري صاحب المجمن احمد بيسر كودها!

السلام علی من اتبع الهدی! جناب کی جماعت کے مبلغین کل سے شہر مرگودھا میں اپنے عقائد کی اشاعت کررہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی جماعت کے ممتاز رکن حافظ عبدالعلی صاحب نے مسلمانوں کواپنے مولوی منگوانے کا چیلنے دیا تھا، آج صبح کے برق اسفاني

جلسه میں بھی آپ نے مناظرہ پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس کے قلمی ہے کہ کل صبح بتاریخ ۲۵ متمبر ۱۹۳۲ بروز اتوار ۸ بجے اپنے مبلغین کو مناظرہ کرنے پر آمادہ کرکے اطلاع دیں، مناظرہ کمپنی باغ میں ہونا مناسب ہوگا۔ شرائط جو بھیرہ یا خوشاب میں طے ہوئی تھیں ان پر ہی مناظرہ کر لیاجائے، تا کہ تصفیہ شرائط میں وقت ضائع نہ ہوا گر آپ نے دوبارہ تصفیہ شرائط برزوردیا، یا سی فتم کے جیلے تلاش کئے تو مناظرہ ہے صرت کو فرار سمجھاجا ئیگا۔

مناسب بیر قلا کہ بحالات موجودہ آپ کی جماعت اپنی تفرقہ انداز پالیسی ہے مجتنب رہتی الیکن آپ کی جماعتی تبلیغ کامؤثر جواب دینے پراہل اسلام مجبور ہو چکے ہیں۔ سے میں انہ

تحکیم تکر مظهر ، سیکرٹری جماعت اسلامیرسر گودها،۳۲- ۹\_۳۲

#### مرزائيول كاجواب

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت اسلاميهمر كودها

السلام علی من اتبع الهدی آپ کی چھی بتاریخ آج مورخه ۲۳ رخیس ۳۳ الله علی من اتبع الهدی آپ کی چھی بتاریخ آج مورخه ۲۳ رخیس ۳۳ الله علی من اتبع الهدی آپ کے جلسه کا وقت تھا موصول ہوئی ، جوابا عرض ہے کہ حافظ عبد العلی صاحب کے بیان کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ، اور نہ بی آج تک کی سی تقریر میں مناظرہ کے لئے ہماری طرف ہے کوئی چیلنے دیا گیا ہے اور آپ کی بیچھی بھی ہمیں ایسے تک وقت میں پنچی ہے ، کہ جس کے بعد ہمارے جلے کا صرف ایک ہی وان ہمیں ایسے تک وقت میں پنچی ہے ، کہ جس کے بعد ہمارے جلے کا صرف ایک ہی وان ہموجب پروگرام کے باقی رہ جاتا ہے ، جس کا نتیج ہمیں یہی نظر آ رہا ہے ، کہ آپ ایسے تگ وقت میں اس قتم کی چھی بھیج کر شرائط وغیرہ کی الجھنوں میں باقی ماندہ وقت صرف ہے مناظرہ ہے نیجے کی چیشی بندی کررہے ہیں۔

لیکن باوجوداس کے ہم آپ کے چیلنج مناظرہ کواس شرط پرمنظور کرتے ہیں کہ

برق اینانی

مناظرہ تح مری ہو، جو بعد میں اس ترتیب سے پلک کو سنایا جائے ،سب سے پہلی اور بنیا دی شرط اس مناظرہ کی میہ ہوگی کہ مناظرہ تح مری ہو۔ مجمع عبداللہ ،سیکرٹری انجمن احمد میں ہر گودھا

#### دوسراخط

بخدمت جناب تكرثري جماعت احمديه مركود مإ

ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسلامیپر گودھا ۳۲۔۹-۹۵ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت اسلامیپر گودھا!

السلام علی من اتبع الهدی!میری شب گذشتہ کے ساڑھ ، بجاکسی ہوئی چھی کا جواب آج صبح ساڑھ ، بجے موصول ہوا، جبکہ ہمارے جلسہ کا وقت تھا، آپ نے اس میں میرے متعلق شکایت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا، کین مجھے تعجب ہے کہ آپ نے میرے خط کوسر سری نظر ہے بھی نہیں ویکھا، کیونکہ میں نے اپنی چیٹی میں پہلی اور بنیا دی شرط بیدر کھی تھی ، کہ مناظر ہتح ریبی ہو جو بعد میں بصورت تقریر پلک کو سنا دیا جائے ،لیکن آپ نے اس ضروری امر کااپنی چھٹی میں ذکر تک نہیں کیا،اور بغیراس ضروری امر کومنظور کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کرنے تک آئینچے، اگر آپ نے پہلے میرے خط گی طرف توجہ کی نہیں تو میں اب آپ کو کھول کر لکھ دیتا ہوں کہ ہمیں آپ کا چیلنج مناظر ہ منظور ہے بلکہ ہم دوہرا مناظرہ منظور کررہے ہیں، ایک حالت میں خواہ مخواہ آپ ہمارے ذیمہ عذر رکھ کراینے گئے راہ فرارا ختیار کررہے ہیں ،اگراس مناظرہ میں آپ کوکوئی مشکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی وہ مشکل مساوی صورت میں موجود ہے، باقی شرا كط كے متعلق میں اس قدر عرض كردينا ہوں كدا گرآ پ كوتح برى وتقر برى مناظر منظور ہے تو باقی شرائظ سلانوالی کے مناظرہ والے ہمیں منظور ہیں جو کہ بھیرہ اورخوشاب کے بعد ہوا ہے،مناظرین بھی وہی ہیں،اس واسطےسلانوالی کےمناظرہ والی شرائط کی منظوری میں آپ کوکوئی عذریا حیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خاکسار محد عبداللہ سیکرٹری انجمن احمد بیسر گودھا بتاریخ ۳۲۔۹۔۳۵ بوقت ساڑھے ہیجے دن مرزائیوں کی بیچٹھی جلسۂ عام میں پڑھ کر سنائی گئی ،مسلمانان سر گودھائے تحریری مناظرہ اور اس میں وقت کی ضائع ہوئے اور مناظرہ کے طوالت پکڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا اس لئے مرزائیوں کو حسب ذیل تحریج بیجی گئی۔

#### تيسرانط

بخدمت جناب سكرثري صاحب المجمن احمد يدسر كودها!

السلام على من اتبع الهدى!شكرت كدجناب في مناظره يرآ مادكى ظاهر

بَرقِ النَّالَيْ

کی ہے، اب دیر نہ فر مائیں فوراً اپنے علماء کو لے کر کمپنی باغ پہنچ جائیں، ہم بالکل تیار ہیں، باقی سلانو الی کے شرائط میں کسی قتم کی تبدیلی کرنا بحث کا درواز ہ کھول دے گا، ہمیں سلانو الی والی تمام شرطیں منظور ہیں، کسی قتم کاعذر نہیں، آپ بھی تحریری کی نئی قید نہ بڑھا کیں، اگر چہوہ شرائط ہمارے لئے نا منصفانہ تھیں مگر ہمیں منظور ہیں۔ ۲۵۔۹۔۲۲

ولايت شاه بقلم خود برائے سيرٹري جماعتِ اسلاميه\_سر گود ہا

#### مرزائيول كاجواب

بخدمت جناب سيرثري صاحب جماعت اسلاميه سر گودها!

السلام علی من اتبع الهدای! آپ کی چشی موصول ہوئی، ہم نے تو اپ پہلے ہی خط میں آپ کے چیلئے مناظرہ کو منظور کر لیا تھا، مگر اس شرط پر کہ مناظرہ تحریری ہو، جو بعد میں ای ترتیب سے پبلک کو سنا دیا جائے ماہوا گے اس کے ہم نے اپنی طرف سے گوئی المجھن مزید شرائط کے متعلق نہیں ڈالی، بلکہ وقت کی تنگی اور جلدی تصفیہ کرنے کی خاطر سلانوالی والے طے شدہ شرائط کو ہی منظور کر لیا تھا، لیکن آپ نے اب تک ہماری بنیا دی ضروری شرط کو منظور نہیں کیا، حالا تکہ بیشرط جانبین کیواسطے بیساں واجب العمل تھی، اور اس کے وجوہات بھی عرض کئے جاچکے ہیں، لیکن آپ نہ تو اس گومنظور ہی کر ہے ہیں اور نہ ہی انکار کی وجہ چش کر سکے بین گویا نفظی آمادگی تک ہی آپ کا جواب محدود ہے لین عملی قدم مناظرہ کی آمادگی کا نہ اٹھایا بختے رہے کہ اگر آپ بوالیسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دوحر فی مناظرہ کی منظوری کا دوحر فی منظرہ کی منظوری کا دوحر فی کا فرار سمجھیا جائیگا۔

خا كسار محمة عبدالله سيكرثري المجمن احمد بيد سر كودها ٣٢\_٩\_٩٥

## چوتھا خط

بخدمت جناب سيرثري صاحب احمد بدانجمن بمر گودها!

السلام على من اتبع الهدى! انسوس آپ فضول خط و كتابت ميس وقت ضائع كررہے ہيں، آپ دوحرفی جواب دیں كرآپ تقریری مناظر و كرنا چاہتے ہيں كرنيس؟ سرگودها كى پلك فضول چھا بازى يعنی تحريری مناظر وكی اجازت نہيں دیتی، اگر آپ نے جواب ندویا تو آپ كاصرت و بین فرار سمجھا جائےگا۔ (۲۵۔۹-۲۵)

🌡 ولایت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسلامیہ سر گودھا

# ي بإنجوال خط

بخدمت جناب سيرثري المجمن احمريهم كودها!

آپ کے مضامین''رسالہ مشمالا سلام' میں بلا معاوضہ شائع ہوا کرینگے، بشرطیکہ ان مضامین کے جوالیات آپ کی جماعت کا کوئی اخبار مکمل شائع کرنے کا ذمہ لے، پر چوں کی تعداد مقرر کرلیں ،اوراگر آپ چاہیں تو جلسے کرکے پبلک میں وہ مضامین سنائے بھی جاسکتے ہیں ،اس طریقہ سے کثیر التعداد قار کمین فائدہ حاصل کرسکیس گے،اس سے بہتر کوئی طریقہ تحقیق حق کا منبیں ہوسکتا ،گرافسوں ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ تقریری۔

وَمَا عَلَينا الاالبلاغ.

ظهوراحد بگوی (مدریشسالاسلام،۳۳\_9\_۲۵)

## أآخرىاتمام جحت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت إحمديد مدير كودها!

السلام علی من اتبع المهدای! آپ کارقد پانچ بجشام ملا، میں نے صرف دور فی جواب طلب کیا تھا، آپ نے خوشما الفاظ کی آٹر لے کرراہ فرارا ختیار کیا ہے، ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپنے علاء کومیدان مناظرہ میں نہ لاسکیں گے، حق کے سامنے انہیں کھڑے ہونے کی جرائت نہیں، کیا اب ان کی زبانیں گونگی ہوچکیں، کیا اب تقریری مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رہی، کیا بھیرہ، خوشاب، سلانوالی میں شاندار شکست حاصل کرکے تجربہ کار ہو تھے ہیں، کیا بھیرہ وغیرہ میں انہیں ہوش نہ تھا، ہمیں ہر قودھا کی پبلک کی تھی درکارہ، جس کے لئے تحریری مناظرہ میں تضیح اوقات ہمیں گوارائییں، کتب ورسائل مطبوعہ موجود ہیں، ہر خص مطالعہ کرسکتا ہے، اگر تحریری مناظرہ کا طبح کرانا مقد مود ہوتو مناظرہ ہریا کافی ہے، السخوی کرانا مقد مود ہوتو مناظرہ کریا کافی ہے، السخوی کیا ہے۔ اللہ میں تا کر انے میں انہوں کیا ہے۔ اللہ میں آگر اپنی صدافت فابت کرتے، مگر اب آپ کو بلایا ہے آپ کافرض تھا کہ میدان ہیں آگر اپنی صدافت فابت کرتے، مگر اب آپ کو بلایا ہے آپ کافرض تھا کہ میدان ہیں آگر اپنی صدافت فابت کرتے، مگر اب آپ کو بلایا ہے آپ کافرض تھا کہ میدان ہیں آگر اپنی صدافت فابت کرتے، مگر اب آپ کافرار اور مغلوبیت دنیا پر آشکارا ہو بھی ہے، اب آپ کا آئندہ مسلمانوں کو خطاب

مرق آينان

کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا ،اوراب آپ کی کسی لغوتح بریکا جواب نہ دیا جائے گا۔

ولايت شاه بقلم خود برائے سيكرٹري جماعت اسلاميد مر گودها

## ساتوال معركه ..... چك نمبر ٣٤ جنوبي

ہاری آخری تحریر کا جواب دیئے بغیر مرزائی مبلغین مورخہ ۲۵ ستمبر کی شام کو سرگودھا ہے بذرا بیں موٹر لاری روانہ ہو گئے ،مجاہدین اسلام کا قافلہ بھی ان کے تعاقب میں روانه ہوا، مرزائیوں نے چک نمبر ۳۷ جنوبی میں جا کر قیام کیا، اور وہاں اینے تبلیغی جلسه کا اعلان کردیا، ۲ سمتبرکومجاہدین اسلام کے ورود ہے مسلمانان چک کے حوصلے بڑھ گئے ،اور مرزائیوں کو بخت پریشانی لاحق ہوئی ، باشندگانِ دیبہ نے مجاہدین اسلام ہے مشورہ کئے بغیر مرزائیوں کی نامنصفانہ شرائط منظور کرے مناظرہ کا فیصلہ کرلیا، مرزائیوں نے سادہ لوح ملمانوں ہےاہیے حسب منشاء شرطیں طے کرالیں ،مولوی لال حسین صاحب اختر سابق مبلغ جماعت مرزائيه لا بور، اور مولوي احددين صاحب گلهروي مسلمانان علاقه كي درخواست پر پہنچ گئے ،اوراسلامی بمپ میں تاز ہ کمک سے مرزائیوں کے رہی سے حوصلے بھی جاتے رہے، مردیبات کی سادہ اوح آبادی اور حاضرین تعلیم یافتہ کی عدم موجود گی ہے ان کی ڈیارس بندھی رہی، جبرت ہے کہ سر گود ھاجیسے تعلیم یا فتہ شہر میں ان کی زبانیں گونگی رہیں، مگر دیبات میں تقریری مناظر ہ کرنے پرآ مادہ ہو گئے ،مرزائی جانتے تھے کہ طبقۂ جہلا ءمیں ان کی ذلت ورسوائی پوری طرح آشکارانه ہوگی۔

#### شرا ئظمناظره

جونمائندگانِ ہر دو جماعت جن کے دستخط نیچے ثبت میں فیصل ہوئے ، جن پر کار بند ہونا ہرایک جماعت کا فرخن ہوگا، جو جماعت اس فیصلہ پر کار بندنہ ہوگہ دو شکست خوردہ اسحابر کا میں چارشات ایسے ہیں معنین عباد کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کی مطالب شان دنیا پڑا گاہ کی قرس روین منجهی جائیگی مضامین مناظر وحب ذیل ہوں گی۔ مسجودات مسجودات کی مسجودات کی مسجودات کا مصاحد مسجد

ا .... حليات ووفات مسحنا صرى معاعة حنفيه

٢.....اجرائے نبوت بعداز آمخضرت ﷺ مدعی جماعة احمد بيد

٣....ختم نبوت ..... مدى جماعة حنفيه

٣ ....صدافت مي موءود ..... مدى جماعة احمريه

ہرایک مدگی کی پہلی و آخری تقریبیمو جب پروگرام ہوگی، ہرایک جماعت کی

طرف ہے ایک ایک اپنا پریذیڈنٹ ہوگا، جوانظام جلسہ کا ذمد دار ہوگا، کہ اختتام جلسہ تک سی قتم کی کوئی تالی ہمسنحر یا نعرہ یا جلوس وغیرہ کسی قتم کی کوئی کارروائی نا جائز نہیں کی جائیگی،

اوراہل جلسہ خاموثی ہے تا اختیام جلبہ جلسہ گاہ میں بیٹے رہیں گے اور جلسہ تم ہونے کے

بعد جلسہ گاہ سے خاموثی کیساتھ چلے جائیں گے اگر کوئی ایسی حرکت کر بھاتو جلسہ گاہ سے فورا نکالا جائے گا۔صدافت مسیح موعود کے مناظرہ کے وقت علاوہ اپنے اپنے پریذیڈنٹ کے

چو مدری منظور حسن و چو مدری خوشی محمد چک نمبر ۳۶ جنوبی کواس بات کا اختیار دیا جا تا ہے کہ

اگر کوئی فرایق دوسرے کے مسلمہ پیشواو ہزرگ کے حق میں کوئی ناواجب وتو ہین آمیز کلمات کجاتو ہر دواشخاص کواختیار ہوگا کہ اس کی تقریر کوفور آروک دے، ہرایک فرایق احادیث صحیحہ

، آنخضرت ﷺ واقوال بزرگان سلفِ مسلّمه فریقین و کتب مرزاصاحب ہے اپنے اپنے

دعویٰ وجواب دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں ،اگر فریق مخالفِ حوالہ کتب طلب کرے تو کر سکتا ہے ، پروگرام حسب ذیل ہوگا :

مورخه۳۳ـ9\_۳۷ حیات وممات میج ناصراڑ هائی بجے شام ہے شروع ہوکر ساڑھ پانچ محشام تک تین گھنٹہ۔

ب من ایس معدد میرانشد بن معدود عبدالله بن عرب معدد معدد الله بن عباس عبدالله بن معدود عبدالله بن عمره

برف آينان

مورخه ۳۲-۹-۱۲ اجرائے نوت بعداز آنخضرت ﷺ آٹھ بجے شام سے گیارہ بج رات تک تین گھند۔

مورخہ۳۳۔9۔۳۸ نختم نبوت آٹھ بجے منج سے گیارہ بجے دن تک تین گھنٹہ مورخه۳۳۔9۔۸۲ صداقتِ سے موعود دو بجے شام سے پانچ بجے شام تین گھنٹہ دستخط: نمائندہ جماعتِ احمد بیشاہ محر، چک نمبر۳۳

دستخط: نمائندهٔ جماعتِ حفيه وليداز بقلم خود

حیبیہ: ان شرا لکا بیں چارصدر تجویز کئے گئے تھے، اور سادہ اور حقیوں نے ''صداقت می موجود' جیسے الفاظ پر دستخط کردیے، ہمار ہزد یک حضرت سے ابن مریم ناصری النظینیلائے سوا اور کوئی می موجود کوئی شری اصطلاح نہیں، استدلال بیں اقوال بررگان سلف مسلمہ فریقین تسلیم کرنا مسلمانوں کی خطرناک وشد پیغلطی ہے، مرزا ئیوں کو اس بین فرار کا موقعہ ملنا ہے، عقائد کے بارے بین سوائے قرآن وحدیث اور کسی کا قول ہم پر ججت نہیں ہوسکتا۔ غیر معتبر اقوال وغیر معتبر اشخاص کی تصانیف مرزائی نقل کر کے بحث کو طوالت دینے کے عادی جیں اور سامعین کو خلط ادلہ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لئے مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی چالبازی اور دھوگاد ہی ہے جیں، مسلمانوں کو جائے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی چالبازی اور دھوگاد ہی ہے جیس، مسلمانوں کو جائے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی چالبازی اور دھوگاد ہی ہے جیس، مسلمانوں کو جائے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کئے بغیر شرا اکا طرف کیا کریں۔

#### كيفيت مناظره

مور خد ٢٥ رحم بر ٢٣ يود نماز ظهر تين بج حيات مسيح التفليق برمولا ناابوالقاسم محد حسين كولوتار روى صاحب كامولوى محمر سليم قادياني سے مناظر و ہوا، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مير رضوان الله عليم مانكاوجود اسلام كے لئے باعث فخر ب يعبدالله بن مسعود الخضرت كے خاص خدام ميں

مسعود رفظت کی روایت سے حدیث معراج مسند امام احد کے حوالے سے پیش کی گئی اس صدیث کا کوئی جواب ند دے سکے پر محرسلیم نے کہا کہ بیدروایت عبداللہ این مسعود سے مروی ہے اس لئے غیر معتبر ہے، عبداللہ بن مسعود غیر معتبر اور جھوٹا اور مفتر کی تھا۔ (نعو فی ہاللہ من ھذہ الھفوات) مسلمانوں کے تمام مجمع میں غیظ وغضب کی لہر دوڑگئی، رسول اکرم کی کے کہا لائدر سحانی کی شان میں یہ گتا خی مسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت متحقی، مگرافسوں کے شرا اکا کے مطابق مرز ائی صدر نے اپنے مناظر کواس در بیرہ دئی سے ندرو کا مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوگئے آئے تک کسی شیعہ کو بھی ایسی تبرابازی کی مجمع عام میں مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوگئے آئے تک کسی شیعہ کو بھی ایسی تبرابازی کی مجمع عام میں ہمت نہیں ہوئی، اہلسنت والجماعت کے فیصلے کے مطابق سحابہ تی جرح وغیرہ سے پاک و ہمت نہیں ہوئی، اہلسنت والجماعت کے فیصلے کے مطابق سحابہ تی جرح وغیرہ کرکے دراصل بری اور راوی ہونے کے لحاظ سے ثفتہ اور عادل بیں سحابہ پر جرح وغیرہ کرکے دراصل مرز ائیوں نے تمام احادیث کا انکار کردیا۔

مؤرخہ ۱۸ رسمبر ۱۹۳۱ء میج نو بجے سے بارہ بجے تک مولوی احمد دین صاحب گلھڑوی کے ساتھ مولوی محمد ندیں صاحب گلھڑوی کے ساتھ مولوی محمد ندیر ماتانی کا اجراء نبوٹ پر مناظرہ ہوا مولوی احمد دین صاحب کے ظرافت آمیز طرز بیان سے لوگ بہت محظوظ ہوئے مولوی صاحب نے مرزائیوں کے دلائل کا نہایت عمد گی ہے رد کیا جسکا اثر بیہوا کہ مرزائیوں نے دوسرے وقت میں ختم نبوت پر مناظرہ کرنے سے انکار کردیا۔

بعددو يبرتين بجمولا نالال حسين صاحب اختر كامحد سليم قادياني كيهاته دعاوي

ے تھے۔فقہ خفی کاوارو مدارتمام ترآپ کی روایات پر ہے۔

بَرقِ آيناني

مرزا پر زبردست مناظر ہوا، قادیانی مناظر اختر صاحب کے ۳۶ اعتراضات کا آخرِ وفت تک کوئی جواب نددے۔کا۔

مرزائیوں کی اِس شاندار ہزیمت کا تمام علاقہ پرنہایت اچھااٹر ہوا، کئی ند بذب تائب ہو گئے ، بعد نمازعصر مسجد میں جشن فتح منایا گیا۔

خاکساراورمولوی لال حسین صاحب کی مرزائیت شکن تقریریں ہو کیں رات کو بھی مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کا وعظ ہوا ، ان تقریروں نے مرزائیت کے زہر یلے جراثیم کیلئے تریاق کا کام کیا۔

رات کے وقت شیخ محد دین صاحب رئیس سرگودھانے مرزائیوں کے پاس جاکر
انہیں سرگودھا کی دعوت دی شیخ صاحب نے کہا کہ سرگودھا میں ایک ایسے مناظرہ کی اشد
ضرورت ہے تا کہ وہاں کے لوگ حق و باطل میں انتیاز کرسکیں شیخ صاحب نے مبلغ ایک سو
رو پیدقا دیانی مناظرین کوبطور سفرخرج دینا قبول کر لیا، مگر مرز ائیوں نے سرگودھا میں مناظرہ
کرنے سے انکار کردیا، اور اسلامی مناظرین کو قادیان میں مناظرہ کرنے کی دعوت دی،
خاکسار نے یہ دعوت ان کی قبول کرلی اور شرائط و تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہا مگر محد سلیم نے آئیس
بائین شائیں میں نال دیا اور کہا کہ اینے خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔
بائین شائیں میں نال دیا اور کہا کہ اینے خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

## آ مُحْوال معركه ..... مُدُه را بُحِها 🕜

مرزائیوں کی طرف سے مورخہ ۲۹،۲۹ متبر کی تاریخوں میں بمقام چھنی رہان جلسہ کرنے کا اعلان مطبوعہ اشتہاروں کے ذراجہ ہو چکا تھا، مگر اسلامی مجاہدین کی ہیبت ان کے دلوں پرایسی مستولی ہوئی کہ چھنی کا پروگرام منسوخ کرکے واپس سرگودھا کی طرف چل بَرَقِ أَيِنَانِي

دیئے۔مورخہ ۲۹ ستمبر کی صبح کوان کی موٹر سر گودھا کی سڑک پر جاتے ہوئے دیکھ کر مجاہدین اسلام خیران رہ گئے ، بالآخر مجاہدین اسلام بھی موٹر میں سوار ہوکران کے تعاقب میں سر گودھا پہنچے، سر گودھا میں مرزائی مبلغین غائب ہو گئے ، محد سلیم صاحب اسی روز قادیان چلے گئے اور محد نذیر احد خان ، عبداللہ اعجاز وغیرہ دوسرے دوز ٹھ ہ رانجھا کی طرف روانہ ہوگئے ۔ چھنی رہان کے مرزائیوں کے اشتہار کی قبل درج ذیل ہے :

## از چھنی تاجہ رہاں

بحوالہ اشتہارات بلیفی جلسہ واقعہ ۳۰ متمبر و کیم اکتوبر ۱۹۳۳ء عرض ہے کہ چونکہ
بعض امورات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ اندیشہ فساد کا نظر آتا ہے، اور ہماری برادری کے
حالات نا پہندیدہ معلوم ہوئے ہیں اس لئے کوئی جلسہ بلیفی بمقام چھنی تاجہ رہاں نہ ہوگا،
جس صاحب کومناظرہ کرنے یا سننے کا شوق ہووہ چک نمبر ۳۲ جاسکتا ہے، یا تقاریر ہی سننا
ہوں تو ٹمہ ہ را بجھا جہاں جلسہ ہوگا کیم اور دوم اکتوبر ۳۳ یکو جاسکتے ہیں۔ ۳۲۔۹۔۳۲
خاکسار حسین خان ریاں بقام خوداز چھنی تاجہ ریاں

## مرزائيوں كى حركت مذبوعي

حزب الانصار کی ہے درہے فتوحات اور مرزائیوں کی متواتر ہزیموں سے مرزائیوں کی متواتر ہزیموں سے مرزائیوں کے گھروں میں سرگودھا سے قادیان تک صف ماتم بچھ گی دلائل سے غلبہ نہ پاکر مرزائی او چھے اور کمینہ ہتھیاروں پر اتر آئے مرزائیان سرگودھا نے سپر ننٹلائٹ کے پاس جا کرشکایت ۔ کی خلیفہ محمود نے اپنی وفاداری کاراگ گا کراور جہاد حرام قرار دیے گی اجرت طلب کرکے گورنمنٹ سے مدد ما تگی ایک ماہ کے دورہ میں کسی جگہ مرزائیوں کا بال تک بیکا نہ

ہوا، گرندہ را بھا میں تقض امن کا اندیشہ ظاہر کر کے سپر نٹنڈنٹ پولیس کوضروری کارروائی

کرف پر مجبور کیا سپرنٹنڈنٹ پولیس نے سب انسیٹر پولیس متعینہ تھا نہ مڈھ کو خاکسار ک

گرفتاری کے لئے احکام بھیج دیے میال خدا بخش صاحب رئیس ونمبر دار جلہ مخدوم بی نجر س

کر بذریعہ موٹر سرگودھا پہنچ ، انہول نے مجاہدین اسلام کو مڈھ را بچھا جانے ہے رو کا اور کہا

کہ ہم اپنے علمائے کرام کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے سب انسیئٹر پولیس افسران بالا کے

احکام کی تعمیل کیلئے مجبور ہوگا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ مڈھ را بچھا کا دورہ ملتوی کیا

جائے۔

برق إيناني

ان آیات کا ایک ایک لفظ مجاہدین اسلام کے لئے مسرت وشاد مانی کا پیغام ثابت ہوا، ہمتیں بندھ گئیں، عزم رائخ ہو گیا، مورخہ ۳۰ تتبر بعد نماز ظہر سر گودھا ہے موٹر پر سوار ہوکر قریباً ۳۰ میل کا سفر کر کے عصر کے وقت مڈھ را نجھا میں مجاہدین اسلام کا ورود ہوا مرزائیوں کے کیمپ میں تھابلی پڑگئی لوگ خاکسار کی گرفتاری کے منتظر تھے مسلمانوں کے چرول برخوف وہراس نمایاں تھا۔

#### تائندنيبي كاظهور

سب انسپکڑ صاحب ہولیس کے پاس جو حکم پہنچا تھا اس میں بیدالفاظ لکھے تھے کہ
''ظہوراحمد جواحمدی ہے اس کو مُلاہ را جھا پہنچتے ہی گرفتار کرلیا جائے''۔ چونکہ موجودہ زمانے
میں مرزائی فرقہ احمدی کہلاتا ہے اس لئے پولیس کو مرزائیوں کے بمپ میں ظہوراحمد کی تلاش
رہی کوئی ظہوراحمد احمدی وہاں نہ پہنچا اس لئے پولیس اس کو تلاش میں نا کام رہی مرزائی اپنی
تجاویز میں نا کام رہے اور خادم اسلام کی تو بین کا نظارہ دیکھنے کی حسرت ان کے دل میں ہی
رہی اور قرآن کریم کی پیشگوئی یوری ہوکررہی۔

#### مده میں مرزائیت کااستیصال

مورخه کیم اکتوبرگوبعد فمارظهر کھلے میدان میں شاندادا سلامی جلسه منعقد ہوا مولوی
عبدالرحمٰن صاحب میانوی ، ابوالقاسم مولانا محرحسین صاحب ومولانا محرشفیع صاحب ک
زبردست معرکه آراء تقریرول نے مرزائیت کی بیخ کنی کردی۔ رات کوبھی جلسہ ہوا الدھ کے
ذمہددار حضرات نے حفظ امن کا ذمہ لے کرمرزائیوں کومناظرہ کی دعوت دی انہیں ہرطرح
اطمینان دلاکران کی چیش کردہ شرا اکتا بھی تسلیم کرلی گئیں مگرمرزائیوں کومناظرہ کا نام لیسے کا

جھی حوصلہ نہ ہوا۔

ٹدھ چونکہ مرزائیوں کا اس ضلع ہیں آخری مقام تھا اس لئے وفد اسلامی کے اراکیٹن نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہا مولا نا ابوالقاسم محمد حسین کولوتارڑوی صاحب ٹدھ را نجھا ہے ہی رخصت ہوگئے۔ ٹدھ را نجھا ہے والیسی پرا کیک شب جلہ مخدوم میں قیام موا۔ وہاں سے سرگودھا ہے بھی کرمولا نا محمد شفیع صاحب خوشاب چلے گئے خاکسار مع مولوی عبدالرحمٰن صاحب مرگودھا ہے بھلوال پہنچا۔

## معركة بنم .....كوث مومن

بھاوال میں سنا گیا کہ مرزائی مبلغین کوٹ مومن میں پہنچنے والے ہیں۔ خاکسار
مع مولوی عبدالرحمٰن صاحب تا مگہ پر سوار ہوکر کوٹ مومن پہنچا۔ ہمارے جانے کے ایک
گفتہ بعد مولوی محمد نذیر وغیرہ مرزائی مبلغین وہاں پہنچے خاکسار کے ورود کا ذکر سن کرفورا
قصبہ سے باہرنکل کراڈے پر پہنچ ۔ سب اسٹھنٹ سرجن صاحب انچاری شفاخانہ کوٹ
مومن ودیگر حضرات نے انہیں قیام کرنے اور تقریر کرنے کی دعوت دی۔ مگر مرزائیوں نے
وہاں قیام کرنا گورانہ کیا فورا تا تکہ پر سوار ہوکر بھلوال کی طرف چل دیے۔

مورخه مراکتوبر ۳۳ و و مومن میں بعد نمازظیر جامع مسجد مین اسلامی جلسه منعقد ہوا۔ خاکسار نے ختم نبوت ، حیات مسج العلی ، اور دعاوی مرز اپر بدلل تقریر کی مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی نے بھی وعظ فر مایا مسلمانان کوٹ مومن پر مرز ایکوں کی واضح فرار کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔ الحمد اللہ علی ذلک

# دسوال معركه ..... چك ۹ شالی

بهلوال مے مرزائی مبلغین ریلوے ٹرین پر سوار ہوکر کسی نامعلوم مقام کی طرف

چل دیئے۔خاکساربھی سوامبینہ کی غیر حاضری کے بعد بھیرہ پہنچا، بھیرہ میں پہنچ کرمعلوم ہوا

کہ چک ۹ شالی میں مرزائیت ترقی پذیر ہے، سرگودھا میں مجابدین اسلام کودھو کہ دے کر
مرزائی مودھ ۲۲ رسمبر ۳۳ یکو چک میں پہنچے تھے،ان کی تبلیغ سے چاراشخاص مرزائی مذہب
قبول کرنے پر آماوہ ہو گئے تھے، یہ خبرین کرمور ہد ۱ کتوبر کو بھیرہ سے روانہ ہو کروہاں پہنچا،
دوروزمتوا تر تقریریں ہوئیں، مرزائیوں کا ایک مبلغ وہاں رہتا ہے اس نے بیاری کا بہانہ
کرکے گھرے باہر نکلنا گوارانہ کیا۔الحمد للہ کہ چاروں اشخاص نے مرزائیت سے تو بہ کی اور
کئی ند بذب راہ راست برآگئے اور مرزائیوں کا الراس علاقہ سے جاتا رہا۔

## ضلع شاه پورمیں مرزائیت کااستیصال

الحمد للد کہ جزب الانصار کے عاجز و درماندہ کارکنوں کی مسائی جمیلہ ہار آور ثابت ہوئیں اور ضلع بجر جس مرزائیوں کے اس بینظیر تعاقب نے مرزائیوں کے حوصلے پت کردیئے ہیں جزب الانصار کے اس بینظیر تعاقب نے مرزائیوں کے حوصلے پت کردیئے ہیں جزب الانصار کے اس قابل فخر کارنامہ اور تاریخی حیثیت رکھنے والے اقد ام عمل پر تمام ملک میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ اخبارات نے اطلاعات کو نہایت فراخ ول عمل پر تمام ملک میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ اخبارات نے اطلاعات کو نہایت فراخ ول سے شائع کیا۔ سینکڑ ول خطوط مبارک بادے موصول ہوئے حصر ت استاذ العلما ومول ناغلام محمصا حب گھوٹوی شخ الجام عد عباستے ریاست بہاول پور کا حسب ذیل فواز شنامہ موصول ہوا۔ از بہاول پورم منزل محلّہ گئے ہے مستمبر سے ہوں۔ ان بہاول پورم منزل محلّہ گئے ہے مستمبر سے سے شار کے موصول ہوا۔

''این کارازنو آیدمردان چنین کنند''

مرى وعظمى جناب مولا ناظهورا حمصاحب دام مجدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... مزاج گراى

آپ کے مسائل جمیلہ جو طا کفہ طاغیہ قادیانی کے برخلاف آپ نے مبذول

بَرقِ أَسِفًا فَي

فرمائی ہیں اخباروں میں پڑھ کرنہایت خوشی ہوئی۔ بالخصوص تعاقب جناب نے اس جماعت کا کیا اور کہیں بھی انہیں اطمینان سے بیٹھنے نہ دیایہ کام اپی نظیر آپ ہیں اس تتم کی کوششیں جی اس جماعت کو نیچا دکھا سکتی ہیں۔ الحمدللہ اس کامیابی پر میں جناب کو دلی مبار کیا دعوض کرتا ہوں قبول فرما کر تفکر فرما کیں۔والسلام

غلام محر گھوٹوی۔حال ساکن بہاولپور

اس فتم کے خطوط علمائے کرام ورؤسائے عظام کی طرف ہے موصول ہوئے ضلع شاہ پورسے فارغ ہونے کے بعد حزب الانصار کے کارکنوں نے ضلع سے باہر فتنۂ مرزائیت کے انسداد کیلئے کام کرنے کاپروگرام بنایا چنانچہ بیسیوں مقامات پر تبلیغ کی گئی اور کئی مناظر ہے بھی ہو چکے ہیں بعد کی کارروائیوں کا خلاصہ بھی کتاب ھذامیں درج کیا جاتا ہے۔

## گيار ہواں معركہ..... كلكته

بنگال میں مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں گئی سال ہے جاری ہیں ان کی انجمن کا صدر دفتر بمقام کلکتہ بیٹنگ اسٹریٹ میں واقع ہے شہر کلکتہ میں عرصہ ہے مرزائیت کی تبلیغ ہور ہی ہے،البرٹ ہال میں ان کے تی تبلیغی جلے منعقد ہو چکے ہیں گئی سا دہ لوح اشخاص ان کے دام تزور میں پھنس چکے ہیں۔

خا کسارمور خداا برمارچ کووبال پېنچااور۲۴ رمارچ کوناخدا کی متجد جامع میں ختم

نبوت پرتقر برکی مرزائیوں کے ساتھ چار مرتبہ تبادلئہ خیالات کاموقع ملا۔ ا۔۔۔۔۔مولوی فضل کریم مبلغ بنگال کیساتھ لیکھر ام کی پیشگوئی کے متعلق گفتگو ہوئی فضل کریم کا دعویٰ تھا کہ لیکھر ام کے متعلق مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ خاکسارے مرزا صاحب کے الہام کے مطابق پیشگوئی کا پورانہ ہونا ثابت کردیا۔ پیشگوئی کے الفاظ یہ تھے "له نصب و عذاب عجل له جسد خواد "اورمرزاصاحب کادموی تھا کہ لیھر ام پر چھسال کے اندرخارق عادت عذاب نازل ہوگا جوانسانی ہاتھ سے بالا ہوگا اورائے اندر اللی ہیت رکھتا ہوگا گرکیھر ام پرایسا کوئی عذاب نہیں آیا جس کوخارق عادت انسانی ہاتھ سے بالا اور اپنے اندر اللی ہیت رکھنے والا کہا جاسکے ۔سرحد و پنجاب میں سینکڑوں قتل کے واقعات ہیں جن میں قاتلوں کی سراغ رسانی میں واقعات ہیں جن میں قاتلوں کی سراغ رسانی میں پولیس نا کام رہتی ہے آخرفضل کریم صاحب لا جواب ہوکرتشریف لے گئے۔

۳ ..... دولت احمد صاحب پلیدر بیلغ جماعت مرزائید کیساتھ حیات میں النظامیٰ پرایک گھنٹہ گفتہ میں بلیڈر صاحب میرے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور ان دلائل برغور کرنے کا وعدہ کرکے چلے گئے۔

۳.....مسٹرعبدالبحان صاحب ما لک فرم ظہورعلی اینڈ کو، کے ساتھ تین گھنٹہ دعاوی مرزا پر گفتگو ہوئی الحمدللہ کہ صاحب ممدوح کی حق پسند طبیعت نے میرے پیش کر دہ دلائل کی صدافت کوشلیم کرلیااورآپ نے مرزائیت سے بیزاری کااعلان کردیا۔

علاوہ ازیں خاکسار نے ایکٹریکٹ''مرزائیت کی حقیقت'' تالیف کیا جوگ ایک بنزام کیا تعداد میں طبع کرائے جزور الانصاب کی شاخ کا کئے وہائے افرائیس کیا اس ٹریکٹ کے بَرقِ أَسِفًا في

انگریزی و بنگالی زبان میں ترجے کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے۔

## بارہواں معرکہ ....مبو (ملک برھا)

ملک برھا میں پنجاب کے مرزائی ملازمت پیشدا شخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے برہا میں مرزائیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے گر تبلیغی لحاظ ہے ان کی جماعت کو نمایاں اقتدار حاصل ہور ہا ہے۔ خاکسار کے ساتھ مورخہ ۹، ۱۰اپریل سام بیمقام ممبومولوی سیرعبداللطیف مبلغ جماعت مرزائیرنگون کا فیصلہ کن مناظرہ ہوا جس میں عبداللطیف صاحب قبل اختیام مناظرہ کتابیں بغل میں دیا کر بھاگ نکا اور ممبوک علاقہ میں مرزائیت کا از زائل ہوگیا۔

شرائط مناظره (مقاممو،ملك برماجامع متجدممو)

ا..... موضوع مناظره

(۱) حیات میم القلیفی،اس میں مدعی غیراحمدی صاحبان ہو نگے۔

(٢) فتم نبوت بعد خاتم النبين ﷺ اس ميں مدعی غيرا حدثی صاحبان ہو نگے۔

(۳) صداقت دعاوی مرزاغلام احمد صاحب قادیانی اس میں مدعی احمدی صاحبان ہوئے۔ ۲...... اوقات:

مورخہ ۱۹۳۷ میں ۱۹۳۳ میں ۱۳۳۳ میں کا تھے ہے ہے گیارہ ہے تک اور بعد دو پہر دو ہے ہے پانچ ہے تک مورخہ ۱۱ ماپریل ۱۹۳۳ میں آٹھ ہے سے لے کر گیارہ ہے تک۔ ہر مناظرہ کے لئے وقت تین گھنٹہدیں منٹ ہوگا، کل تقریریں سات ہول گی جن

میں جارمدی کی اور تین مجیب کی۔ پہلی اور آخری تقریر مدی کی ہوگی۔

٣..... كوئى مناظرا پنى آخرى تقرير مين كوئى نئى بات نەپيش كرسكے گا اگر كوئى بات نئى پيش كى تو

فریق ٹانی کوجواب دینے کا موقع دیا جائیگا۔

سم .....استدلال صرف قرآن مجیدے ہوگا اور کسی کتاب بیا کسی شخص کا قول چیش نہ ہو سکے گا اگر کوئی مناظر سوائے قرآن مجید کے کوئی حوالہ پیش کرے گا تواس کی شکست مجھی جا گیگی۔ ۵.....فریقین کے مسلمہ صدر جلسہ جناب با بوعلی محمد صاحب ہوں گے ان کا فرض ہوگا کہ فریقین سے شرائط کی یابندی کرائیں۔

۲ .....کوئی مناظر ایک دوسرے کے خلاف کوئی خلاف تہذیب لفظ نداستعمال کرے گا۔ ک ..... دلائل کی تفہیم کے لئے علوم عربید اور لغت عربید کا لحاظ رکھا جائے گا اور خاص دلیل کے مقابلہ میں خاص دلیل کے مقابلہ میں عام دلیل پیش ہوسکیں گی۔

سيرمحرلطيف منجانب جماعت احربيه مموسس ٨٥٠٠ـ٨

#### كيفيت مناظره

مورخہ ۹ راپریل ۱۹۳۳ و جھ بجے بہقام جامع مسجد مناظرہ کا آغاز ہوا خاکسار نے ۱۳ رآیات قرآن ہے۔حضرت عیسیٰ القلیفائی حیات ثابت کی مرزائی مناظر نے اپنے فرسودہ اعتراضات کود ہرایا مگرخا کسار کی جوالی تقریر نے اس کاناطقہ بندکر دیا۔

بعد نمازظہر۳ ہج ختم نبوت پر مناظرہ ہوا خاکسار نے ۲۳ آیات قر آنِ مجیدے ٹابت کیا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کسی کوعہدہ نبوت نہیں مل سکتا اور کوئی نبی پیدانہیں ہوسکتا اس مناظرہ میں مرزائی مناظر مبہوت ہوگیا اوروہ کسی ایک دلیل کابھی جواب نیددے سکا۔

مورند ارار بل سع دعاوی مرزار مناظره مواعبداللطیف نے مرزا غلام احمد کی صداقت ثابت کرنے کے لئے ایری سے لیکر چوٹی تک زور لگایام زاکو بشارت اسمه احمد کا مصداق ظاہر کیا۔ "لبشت فیکم عمرا من قبله"الابة اور" لوتقول علینا

برق اینانی

رالایہ کورعیان نبوت کی صدافت کے لئے معیار ثابت کرنا جابا۔

خاکسارنے جوالی تقریر میں مرزائی مناظر کے بود کے استدلال کی قلعی کھول دی اور چودہ آیات قرآنیہ ہے جھوٹے ملہموں کی نشانیاں بیان کر کے مرزا کا کا ذہب ہونا ثابت کر دیا اور پچپیں السے مطالبات پیش کئے جن کا جواب مرزائی مناظر ہے بن نہ سکااور اختیام مناظرہ ہے قبل میدان مناظر ہے راہ فرارا ختیار کرنے پرمجبور ہوگیا۔

#### تيرا ہوال معركه....ایناجاؤں (برما)

مسلمانان مگوئی کی درخواست پرخا کسار مموسے روانہ ہوکر ۱۳ راپریل کو مگوئی
پنچا مگوئی میں مرزائیت کے ابطال اورختم نبوت پراڑھائی گھنٹہ تقریر ہوئی وہاں سے سیٹھ
عبداللّٰدصاحب بملا آف اولا کمپنی کی وعوت پر'' أیناجاؤں'' جانیکا موقع ملا عبداللطیف مموسے
ہو بھاگ کروہاں پناہ گزیں ہوا تھا اینا جاؤل میں عبداللطیف نے ظاہر کیا کہ مجھے ممبومیں
فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے اس لئے اس کی مزید سرکولی ضروری مجھی گئی۔

مورخہ ۱۵ ارسمبر ۱۹۳۳ پرسلا ۱۹۳۰ ساحب رکیس کے مکان پر معززین وشرفاء کی موجود گی میں عبداللطیف صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے ایول گفتگو کا آغاز ہوا: خاکسار: سنا ہے کہ آپ نے یہاں آ کر بیان کیا ہے کہ مجھے ممبو میں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے؟

عبداللطیف: نہیں، ہرگزنہیں۔ میں نے سی نے ہیں کہا۔ مولوی محدا براہیم صاحب ایلوی: نہیں! تم نے کہا ہے اور تمہارے کہنے کے گواہ موجود

يں-

خاکسار: (مولوی محمد ابراہیم صاحب ہے) مولوی صاحب آپ کو غلط فہی ہوئی ہوگی۔
عبداللطیف شریف آ دی ہیں اس قدر غلط بیانی اور کذب وافتر ا کا اظہار ان ہے نہیں ہوسکتا
مہو اور اینا جاؤں ہیں صرف ۴۰ میل کا فاصلہ ہاس قدر سفید جھوٹ کی انہیں کیے جرأت
ہوسکتی تھی۔ عبداللطیف صاحب جیسے باحیا انسان ہے ایسی تو قع نہیں ہوسکتی۔ یہ ایسے باحیا
ہیں کہ انہوں نے مناظرہ میں لا جواب ہوکر دوسرے مرزائیوں کی طرح بے حیائی ہے کھڑا
ر بہنا ایندنہ کیا اور میدان سے علے آئے۔

عبداللطیف: آپ کیجی گھیں میں نے یہاں آگر کسی سے اپنی کامیابی کا ذکر نہیں کیا۔ خاکسار: آپ کر بھی کیسے سکتے تھے آپ کی فطری شرافت ایسی شرمناک کذب بیانی سے مانع تھی۔

تمام حاضرین پراس گفتگو کا نہایت عمد داثر ہوا اور عبد اللطیف صاحب کا رنگ زرد ہو گیا حواس باختہ ہو گئے جن لوگوں کے سامنے انہوں نے لاف زنی کی تھی۔ان سے آنکھ ملانے کی جرائت نہ ہو مکتی تھی۔

سیدعلی صاحب رئیس وسیٹھ عبداللہ صاحب کی تریک پراینا جاؤں میں بمقام اولا ہال ایک مناظرہ قرار پایا جس کے لئے حب ذیل شرا اُط طے ہوئیں۔

> مناظره اناجاؤل مابین جماعت اسلامیدو جماعت مرزائیه مورخه ۱۵ مراپریل <u>۱۹۳۳ ب</u>مقام اولا بال ایناجاؤں

> > شرا ئظمناظره

ا.....مناظرہ کل مورخہ ۱۷ مراپریل ۱<u>۹۳۳ء بروز اتوار ص</u>ح آٹھ ہے ہے پونے بارہ ہے تک

بوگا۔

۲.... موضوع مناظرہ: صداقتِ دعاویٰ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس میں مدعی جماعتِ مرزائیے ہوگی۔

۳ ..... بقتیم اوقات: مدی کی تقریراً خری و پہلی ہوگی اپنی آخری تقریر میں کوئی مناظری بات پیش ندکر سکے گا۔ اگروہ پیش کر بوجو اب کیلے بھی دوسر بے مناظر کو وقت دیا جائے گا جوفریق اختیا م مناظرہ ہے تیل میدال سے چلا جائے گا اُس کی شکست مجھی جائے گی ۔ دوران تقریر میں کسی کو بولنے کا حق نہ ہوگا۔ ایک مناظر دوسر بے مناظر سے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا لکط کسی کو بولنے کا حق نہ ہوگا۔ ایک مناظر دوسر بے مناظر سے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا لکط کی پابندی کی طرف پر یذید شک کو توجہ دلانے کا اُسے حق حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دو تقریر یں پندرہ پندرہ بندرہ منٹ کی ہوں گی۔ بعد کی تقریر یں پندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی۔ کا منٹ کی ہوں گی۔ کسی کی ہوں گی۔ کا دوس کی ہوں گی۔ کا دوس کی ہوں گی۔ کا دوس کی ہوں گی۔ کسی کی ہوں گی۔ کی ہوں گی۔ کی دوستان کی ہوں گی۔ کا دوستان کی ہوں گی۔ کسی دوستان کی ہوں گی۔ کا دوستان کی ہوں گی۔ کی دوستان کی ہوں گی۔ کا دوستان کی دوستان کی ہوں گی۔ کی دوستان کی دوستان کی کا دوستان کی ہوں گی۔ کا دوستان کی دوستان کی دوستان کی کر دوستان کی دوستان کر دوستان کی دوستان کی

اسساستدلال کے متعلق قرآن وحدیث سی کے سوامولوی عبداللطیف صاحب کا اصرار تھا کہ اقوال بزرگانِ سلف بھی ججت سمجھے جائیں۔خاکسارنے کہا کہ اہلسنت کی کتب اصول عقائد میں سوائے قرآن وحدیث کے عقائد کے بارے میں اور کسی چیز کا ذکر موجود نہیں۔ عبداللطیف: کیا آپ بزرگوں کونہیں مانتے ؟

خاکسار: ہم تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں گر ماننے کا یہ مطلب ہیں گہم ان کے ہرامر میں مقلد سمجھے جا کیں ہم حضرت امام شافعی امام احمد و امام مالک د حمدہ الله علیهم اجمعین کی جلالتِ شان کے معترف ہیں گرمسائل واحکام میں ان کے فتووں پڑھل پیرائبیں ہوتے۔ اس طرح خاندان چشت کے متوسلین تمام سلاسل کے بزرگوں کو اپناہا دی ورہنما جھھتے ہیں۔ گراپنے طریقہ اوراپ شیخ کے بتائے ہوئے وظائف واعمال پر ہی ممل کیا کرتے ہیں۔ ہم مگراپنے طریقہ اوراپ شیخ کے بتائے ہوئے وظائف واعمال پر ہی ممل کیا کرتے ہیں۔ ہم مقیدہ اس محترب ہی کہ عقیدہ کی مقیدہ کیں ہم سے شاہم کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ اس کے مقیدہ کیں کہ عقیدہ کیں کہ عقیدہ کی کا مقیدہ کی کے مقیدہ کیں کہ حقیدہ کیں کہ کو تا ہم سے شاہم کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ کیں کہ کو تا ہم سے شاہم کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ کیں۔

صحیح وہ ہے جوکسی ایسے شخص کا ہوجس کوبعض افر ادِامت بزرگ مانیں۔

ع**بداللطیف: می**ں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید وحدیث صحیح کا وہی مطلب بیان کیا جائے جس کو آج سے پہلے بزرگانِ دین نے مجھا ہو۔

خاکسار: چشم ماروشن و دلِ ما شاد-قرآن مجید کی جوآیت بھی پیش کی جائے اس کاوہی ترجمہ سیجے سمجھا جائیگا جوآج سے پہلے کی بزرگ نے کیا ہو۔

عبداللطیف: میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قر آن مجید کا غلط تر جمہ کرکے حاضرین کو دھوکہ دیا کرتے ہیں کیا آپ نے پہلے اور کسی نے قر آن مجید کوئییں سمجھا؟

خاکسار: آپ کاارشاد سیجے ہے لہنرا شرا کط میں بیالفاظ لکھ دیئے جا کیں کہ آج ہے پہلے جن بزرگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے ان میں جواردولفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے ہوں وہ دونوں مناظروں کوآیات پیش کرتے وفت بیان کرنے ہوں گے۔

عبداللطیف مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ترجمہ سب نے غلط کیا ہے۔

خاکسار: کیا آپ سے پہلے کس نے قرآن مجید کوئبیں سمجھا؟ کیا وجہ ہے کداب آپ بزرگان دین سے مخرف ہورہے ہیں؟

عب**داللطیف**: دولفظی جواب دیں اگرآپ مناظر ہ کرنا چاہتے ہیں تواقوال ہزرگان ضرور پیش ہول گے۔اگرآپ کو بیمنظور نہ ہوتو میں مناظر ہ کرنانہیں جاہتا۔

خاکسار: آپ جس جس بزرگ کا قول پیش کرنا چاہتے ہوں اُن کے اسا تج ریے کرادیں نیز جن کتب ہے ان بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے وہ بھی تحریے کرادیں ورنہ نقوشاہ و پکوڑے شاہ کے اقوال پیش کرکے آپ حاضرین کو دھو کہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا مناظرہ سے پہلے دوبا توں کا فیصلہ ہوجانا ضروری ہے۔ ا \_متند بزرگ کون کون میں؟ ۲ \_ کتب معتبرہ کونسی ہیں؟

عبداللطیف: مجھے کمی گفتگو نے فرت ہے اقوالِ بزرگان کالفظ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ خاکسار بیں آپ کا کوئی عذر ہاتی نہیں رہنے دوں گا آپ کواختیار ہے کہ قر آن مجید، حدیثِ صحیح کے علاوہ اپنے دلائل کی تائید میں ایک لاکھ چومیں ہزار صحابہ میں سے کسی صحافی کا فرمان ، اٹمیۂ مجہدین میں سے کسی امام کا اجتہاد، اہلسنّت کے مضرین میں سے کسی مفسر کی تفسیر اور سلالِ اربعہ چشتیہ، قادر یہ ، نقشبندیہ، سہرور دیہ کے مشائخ میں سے کسی شیخ کا قول چیش کر سکتے ہیں۔

عبداللطیف: مجھے بیتحدید گوارانہیں میرے لئے صرف بینام کافی نہیں ہیں اقوال ہزرگان کا لفظ شرائط میں رہنا جا ہے۔

اس موقع پرسید علی شاہ صاحب رکیس نے فرمایا کہ شرائط کی بحث فی الحال ملتوی رکھی جائے اور میری تسلّی واطمینان کیلئے صدافت مرزاصاحب ای وقت ڈیڑھ گھنڈ مناظرہ رہتا کہ احقاق جن ہوسکے۔ خاکسار نے ای وقت مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی جناب مرزااحمہ بیگ صاحب رکیس و تاجر مگوئی صدر جلسہ قرار پائے، پندرہ منٹ تقریر کیلئے مقرر ہوئے۔ ویڑھ گھنٹہ کی مخفر گفتگو نے حاضرین پرمرزائی فدہب کی حقیقت کھول دی، مرزااحمہ بیگ صاحب اپنے خصہ کو ضبط نہ کر سکے، انہوں نے عبداللطیف کو کہا گداگرا ثبات وعوی کیلئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ورنہ ہمارااورا پناوقت ضائع نہ کرو، عبداللطیف اپنی ہر تقریر میں اپنے ایک دعوے کی تاکید میں دوسرادعوی اور دوسرے دعوے کی تاکید میں تیسرا ہوگی چیش کرتا گیا۔ خاکسار نے اس کی تمام تقاریر میں ۲۶ دعاوی شار کے گراپنے کی دعوے کی تاکید میں مناظرہ وعوے کی تاکید میں مناظرہ وقعے دوے کی تاکید میں مناظرہ وقعے دور کیا۔ خاکسار نے عبداللطیف کی تمام شرائط تشکیم کرلیں شام کوسیدعلی شاہ صاحب کورقعہ قرار پایا۔ خاکسار نے عبداللطیف کی تمام شرائط تشکیم کرلیں شام کوسیدعلی شاہ صاحب کورقعہ قرار پایا۔ خاکسار نے عبداللطیف کی تمام شرائط تشکیم کرلیں شام کوسیدعلی شاہ صاحب کورقعہ

برق اینانی

بھیجا گیا کہ عبداللطیف کوکل صبح دن ہجے اولا ہال میں پیش کریں اس کی تمام شرا لطامنظور ہیں۔ رالت کے گیارہ ہجے سیدعلی شاہ صاحب کار قعہ موصول ہوا جو بجنبے درج ذیل ہے۔ جناب عبداللہ صاحب السلام علیکم۔

آپ کا رقعہ موصول ہوا مولوی مجد لطیف صاحب تو رفو چکر ہوگئے بڑی خوثی کی بات ہوئی کہ مولا ناصاحب بیہاں پرتشریف لائے اور ہم سب پرحالات ظاہر ہوگئے۔ میں ان شاء اللہ نویا ساڑھ نو بجے حاضر ہوں گا۔ کیونکہ اتوار کے دن مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہو جائیگی۔ بیری خوثی کی بات ہے کہ مولا نا کا لیکچر ہوگا جس ہے مسلمانوں کو ہدایت ہو جائیگی۔ امید ہے کہ مولوی صاحب بیہاں پر دو تین روز گھریئے اور قادیا نیوں کے جال میں سے نے اس کے مرز اسے بول کی جائے ہوگا جب مولوی صاحب نے کہا کہ مرز اصاحب میں ایک کے مرز است ہو جائیں گئے اور قادیا ناوی صاحب نے کہا کہ مرز است ہو جائیں گئے ہوگا جائیں گئے ہوگا جب مولوی صاحب نے کہا کہ مرز اصاحب مسلمان بھی ہیں بہلے یہ ناہت کرنا ہوگا۔ از حد آ داب آ یکا دعا گوسید علی شاہ

دوسرے دن بمقام اولا ہال شاندار جلہ منعقد ہوا جس میں ختم نبوت وصداقتِ اسلام پرخا کسار کی اڑھائی گھنٹے تقریر ہوئی۔

# چودهوال معركه ..... ككھا نوالى ضلع سيالكوٹ

یہ مناظرہ ۱۲/۱۳ اپریل کو خاکسار کی عدم موجودگی میں ہوا۔ حزب الانصار کی طرف سے مولا نامحد نصیر الدین صاحب بگوی و مولوی عبد الرحمٰن صاحب میانوی نے مناظرہ کے جملہ انتظامات کے کھا نوالی کے علاقہ میں مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں زوروں پرتھیں کئی اشخاص صراط متنقیم سے نہ بدب ہو چکے تھے مولانا محد مسعود صاحب البڑی نے صدارت کے فرائض سر انجام دیئے۔ حیات مسیح النظامی پر مولا حافظ محد شفیع صاحب مسلمانوں کے دلائل کا جواب میں سنگھتر وی کا دل محمد قادیانی کیساتھ مناظرہ ہوا۔ دل محد مسلمانوں کے دلائل کا جواب میں

کامیاب نہ ہوسکا۔ مولانا کے زبر دست دلائل نے انکا ناطقہ بند کر دیا۔ دعاوی مرزا پر مولانا ابوالقاسم مجد حسین صاحب کا مولوی علی محمد قادیانی کیساتھ فیصلہ کن مناظرہ ہواسب انسکٹر صاحب پولیس وتحصیلدار صاحب انتظام کے لئے جلسہ گاہ میں موجود تھے مولانا نے مبلغ یانچ رو پیچھیلدار صاحب کے حوالہ کر دیا اور کہا کہ مرز ائی مناظر رسول اللہ بھٹے کا فرمان کسی محمد عدیث سے دکھادے کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف ہوگا تو یہ انسام اس کے حوالہ کر دیا اور کہا کہ مرز ائی مناظر رسول اللہ بھٹے کا فرمان کے حدیث سے دکھادے کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف ہوگا تو یہ انعام اس کے حوالہ کر دیا جائے۔ دل محمد نے دارقطنی سے محمد ابن علی کا قول پیش کیا تحصیلدار صاحب نے دریا فت کیا کہ یہ محمد سول اللہ بھٹے کا قول ہے؟ اس پر مرز ائی مناظر مہوت ہوگیا۔ مولانا ابوالقاسم محمد حسین کولوتا رڑوی صاحب نے مرز ائیوں کے تمام دلائل تو ڈکر رکھ دے اور مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں انداز مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں انہوں کے تمام دلائل تو ڈکر رکھ دے اور مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب میں انہوں کے تمام دلائل تو ڈکر رکھ دے اور مناظرہ کا اختیا منہا بیت فیر وخو بی کے صاحب ہوں۔

ککھانوالی میں مولانا ابوسعید محمد شخصے صاحب خوشابی ، مولوی محمد اسلمعیل صاحب دامانی ، مولوی محمد اسلمیل صاحب دامانی ، مولوی محمد سعود صاحب الحرد وی ، ومولانا نصیرالدین صاحب بگوی ، ومولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی کی زبر دست نقار میر نے مرزائیت کا خاتمہ کردیا ہے اب اس علاقہ میں مرزائیوں کا دجل وزور کا میاب نہیں ہوسکتا۔

ککھانوالی کے مناظرہ کا تمام اہتمام ومصارف وغیرہ کا ذمہ چوہدری خدا بخش صاحب پٹواری نے کیا تھاجس کے لئے جملہ سلمانان علاقہ کوشکر گذار ہونا جا ہے۔

پندرهوال معركه ..... میعادی مخصیل نارووال

مورخه ۱۵،۱۴مئ ۱۹۳۳ برمقام میعادی مخصیل نارووال ضلع سیالکوٹ خاکسار کی صدارت میں مرزائیوں کے ساتھ شاندار مناظرہ ہوا مرزائیوں کی طرف سے مولوی ظہور الحسن ومولوی عبدالغفورومولوی دل محمد نے مناظرہ کیا مولوی غلام رسول آف راجیکے بھی ان

کی امداد کے لئے وہاں موجود تھا، ہرسہ (۳) مسائل پر دوروز مناظرہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولا ناما فظ محر شفیع صاحب سنگھتر دی نے حضرت عیسلی النظامی کی حیات اور مرزائے قادیانی کا کاؤب و مفتری ہونا ثابت کیا مولوی غلام رسول صاحب مجاہد موضع گلہ بہاراں نے مسئلہ ختم نبوت پر مرزائی مناظر دل محرکولا جواب وساکت کیا مرزائی معلمین کو قادیان میں بے حیائی و دُھٹائی گی تعلیم دی جاتی ہاور وہ اس فن میں کامل ماہر ہوجاتے ہیں ورنداگران میں حیا کامادہ موجود ہوتا تو کبھی مناظروں میں شامل نہ ہوتے۔



# برَقِ آسِمَانِیُ بَرِخرمِنِ قَادَیَانی

(سِ تَصِنيف : عَدِي إ

# جلددوم

جس میں دورانِ مناظرہ فریقین کی جانب سے پیش کردہ دلائل، اسلامی مناظروں کے دلائل پر مرزائیوں کے اعتراضات، نیز مرزائیوں کے پیش کردہ دلائل اور جوجوابات اسلامی مناظروں نے دیئے تھے،ان کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔

\_\_\_ تَمَيْفُ لَطِيْفُ \_\_\_\_

مناظرلائيٽ ہ حضرت علّامَهٔ ظہو احمر بگوئی Mundalida islanica in a super super

#### باب اوّل

## حيات مسيح العَلَيْكُلا يبلى إيل

اسلامى مناظر، وقولُهُمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيَّحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ هُبُهُ اللهُمُ وَإِنَّ الْلِهِ يَنْ اخْتَلَفُو الْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللّهِ عَزِيْزا حَكِيْمًا. عِلْمِ اللّهَ عَزِيْزا حَكِيْمًا اللّه عَزِيْزا حَكِيْمًا اللّهِ عَزِيْزا حَكِيْمًا اللّهِ عَزِيْزا حَكِيْمًا اللّهُ عَزِيْزا حَكِيْمًا اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّه عَزِيْزا حَكِيْمًا عِلْمُ اللّهُ اللّهِ وَكَانَ اللّه عَزِيْزا حَكِيْمًا اللهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّه عَزِيْزا حَكِيْمًا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزا حَكِيْمًا اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزا مَكِيْمًا اللهِ عَزِيْرا أَو اللهُ ا

اول: ان آیات میں خداوند کریم نے یہود کے عقائد باطلہ کار دفر ماتے ہوئے ان کے زعم

قتل میں کار قفر مایا ، اور قتل میں الفلیکلا کے بجائے رفع میں الفلیکلا کا اثبات کیا ، رفع اجسام

میں حقیقی طور پراو پر کی طرف انقال مکانی مراد ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے دَفع اَبُویْدِ
عَلَی الْعَوْش (سورہ یوسف) نیز ﴿ ماقتلوہ و ماصلبوہ ﴾ ، و ﴿ ما قتلوہ یقیدا ﴾ میں ہر

سضیری منصوب متصل ہیں ان کا مرجع المسیح ہے جس پر برعم یہو قبل کا وقوع ہوا ہے

اور بیام واضح ہے کو قبل کے قابل زندہ انسان ہوتا ہے نہ فقط روح یا جسم ۔ پس رفع جس چیز

کا ہواوہ المسیح لیمنی وہ زندہ انسان کے روح وجہم میں یہود بذریج قبل جدائی کرنا چاہتے تھے پین اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی النظیم اندہ بجسدہ العصری الفائے گئے، مرزائیوں کو پیشلیم ہے کہ جس چیز کارفع ہوا، وہ آسمان کی طرف ہوا چیسے مرزاصا حب ازالہ اوہام ص ۱۹۸۵ اپر کلھتے ہیں، ''صرح اور بدیجی طور پرسیاق وسیاق قرآن شریف سے ثابت ہورہا ہے کہ حضرت عیسی النظیم کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گا۔ پس جب ہم نے ثابت کردیا کہ حضرت عیسی النظیم کا رفع جسم مع الروح ہوا، اس گئے مرزاصا حب کی تصدیق واقرار کے مطابق حضرت عیسی النظیم کا رفع جسم مع الروح ہوا، اس کے مرزاصا حب کی تصدیق واقرار کے مطابق حضرت عیسی النظیم کا الفائد اس کیطرف اٹھائے گائے۔

مرزائی مناظر: بل دفعه الله اليه يس رفع روحانی مراد بخدائ تعالی جب كى كارفع كرتے بيں تواس ب رفع روحانی مراد ہوتا ب جيب يرفع الله الذين المنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اور في بيوت اذن الله ان تُرفَقع يس درجات كارفع مرادب، كياا ينول سميت مكان الله ايا جاتا ہے؟ كياسب ايما ندارا آسان پراٹھائ جاتے بيں السان العرب بيس ب: وفي اسماء الله الرافع الذي يرفع المومنين بالاسعاد واولياء بالتقريب اس كسوااوركوئي معنى خداتعالى كيام رافع كنيس جبكه مفعول ذى روح انسان بوااور رفع كا فاعل خداتعالى بوپس سے كے لئے بھى رفع روحانى ثابت بوتا ہے۔

اسلامی مناظر: تاج العروس شرح قاموس ص ۳۵۹ج ۵مصری میں ندکور ہے کہ امام راغب نے مفر دات میں لکھا ہے کہ لفظ رفع جب ایسے اجسام میں مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین پر میں نیوں کاعقیدہ ہے کہ سے نے سولی پر جان دیدی (یوحنا19۔۳۰) اوراس کے بعد تیسرے دن قبرے جی اٹھا۔اوراسیے موجود ہوں تو اس وقت رفع ہے مرادز مین ہے اٹھالینا ہوگا ،جیسا کہ بنی اسرائیل برکوہ طور زین ے اٹھا کر کھڑا کیا گیا: ورفعنا فوقکم الطور تاکدوہ شرارت سے باز آ جا تیں قرآن بحید میں دوسری جگد ہے رفع السماوات بغیر عمد کد" آسان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا'' ۔اورا گرلفظ رفع تقمیرات میں مستعمل ہوتو اس وفت تطویل بناءمراد ہوگی جیسے كه: اذ يوفع ابراهيم القواعد من البيت اوراگراس كامتعلق ذكريا درجه بوتواس وقت اس سے رفع مراحب مراد ہوگا جیسے: ورفعنا لک ذکرک اور دوسری جگدیر ہے: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يعنى بعض كوبعض يرفضيلت ـ اس سے ظاہر ہے كـ جس جگەلفظ رفع كامور داورمفعول جسمانى شے ہو،تو اس جگه يقيناً رفع جسماني مراد ہوگااور اگراس کامفعول ذکر یا درجه با منزله بوتوای وقت رفع مرتبه مراد بوگا\_رفع روحانی یاعز ت کی موت اس كايية لغت عرب مين نبيس مانا قرآن مجيد يا حديث نبي كريم ﷺ ميں بير لفظ جب تجھی جسمانیات میں مستعمل ہوا ہے تو بلاکسی قریبۂ صیار فدکے اس سے رفع جسمانی مراد لیا گیا ہے آپ کے پیش کردہ نظائر بھی ہمارے نالف تبیں دفعنا ہ مکانا علیا میں خود مكان عالى قرينه: يرفع الله الذين احتوا .....الآية يم خود بلندى ورجات كاذكر ب، فی بیوت اذن الله میں بیوت کالفظ موجود ہے آپ کوئی ایسی آیت دکھا کیں جوقر ائن سے خالی ہواورجسم کارافع اللہ تعالی ہو، اور اس ہے رفع روحانی مراد ہو، آپ قیامت تک کوئی الي آيت پيش ندر سكيس كے، جس سے آپ كا مدعا ثابت مو، ني كريم ﷺ في فرمايا ب: ثم رفعت الى سدرة المنتهى ( يح يخارى جدا) اس مين رفع كا فاعل الله تعالى باور مفعول ذی روح انسان ہے،اوراس سےمرادجسمانی رفع ہے۔ شاگر دول کے سامنے زعرہ آسان پراٹھایا گیا (لوقا ۲۳سا۵) قرآن مجیدنے ماصلیو دکے ذریعہ واقعہ صلیب کی فعلی کی ماقلوہ،

# دوسری دلیل

اسلام مناظر: ماقتلوه يقيناكى وجر بل رفعه الله اليه يس كلمة بل "الاياكياب زبان عرب میں لفظ بل جب نفی کے بعد آتا ہے، تو مطلب بیہوتا ہے کہ ضمون سابق جس كي في كي كي إلى المعاليات معمون "بل" كي بعد بيان كيا كيا ميا اورا شالين قل ك منافی جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ معجم اٹھالینا مرادلیاجائے ورندمر تبد کا بلند کرنا جیسا كەمرزائى كىتے ہیں قتل كے منافی ہرگزنہیں بلکقتل فی سبیل اللہ توبلندی رتبہ كابہترین ذریعہ إرادركى انبياءراه خدامين قل موسة جية آن مجيدين به ويَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ اوروَقَتُلَهُمُ الْانبياءَ بِعَيْرِحَقَ ﴾ (يارود سرة الدار) يُل قُل بونا شان نبوت ك خلاف نہیں بلکقل کے ذریعہ مراتب بلند ہوتے ہیں اس آیت میں جوکلمہ بلہاں کو کلام عرب میں بل ابطالیہ کہتے ہیں جوصفت مثبتہ اور صفت مبطلہ کے درمیان واقع ہواہے، صفت مبطلہ قبل المسیح اور صفت شبتہ رفع المسیح ہے اور بل ابطالیہ میں ضروری ہے کہ صفت مبطلہ اور صفت مثبتہ کے درمیان تنافی وضدیت ہو جیسے قرآن مجید میں ہے، وَ قَالُوا تُعْحَلَّه الرَّحُمْنُ وَلَدًا بَلُ عِبَادٌ مُنكرُون اس جلدولديت اورعبوديت من تنافى وضديت ب اب اگر رفع اسیح کے معنی روحانی رفع کے لئے جائیں تو مطلق تنا فی اور ضدیت نہیں رہتی کیونکہ شہداء بعنی خدا کے راہ میں مقتولین کی رومیں بھی عزت واحترام کے ساتھ آسان کیطرف اٹھائی جاتیں ہیں، پس قتل اور روحانی رفع کا جمع ہوناممکن ہے اس لئے تنافی وضدیت جب ہی متصور ہوگی کے عیسیٰ التکاہے لا کوزندہ آ سان کی طرف اٹھایا جا ناتشکیم کیا جائے آج تک کسی مناظرہ میں بھی کوئی مرزائی مناظراس دلیل کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکا۔ فرما كريم ووك ويوى كالبطال كيا اور د فعه الله اليه فرما كرزنده آسان پرافغائ جانيكى تا تيدفرما في اى طرح عيسائيون

# تيسرى دليل

اسلامی مناظر: و ماقتلوه یقینا بل دفعه الله الیه میں قصر قلب ہے، قصر قلب میں میں مرحب تحقیق اہل معانی بیضروری ہے کہ ایک وصف دوسرے وصف کو ملزوم نہ ہو، تاکه مخاطب کا اعتقاد پر عکس متعکم متصور ہواور یہ بات نہایت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جومقتول بارگاہ خداوندی میں مقرب ہواس کے قبل کے ساتھ رفع روحانی لازم ہے پس بقاعدہ قصر قلب اس جگہ رفع روحانی مراد لیناکی طرح جائز نہیں اور اس سے حضرت عیسی النظم النظم کے النظم کا دندہ آسان کی طرف اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔

مرزائی مناظرین نے ہر جگہاں دلیل کے جواب میں خاموثی ہے کا م لیااور کوئی غلط جواب بھی چیش نذکر سکے۔

## چوشحى دليل

کے مسئلہ کفارہ کی بھی تر ویدفر مائی۔صلیب ویے جانے کا اٹکارکر کے عیسائیوں کے بنیادی مسئلہ کفارہ کاردفر مایا محرمرز ائیوں کا عقیدہ تر آن عقیدہ بیب کہ حضرت عیسیٰ انفیاہ کو تصلیب وی گئی مگروہ وہاں مرے نہ تھے۔ بلکہ شک مردہ ہوگئے تھے مرز ائیوں کا عقیدہ قرآن حدیث شہادت ہائیل اورائل کتاب کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ مرز اصاحب تو ضیح مرام م اپر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں بیس کسی تقدرات تھا اس کے مسلمانوں اور عیسائیوں بیس کسی تقدر انتظاف کے ساتھ اس کے مطابق صلیبی موت ہے مرنے والا تعتمد ہائیل بیس مرف بید ہے کہ انگر کئی نے امرز ائی کہتے ہیں کہ یا تکیل میں مرف بید ہے کہ انگر کئی نے کہ ماہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ واجب ہے اور وہ مارا جائے۔ اور تو اے درخت پر لاکا کے ۔ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا کے ۔ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے ۔ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے ۔ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ دیے اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت کے درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت پر لگا ہے۔ وہ اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت پر لگا ہے۔ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت پر لگا ہے درخت پر لگا ہے۔ وہ درخت ہے۔ وہ درخت

برق ايناني

قرآن مجید نے ماقتلوہ یقینا فرماکر یہود کے عقیدہ کی بطالت ظاہر فرمائی اگر نصاریٰ کا عقیدہ بھی باطل ہوتاتو قرآن نے بل دفعہ اللہ اللہ فرماکر اس کے داختے ہوئی مگرقرآن نے بل دفعہ اللہ الله فرماکر ان کے عقیدہ کی تائید کردی اس سے ثابت ہوا کہ عیسی التلفظ زندہ بجسدہ العصر کی آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

مرزائیوں نے اس دلیل کا بھی کسی مناظر ہ میں کوئی جوابنہیں دیا۔

## يانچوين دليل

اسلامی مناظر: رفع اس وقت ہوا کہ جب یہووقتل کرنا چاہتے تھے قبل میں کہائے قرآن سے رفع مسیح ثابت ہے، اگر رفع کے معنی عزت کی موت یا رفع روحانی لئے جا کیں تو یہود سیح قرار دیئے جا سکتے ہیں اور معافہ اللّٰہ کلام خدا کی سچائی ثابت نہیں ہوتی موت کا سامان وہی تھا جو یہودیوں نے تیار کررکھا تھا اس سے یہودیوں کا دعوی قبل مسیح ثابت ہوتا ہے۔ پس رفع سے مرادعزت کی موت لینا کسی طرح اجائز نہیں۔ مرزائی اس کے جواب میں بھی ساکت وصامت رہے۔

# چھٹی دلیل

اسلامى مناظر: قُلُ فَمَنْ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْنًا إِنْ اَدَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْلَارُضِ جَمِيعًا (سِرة الدَّارِه ٢٥١) رَجمهُ كَهِ وَيَجَدَ كَدُون احْتيار

مجرم کا ذکر ہے۔ بے گناہ مسلوب کے لئے تعنق ہونے کا تھم موجود نہیں۔ مرزائیوں کی تفییر کے مطابق یہود کا یہ دعویٰ تھا۔ کہ ہم نے مسیح کو تعنق موت مارا ہے۔ مجرمتی کے ملعون ہونے کے نصاری بھی قائل ہیں۔ (گلتیوں ۱۳،۳۳) اس میں دونوں گروہ شغق ہیں۔ان میں اختلاف سرف حضرت عیسی کے زعمرہ آسان کی طرف اٹھائے جانیکا تھا۔اس مقدمہ میں قرآن نے نصاری کی تا ئیدکی۔ادر باتی مسائل میں دونوں کے باطل عقائد کی تد دیر کردی۔ (مولف) ر کھتا ہے، اللہ کے کام میں اگر جاہے کہ ہلاک کردے میج ابن مریم کواور (جیسے کہ ہلاک کردیا)اس کی مال کواوروہ ان تمام لوگوں کو جو کہ زمین میں ہیں۔

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت میں القلیلی خودخدا ہیں،اس عقید والوہیت کی تر دید کے لئے حضور القلیلی ہے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو مجھا دیجئے کہ اگر خدا تمام ہاشندگان زمین کواور میں القلیلی کو مارڈ الے تو کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور جب حضرت میں کی والدہ کوموت خدانے وی تھی تو اس وقت حضرت میں القلیلی نے خدا کا کیا بگاڑ لیا تھا۔

مرادیہ ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ کرتے اس آیت سے بیتو یقینا ثابت ہوگیا ہے کہ جب بیآ بت نازل ہوئی تھی تو حضرت سے القلیفالا اس وقت ضرور زندہ تھے ورنہ بیدہمکی درست نہیں رہتی حضرت میسی القلیفالا کی وفات کی بجائے اس آیت سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک خدا وند کریم نے حضرت مسے القلیفالا کے مار نے کا ارادہ بھی نہیں کیا اگر حضرت مسے القلیفالا فوت ہو چکے ہوئے تو قر آن مجید میں الوہیت کو باطل ثابت کرنے کیلئے صاف درج ہوتا کہ سے کو ہم نے ہلاک کردیا ہے مگر اس جگہ ان ادادہ اگر خدا ارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ سے خو ق مسے القلیفالا ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: ای آیت میں حضرت کے النظیمان کی ماں کا بھی ذکر ہے لہذا ماں کو بھی زندہ مانو نیز من فی الارض جمیعا کے مطابق مولوی صاحب کے وادا اور والد کو بھی زندہ مانو گویا بھی تک خدائے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے قول کے مطابق حضرت کو یا بھی تک خدائے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے قول کے مطابق حضرت کے النظمیمان کی والدہ اور تمام انسانوں کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے حالا نکہ اس کا غلط ہونا ظاہر ہے نیز حرف شرط ان اس جگہ ہمعنی اذہبے جو نعل کو ماضی بنادیتا ہے۔ اسلامی مناظر: حضرت کی النظمیمان کی والدہ کو بھی زندہ مان لینے سے عقائد اسلامی مناظر: حضرت کی النظمیمان کی والدہ کو بھی زندہ مان لینے سے عقائد

اسلامیہ بیں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہمیں ان ہے کوئی عداوت نہیں۔ لیکن اس آیت میں قد اُھلک اُمّاہُ فعل محذوف ہے اس کے نظائر قر آن مجید میں بکٹرت ملتے ہیں جیسے کاللےک اُمّاہُ فعل محذوف ہے اس کے نظائر قر آن مجید میں بکٹرت ملتے ہیں جیسے کاللےک اُمُوحی اِلَیُکَ وَ اِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِک میں او حی فعل محذوف ہے ورنہ پہلوں کی طرف وی اس وقت نہیں ہوتی تھی اور وَ امْسَحُوا بِرُ وُسِحُمُ وَ اَرْجُلَحُم مُک پہلوں کی طرف وی اس وقت نہیں ہوتی تھی اور وَ امْسَحُوا بِرُ وُسِحُمُ وَ اَرْجُلَحُم مُک دراصل ورمیان وَ اعْسِلُوا فعل محذوف ہے۔ وَ اَجْمَعُوا اَمْرَ کُمُ وَ شُرَ کَاءَ کُمُ مِیں وراصل وادعوا شرکاء کم لیعنی وادعوا فعل محذوف ہے۔ اوضح المبالک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

وَمَنُ فِی الْارُضِ جَمِیعًا کے مطابق تمام باشندگان روئے زمین کواکھاہلاک کرنے کا خدانے اب تک اراد و نہیں کیا۔ آپ نے جمیعا کے لفظ پرغور نہیں کیاان اگر چہ قلد کامعنی دے سکتا ہے اور اذکامعنی نہیں دیتا مگر ہیکی دلیل سے ثابت نہیں ہوسکتا کہ آیت کا بھی میمنی ہے کہ سے مرگئے اور مال سمیت سارے مرگئے ، کیونکدایک وقت معاسب کا مرجانا کی تاریخ سے ثابت نہیں۔

#### ساتویں دلیل

اسلامى مناظر: مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فِينَ بِي مُدَ اللَّهُ الرُّسُلُ فِينَ بِي مُدَّ اللَّهُ مُويَمَ إِلَّا تَحْقِقَ الدُّسُلُ اللَّهِ الرُّسُلُ (بارده) في مَا الْمُعْمِينُ عُولَهُمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (بارده) فيس بين مِنْ ابن مريم مَر يَفِيم الذرك بين رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (بارده) فيس بين مِنْ ابن مريم مَر يَفِيم الذرك بين آب عن مريم مَر يَفِيم الذرك بين آب عن مريم مَر يَفِيم الذرك بين آب عن مريم مَر يَفِيم الدُوسُلُ (بارده) في الله المُنتَّ اللهُ ا

ان آیات میں صرف اساء کا اختلاف ہے جس طرح کہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بوفت نزول آیت محمد ﷺ زندہ تھے اس طرح دوسری آیت کے نزول کے وقت حضرت میں ابن مریم الفی زندہ موجود تھے ورنداگر دوسری آیت سے وفات کی ثابت کی جائے گئی ابن کی آیت کے دفات کی جائے گئی گئی اندایز بگا۔

مرزائی مناظر: آیت: ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل کےنزول کے وقت نی کریم ﷺ زندہ تھے اس لئے آپ کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ مگر دوسری آیت کے نزول کے وقت سے التلے کا کوزندہ ماننے کی آپ کے پاس کونسی دلیل ہے۔ان آیات مے کے کی وفات ثابت ہوتی ہے کیونکہ الر مسل میں الف لام استغراق کا ہے، اور خلت کا معنی ہم گئے لیں اس کا ترجمہ ریہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ سے پہلے رسول فوت ہو چکے تھے۔ اسلامی مناظر: آپ میری تقریر کونہیں سمجھ اور نہ ہی طرز استدلال پرغور کیا ہے میں نے بمتقصا ع بيت بيات ثابت كى كرجيها كه ما محمد الارسول الايدكنزول ك وقت حضور العَلَيْ كازنده مونا ضروري بايهاى ماالمسيح ابن مويم الاية ك نازل ہونے کے وقت حضرت سیج العَلیٰ کا زندہ ہونا ضروری ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں صرف اسما پختلف ہیں'' خلت'' کے معنی فوت ہو گئے کرنا اور الف لام کواستغراقی بنا نا۔مرزا صاحب کی تصریح کے برخلاف ہے مرزاصاحب نے'' جنگ مقدی'' میں اس کے معنی یوں كئے ہيں "اس سے يملے رسول بھي آتے رہے ہيں'' نيز مولوي نورالدين صاحب نے جو مرزائیوں میں علم وفضل کے لحاظ ہے سب ہے افضل تھے ،انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں اس کامر جمہ کیا ہے" پہلے اس سے بہت رسول آ چکے"۔ (فعل الحطاب)

اخبار بدر۲۲مئی<u>۱۹۱۳ء</u> س۱ اپرمولوی نورالدین خلیفه مرزا کاارشاد ہے کہ لفظ جمع کا ہوتواس سے مراد محل**ھ ہ** ا**جمعو**ن نہیں ہوگا جب تک کہ تصری نہ ہو، بلکہ مراد بعض سے ہوتی ہے۔

ا مرزاصا حب کے خلیفہ اول مولوی تو رالدین نے کتاب فصل انطلاب میں اس آیت کے بی معنی کئے ہیں۔ ا

# آ گھویں دلیل

اسلامي مناظر: ويكلم الناس في المهد وكهلا (سورة آل عران ياره ٣٥٠٠) خدا وتدكر يم فر ما تا ہے! گدمیج لوگوں ہے گبوار ہ اور من کبولت (بڑی عمر میں ) کلام کریں گے۔کلام مجید فصاحت وبلاغت ہےمملو ہے اس میں کوئی بات ایسی درج نہیں جو بےمعنی ہو کہوات میں کلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہمیشہ برشخص چھوٹی اور بڑی عمر میں کلام کیا کرتا ہے اس میں حضرت مسيح التَلَيْنَ لِمُ لَيْلِيمُ كُولَى خاص فضيات يا كَيْنِين جاتى \_قرآن ميں تذبر كرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ من کہولت کا گلام بھی ای طرح کا خارق عادت ہوگا جس طرح گہوارہ کا كلام تقا قالواكيف نكلم من كان في المهد صبيا يبود في حضرت ميح كى حالت شیرخوارگی میں کلام کرناتشلیم نہیں کیا تھااور حضرت مریم علیھا السلام ہے کہا تھا کہ ہم گہوارہ میں شیر خوار یے سے کیسے کلام کریں؟ حضرت میسلی التلفیل نے گہوارہ سے جواب دیا تھا قال انبي عبد الله الله جس طرح كلام مبديطور اعاز تها اى طرح آخرى زمانه مير آ سان سے مزول کے بعد حضرت عیسلی التلفی کا کام خرق عادت میں واخل ہوگا۔جس طرح يہود نے مہدميں بجے كے كلام يرا ظهار تعجب كيا تفااتى طرح زمانہ حال كے تبعين يہود کہتے ہیں کمسیح اتنے سوسال کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور اتنے سوسال کے بعد نازل ہو کر دنیا میں کیا کام کرسکتا ہے۔ بقول قائلین وفات مسے ۳۳ سال میں واقعہ کیبی پیش آیا۔اس ہے ثابت ہوا کہ حضرت میں النظیمالا کار فع من کہولت ہے پہلے ہوا۔ لہٰذا اس آیت ہے حیات مسیح العَلَیْنَا ﷺ ثابت ہے در ندمر زائی ان کے بڑھایے کا کلام بھی دکھا کیں۔ 🍆 **مرزائی مناظر**: مجمع البحار میں ہے کہ حضرت عیسی الت<u>کلینی اس کہوات گذار چکے ہیں۔</u>اس لئے آپ کا دعویٰ باطل ہے۔

اسلامی مناظر: آپ نے مجمع البحار کی عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے مجمع البحار میں ہے ۔ ﴿وَیُکُلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ ﴾ آیة ﴿وَکَهُلاً ﴾ بالوحی والرسالة اوا ذا نزل من السمآء فی صورة ابن ثلث و ثلفین (مجمع الجارس ٢٣٦) اگر آپ کے نزد کی سال کی زندگی کھولت کی ہے تو آپ ان کا عجازی کلام اس عمر میں ثابت کریں۔

### نویں دلیل

اسلامی مناظر: وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْکِتْبِ اِلَّا لَیُوْمِننَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ (پاره ۲۰۱۶) ترجمه: اور نبیس ہوگا کوئی اہل کتاب (یہوو) میں ہے مگرائیان لے آئے گااس (عیسیٰ) پر پہلے اس (عیسیٰ) کی موت کے بہ

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، «له علیه اس آیت کا ترجمہ یول ایکرتے ہیں: '' بناشد ہے کس ازاہل کتاب الا البتة ایمان آور وبعیلی پیش از مردن عیسیٰ''۔

یہ آبت بھی حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی حیات پر روش دلیل ہے کہ ایک ایساز مانہ
آئے گا جب اس وقت کے تمام اہل کتاب ان کی زندگی ہیں ان پر ایمان لا کیں گئے ۔ چونکہ
ابھی تک حضرت عیسیٰ النظامیٰ نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب بہود آپ کی رسالت پر ایمان
لائے ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس آبت میں صریح طور پر
آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضرور کی ہے۔ 'کیو منن '' میں نون تا کید ک
ہوت اور نون تا کید مضارع کو استقبال کیساتھ خاص کر دیتا ہے، اور ضمیر بہاور موقع ہر دوکا
مرجع عیسیٰ ابن مریم النظامیٰ ہیں کیونکہ سیاق کلام اس کو جا بتنا ہے اگر موقع کی ضمیر کا مرجع میسیٰ ابن مریم النظامیٰ ہیں کیونکہ سیاق کلام اس کو جا بتنا ہے اگر موقع کی ضمیر کا مرجع میں کا قرار کر دیا جا گے تو جو ایمان نزع کی حالت میں لا یا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہو سکتے ہیں۔
ہوتالہذا ہر دوخمیر وں کامرجع عیسیٰ ابن مریم النظامیٰ ہی ہو سکتے ہیں۔

مرزائی مناظر : بیناوی میں قرات قبل موتھم کاذکر ہے، جس میں ثابت ہے کہ کتابی ک موت مراد ہے، نون تاکید ہے جمیشہ استقبال مراد لینا جائز نہیں۔ ﴿واللہ ین جاھدوا فینا لنھ دیتھم سبلنا ﴾ کا آپ کیا ترجمہ کرینگے کیا خدا کے راستہ میں کوشش کرنے والے کی آئندہ زیائے میں ہدایت یا فتہ بنیں گے۔ نیز قیامت ہے پہلے تمام لوگوں کا مسلمان جوجانا عقلاً ونقل ممکن نہیں قرآن مجید میں ہے: ﴿واغرینا بینھم العداوة والبغضاء الیٰ یوم القیامة ﴾ اس ہے ثابت ہے کہ قیامت تک یہودونصاری باہم دشمن رہیں گے، نیز ضمیر موتھ کامرجع حضرت میلی کوقراردینا میجے نہیں۔

اسلامی مناظر بموتھم والی قرائت شاذہ ہے جوقر اُ قامتوار وکا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ' جو بھی اہل گئا ہ جیں اپنی موت ہے پہلے ان کو پوراا نکشاف جو جا تا ہے اور تصد این کرتے ہیں کہ واقعی حضرت سے الطبیق اللہ نی برحق سے اور وہ زندہ جیں اور پھر اخیر زمانہ میں نازل ہو کر اسلام کی خدمت کرینگے اور کسی یہودی یا جموی کو نہیں چھوڑ یکے' ۔ (درمنور) لہذا اس قرائت ہے بھی مرفرا گیوں کا مدعا پورانہیں ہوتا اور آیت واللہ ین جاھدو اسلامی شرط ہو اور آیت کے بھی مرفرا گیوں کا مدعا پورانہیں ہوتا اور آیت ہو کہوڑ ہوتی ہوتی ہوتی کے بھوٹ میں شرط ہو اور جزا جمیشہ متاخر ہوتی ہے۔ لہذا نون تا کید کا معنی اپنے محل پر واقع ہے۔ یہودی یا ہمی عداوت کا بمی بود کی ہو اللہ ی بوم القیمة ہے مراوطویل زمانہ ہے ورنہ ہی آیت متعارض ہوگی ہو اللہ ی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاصاحب چھم معرفت س

نیز ایمان اور عداوت باجمی میں منافات نہیں ہے۔ دونوں باہم جمع ہوسکتے ہیں۔ جیسے مرزائیوں کے دونوں گروہوں لاہوری وقادیانیوں میں باہمی عداوت موجود ہے، مگر مرزا پر دونوں گروه ایمان رکھتے ہیں ہتھیرا بن کیر جلد ۳ ص ۱۱ پر ہے: وقال ابن جریر حدثنی یعقوب حدثنا ابور جاء عن الحسن وان من اهل الکتاب الالیومنن به قبل موته قال قبل موت عیسی والله انه لحی الان عند الله ولکن اذ انزل امنوا به اجمعون ۔ پس رکیس المفر ین حضرت حسن کا بہ فیصل قطعی ہے۔

# دسویں دلیل

اسلامی مناظر: و انه لعلم للساعة فلا تمتون بها (پارده ۱۵ الدی عضرت عیلی التلکی التلکی مناظر: و انه لعلم للساعة فلا تمتون بها (پارده ۱۵ الدعد دبلوی دحمة الله علیه کانزول قیامت کی علامت جدحضرت شاه ولی الدصاحب محدث دبلوی دحمة الله علیه اس کا ترجمه یول کرتے ہیں، ''جرآ نمینی نشان ست قیامت را پس شبه سکیند در قیامت' این کثیر نے اس کے معنی یہی کئے ہیں کہذا اس آیت سے پیلی الفیل کا دوبارہ آنا ثابت سے پیلی الفیل کا دوبارہ آنا ثابت سے پیلی الفیل کا دوبارہ آنا ثابت

مرزائی مناظر: (سلیم) اس آیت میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے نہ کہ سے دھزت امام حسن ابن علی رہی اللہ عبد نے فرمایا ہے کہ قرآن قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت حسن کا جیسا جوانان بہشت کاسر دار جوز جمہ کرے اس کے مقابلہ کوئی ترجمہ مقبول نہیں ہوسکتا۔

# گيار ہويں دليل

و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (پاره٣٥٣) ترجمه "اور سجمائے گا (خدا) اس (عيسي ) كوكتاب اور حكمت تورات اورانجيل ـ "

اس آیت میں خداوند کریم نے حضرت عیسی النظی کا الکتاب و الحکمة اور التوراة والانجيل سكهاني كاوعده كياب أنجيل توخود حضرت عيسى القليق يرنازل موتى، واتينه الانجيل. اسك أنجيل كالتيح مطلب ومفهوم سكهلانا ضروري تفاية اليهانه بوكه سي آیت کے مفہوم ومطلب کے مجھنے میں سیج کو دفت ہو۔ تو رات حضرت عیسی التلا کے پہلے کی نازل شدہ بھی۔ وہ اس لئے سکھلانا ضروری ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگااور نبی اسرائیل کے پاس کتاب تورات تھی۔ مگروہ غلط معنی کرتے اور پیحر فون الکلم عن مواضعہ کے عادی تھے اور ناحق پر جھڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ میں العَلَيْنَا كُوتُورات نه سَكُما تا تو يبودي آپ كى كوئى بات تشليم نه كرتے اور سيح العَلَيْنَا ان سے بحث میں مغلوب ہوجاتے۔ تیسری چیز جس کاعلم حضرت سے النکلیکی کو دیا گیا وہ الکتاب والحكمة عقرآن مجيدين جهال بهي يدلفظ اكشاآيا هاس عراوقرآن اوربيان قرآن یعنی تفهیم قرآن مجید یا تفسیر قرآن وغیرہ ہے۔اس ہے ثابت ہوا کہ خداوند کریم حضرت مسيح التَفْاعِينَ الْ وقرآن مجيداوراس كي تفسير كي خودتعليم ديگا۔ اور وہ اس ميں كسي كے شاگر دینہ ہوں گے نیز حضرت مسیح کا نز ول قر آن تک زندہ ہونااس آیت ہے ثابت ہوتا ہے ورندا گرنزول قرآن ہے پہلے انہیں علم دیا گیا ہوتو ماننا پڑیگا کرقرآن حضرت میں العلاقات پر نازل ہوا تفااللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ القلیفۃ ﴿ كوقر آن مجید سکھلانااب اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ دو ہارہ دنیا میں تشریف لائمیں گے اور قر آن مجید برعمل کرینگے۔

مرزائی مناظر: اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ب ثابت ب كرتمام انبیاء كوكتاب و حكمت عطاكی گئ البذااس قر آن مرادلینا جائز نبیس ـ ٢ ..... فقد اتینا ابراهیم الکتاب و الحکمة و ۱ تیناهم ملكاً عظیما ب ثابت ب كه ۱ ل ابرهیم كوالكتاب و الحكمة دی گئ حالا تكد قر آن صرف مسلمانول ك لئے ب ـ

۳....کی مفسر نے آپ کے معنیٰ کی تائید نہیں کی جلالین میں الکتاب ہے مرا دالخط ہے۔ اسلامي مناظر: اذ اخذ الله ميثاق النبين الاية ش الكتاب والحكمة "كا ذكر نہیں نیزمن تبعیصہ ہے جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کو کتاب وحکمت کا پجھے نہ پچھالم دیا كيا ب\_ فقد اتينا ال ابواهيم الاية مين آل ابراهيم عراد ابل اسلام بين، کیونکد ماقبل و مابعد مسلمانوں کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے حسد کرنے کا بیان ہے، اس کئے الله تعالى اليے حاسدوں كوجلانے كے لئے ارشاد فرما تاہے كہ ہم نے آل ابراهيم كو'' الكتاب والحكمة "اورملك عظيم عطاكياب، حضور ﷺ حزت المعيل العَلَيْن كي اولادے تھے اس کے خداوند کریم نے اہل کتاب کوجتلایا کہ تحد اللہ تھی آل اہراضیم میں ہیں چراس کئے بھی آل ابراهیم کہا کہ حضرت ابراهیم التکنیفی نے دعاء کی تھی کہ پارپ کے والوں میں ایسا رسول پیدا کرجوان کوالکتاب والحکمة عصلائے بہاں الله تعالی نےال ابواهیم کو الكتاب والحكمة دين اورحضرت ابراهيم العَلَيْلاكى دعا قبول بوف كا وكرفر ماياب، اس ے اگلی آیت میں ہے، فیمنھم من امن به ومنھم من صد عنه یعنی بعض اہل كتاب تو اس الكتاب والحكمة يرايمان لے آئے بيں اور بعض خود بھى ايمان شہیں لاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اگر الکتاب و الحکمة سے صحائف

سابقہ مراد لئے جا کیں تو اہل کتاب تو ان کو مانتے ہیں پھران میں رو کئے کو کیا مطلب ہوسکتا ہے۔ مرزائے قادیان کے خاص مرید مولوی محمطی لا ہوری نے اپٹی تفسیر بیان القرآن حصہ اول ص ۱۹ھ پراس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔'' یہاں آل ابراھیم کو یعنی مسلمانوں کو دوچیزیں دینے گاذ کرکیا، کتاب اور حکمت اور ملک عظیم''۔

تفاہیر کے صد ہا حوالے پیش کے جائیں آپ تنلیم نہیں کرتے۔ کیا تفاہیر کو سیج تنلیم کرتے ہو،ای جلالین میں حضرت عیسی الطاف لاکی حیات کا ذکر موجود ہے،افسوں کہ مطلب کی بات لیکر باقی تمام امور کا انکار کردیتے ہیں تمام تفاسیر میں مضرین کرام کا طیو قامسی الطاف لا پراتفاق ہے مگر آپ ان تفاہیر کو تنلیم نہیں کرتے ،قرآن مجید میں 'الکتاب والحکمة'' سے قرآن و بیان قرآن مراد ہے۔

#### بارجوين دليل

برق ايناني

نوٹ: بیدلیل میعادی کے مناظرہ میں مولا نامحد شفیع صاحب سنگھتر وی نے پیش کی تھی ،گر مرزائی مناظر نے آخری وفت تک اس کا کوئی جواب نددیا۔

## تيرهوين دليل

ساسلامی مناظر: قال سبحانه تعالیٰ: ﴿وَجِیهٔا فِی الدُّنیا وَالاَحِوَةِ وَمِنَ المُفَوَّ بِینَ ﴾ (پارو احرة ال مران) اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سے التقافیلا دنیا و آخرت میں ذی وجا بہت ہیں اور خدا کے مقرب فرشتوں میں واخل ہیں۔ فتح البیان اور تفیر الی السعود میں اس آیت سے حضرت میسلی القبائیلا کی ملکوتی زندگی یعنی آ سان پر زندہ موجود ہونا ثابت کیا گیا ہے آپ کی پہلی زندگی میں آپ کوسلطنت نہیں ملی اس لئے ماننا پڑیگا کہ آپ زندگی ہی میں بعد بزول صاحب سلطنت ہو نگے قر آن مجید میں مقر مین سے مراد فرشتے ہیں حضرت میں ایس لئے آپ کو ملائکہ سے نبیت میں ایس لئے آپ کو ملائکہ سے نبیت میں اس لئے آپ کو ملائکہ سے نبیت میں اس لئے آپ کو ملائکہ سے نبیت ماصل ہے۔

## چود ہویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه تعالی ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسُوَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَیِّنْتِ ﴾ (سرة اندة پاره 20) ترجمه: "اور جَبَد میں نے بن اسرئیل کوتم سے بازر کھا جب تم ان کے باس دلیلیں لے کرآئے تھے۔"

خدا وند کریم حضرت عیسی النظیمالی پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے بنی اسرائیل کے شرسے ان کومحفوظ رکھنے کا بھی ذکر فرما تا ہے۔ مرزائیوں کی تفسیر کے مطابق بہودیوں نے حضرت میسے کو پکڑ کر ذلیل ورسوا کیا اور بچانسی پرلٹکا دیا حالا تکداس جگد خداوند کریم حضرت عیسلی التکلیگاتا ہے یہودیوں کے شرکرنے کا ذکر فرمار ہا ہے مرزائیوں کے عقائد کے مطابق پھر یہودیوں کوروک کونمی ہوئی ہیآ یت حضرت عیسی التکلیگاتا کے رفع الی السماءاور یہودیوں کے شرمے محفوظ رہنے کی زبردست دلیل ہے۔

نوٹ: پیددلیل بھی بمقام ممو پیش کی گئی تھی مگر مرزائی مناظراس کا کوئی جواب نیدے سکا۔

# پندرهویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالی ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ٥﴾ (باره سره آل عران) ترجمہ: '' تدبیر کی انہوں نے اور تدبیر کی اللّٰہ نے اور اللّٰہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔''

اس آیت میں خداوند کرتم نے یہود کی تدبیر (تو بین ،صلیب قبل میے) کے مقابلہ میں فرمایا کہ ہم نے بھی تدبیر کی قواعد عربیہ بین بیہ بات مسلم ہو بھی ہے کہ جملہ فہر بیہ فعلیہ یا اسمیہ بھی مکرہ ہوتا ہے اور اسی وجہ ہے جملہ فکرہ کی صفت میں واقع ہوتا ہے ورندا گرمعرفہ کے حکم میں ہوتا تو فکرہ کی صفت واقع ہونا ممکن نہ تھا نیز ہا جمائ اہل عربیہ جملہ فہر بیہ حال واقع ہوسکتا ہے جس کیلئے فکرہ کی صفت واقع ہونا ممکن نہ تھا نیز ہا جمائ اہل عربیہ جملہ فہر ہونا ثابت ہو وہ سکتا ہے جس کیلئے فکرہ ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ جب فکرہ کا فکرہ امادہ کیا جائے تو ثانیہ کے غیر ہوا اور قواعد عربیہ بیل بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب فکرہ کا فکرہ امادہ کیا جائے تو ثانیہ کے غیر مفائرات جب بی ہوسکتی ہوا کہ جب تدبیر الی سے رفع جسمانی مراد ہو۔ ورنہ تدبیر الی مفائر تھی اور مفائرات جب بی ہوسکتی ہے کہ جب تدبیر الی سے رفع جسمانی مراد ہو۔ ورنہ تدبیر الی مفائر نہیں منافی نہیں ۔ نیز مکل موائر نہیں موسکتی نہیر حق تعالی کا مرک معنی تدبیر فی تدبیر نہیں ۔ فیل اور صلیب یا بقول مرزا ئیاں صلیب سے اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی تدبیر سوائے رفع جسمانی کے کی خبیں ہوسکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی تدبیر سوائے رفع جسمانی کے کی خبیں ہوسکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی تدبیر سوائے رفع جسمانی کے کی خبیں ہوسکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی سوائے رفع جسمانی کے کی خبیں ہوسکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی سوکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی سوکتی ، نیز حق تعالی اتار لینا کوئی فنی تدبیر نہیں ۔ فیلی سوکتی ، نیز حق تعالی سوکتی میں سوکتی ہونی کی کی تعالی س

نے اپنی صفت اس مقام پر'' خیر الما کوین'' ذکر فرمائی۔ جس معلوم ہوتا ہے تن تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر تھی۔ اور صلیب سے اتار لینا یہ کوئی عمدہ تدبیر نہیں اس کوتو یہود بھی کر سکتے ہے جن تعالیٰ کا'' خیرا لما کوین '' کی صفت کو مقام حمد میں ذکر فرمایا ہے اس طرف مشیر ہے کہ یہ ایک نرائی تدبیر ہے اور ظاہر ہے کہ رفع جسمانی سے زائد اور کوئی نرائی تدبیر ہو تنہیں ہو تنہیں ہو تا ہے۔ اگر مرزائیوں، یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا شہوت نہیں مانا۔

نوٹ: ممبو (برما) میں میددلیل پیش کی گئی تھی مرزائی مناظرمہبوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے۔ کا۔

#### سولھویں دلیل

ہے۔ پس حیات سے کے خلاف عقیدہ رکھنےوالے اس آیت کے مطابق گراہ اور جہنمی ہیں۔ مرزائی مناظر: ابن خرم اور امام مالک وفات سے کے قائل تھے، حیات سے العَلَیْنَ کی پراجماع امت مجھی نہیں ہوا، یہ دعویٰ بلادلیل ہے۔

اسلامی مناظر: آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع امت سے انکار کریں، مرزا صاحب نے قول صاحب اپنی کتاب المبلیغ ص ۵۵۴ پراس کوشلیم کر چکے ہیں، اس لئے مرزاصاحب کے قول کے مقابلہ میں آپ کا قول معتبر نہیں ہوسکتا، نیز ابن جزم حیات مسئے کے قائل تھے، ابن جزم اپنی کتاب کتاب الفصل جلد ہوں ۱۸ میں نزول عیسی النظیم کا اقرار کرتے ہیں نیز حضرت ایام مالک کی طرف امام مالک کی حیات مسئے کے قائل ہیں، حضرت امام مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات مسئے کا منقول ہو، تو اس کی سند چیش کرو، ورندایس بے دلیل باتوں سے کوئی قول اگر وفات مسئے کا منقول ہو، تو اس کی سند چیش کرو، ورندایس بے دلیل باتوں سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوسکتا۔

#### سترهوين دليل

اسلامی مناظر: مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے حسب ذیل بیانات قابل غور ہیں:

ا .....قریبا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ احادیث کی رو سے ضرورا یک شخص

آنے والا ہے، جس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا، جس قدر طریق متفرقہ کے رو سے احادیث

نبویہ اس بارے میں مدون ہو چکی ہیں، ان سب کو یکجانظر کے ساتھ دیکھنے ہے اس تواتر کی

قوت اور طاقت ثابت ہوتی ہے۔ (شہادۃ القرآن میں)

۳ ۔۔۔۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ بیہ خیال ہے کہ حضرت کہتے ابن مریم ای عضری وجود ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ (توضیح مرام س))

۳٫ ..... بائیبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی روہے جن نبیوں کا اس وجودعضری کیساتھ

آسان پر جاناتصور کیا گیا ہے، وہ دو می ہیں،ایک بوحناجس کانام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے، دوسر في ابن مريم جن كويسلى اوريسوع بھى كہتے ہيں، ان دونوں نبيوں كى نسبت عبد قديم اورجد پد کے بعض صحیفے بیان کررہے ہیں، کہ وہ دونوں آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر سکی زمانہ میں زمین پراتریں گے۔اورتم ان کوآسان ہے آتے دیکھو گے،ان ہی کتابوں کے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی یائے جاتے ہیں۔ (توضیح مرام ۲۰۰۰) ٣ ..... تبليغ ص٥٥٢، ص٥٥٣ يرلكت بين كه مجهجة الهام كيا كياكة: ان لنزول في اصل مفهومه حق ولكن ما فهم المسلمون مراده لان الله اراد اخفائه فغلب قضائه ومكره وابتلائه على الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية وكانوا بها قانعين وبقي هذا الخبر مكتوبا مستورا عندهم كالحب في السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زماننا فكشف الله حقيقة علينا فاخبرني ربى ان النزول روحاني لاجسماني\_ ترجمہ: نزول اپنے اصل مفہوم میں حق ہے کیکن مسلمانوں نے اس کی مراد کونہیں سمجھا کیونکیہ الله تعالی نے اس کے اخفا کا ارادہ کیا پس اس کی تذبیر ابتلا و قضافہموں میر غالب رہی اس نے انکے دلوں کوحقیقت روحانی ہے خیالات جسمانی کی طرف پھیر دیااور و ہاسی پر قالع رہی اور یے خبر لکھی ہوئی ان کے ماس خوشہ کے اعرر دانہ کی طرح مخفی رہی ، کئی زیالوں تک حتی کہ ہمارا زمانه آیا پس اللہ نے ہم پر حقیقت کھولدی اور مجھے میرے رب نے خبر دی کہ نزول روحانی ہےجسمانی نہیں۔

۵ ..... هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدىٰ وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كَلَهِ بِهِ آيت جسمانی اور ساست ملکی کے طور برحضرت کے حق میں پیشینگوئی ہے، اور جس غلبہ اموادی اور الدین قادیاتی جب قرآن اور عدیتے پر عالی تھے۔ ان کاعقیدہ حیج آئی علیہ اسلام کا تھا۔ (طاحظہ واصل کاملۂ دین اسلام کاوعدہ دیا گیا ہے، وہ غلبہ سے کے ذراجہ ظہور میں آئیگا اور جب حضرت سے التیکٹ وہ بارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق واقطار میں چیل جائیگا۔ (براین احمد صدیجار م ۴۹۸)

۲ .....وہ زبانہ بھی آنے والا ہے، کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور خق کو استعال میں لائے گا، حضرت عیسی العظیم العظیم التحقیم التحقیم کے ساتھ دنیا میں اُترینے۔ (براہن احمد جارم ۵۰۵)

ے ..... پھر میں قریبابارہ بری تک جوایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد ہے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیلی النظامی کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر جمار ہا، جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وفت آگیا کہ میرے پراصل حقیقت کھول دی جائے ، تب تو اہر ہے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے ، کہتو ہی میچ موعود ہے۔ (اعجاز احمدی میں)

حقیقت ے مطلع کیا گیا۔(ملاحقہوم)

(ج) مرزاصاحب بھی ملہم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعنی (۵۲) باون سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے پابندر ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی سمجھے کہ عیسی التقلیق التقلیق فی مسلمانوں کے عقیدہ جب کہ قرآن مجھے کہ عیسی التقلیق نندہ ہیں ،اور مرزاصاحب تو حیات سے التقلیق کا استدلال قرآن ہے ونیا کے سامنے پیش کرتے رہے ، پھر (۵۲) باون سال کی عمر میں ان کوتو انز سے الہام ہوا جسکی بنا پر انہوں نے عقیدہ تبدیل کرلیا۔ (۱۹۸۸ھے ۱۹۸۹ء)

البذا ثابت ہوا گرقر آن وحدیث ، آ ثار صحابہ ، اقوال سلف صالحین ، ابھا گا امت

حضرت عیسیٰ النظیف کی حیات ثابت ہوتی ہے اس لئے تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ رہا ، اور مرزا اصاحب بھی قر آن وحدیث و آ ثار ہجابہ ، اقوال سلف صالحین اور ابھا گا امت کے ماتحت اس عقیدہ کے پابندر ہے ، عالم قر آن ہوکر بھی انہیں قر آن ہے بھی بھی عقیدہ سجح معلوم ہوا ، البذا مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ وفات سے النظیف پرکوئی آیت ، کوئی حدیث یا کوئی قول بیش کریں ، مرزاصاحب کواقر ارہے کہ انہوں نے بیعقیدہ صرف اپنے البام کی بنا کوئی قول بیش کریں ، مرزاصاحب کواقر ارہے کہ انہوں نے بیعقیدہ صرف اپنے البام کی بنا ان کے مریدوں کے لئے جمت ہوسکتا ہے ، مگر مسلمانوں کے لئے ان کا البام جمت نہیں ، جو ان کے مریدوں کے لئے جست ہوسکتا ہے ، مگر مسلمانوں کے لئے ان کا البام جمت نہیں ، جو آیات مرزائی بیش کیا کرتے ہیں یہ پہلے بھی موجود تھیں اگران کا تعلق کسی تم کے وفات سے النظم کا کے بیتا ہور ورزاصاحب المو حسن علم القران کا البام پاکرقر آن مجید کی آیت کو حات میں النظم کا کرتے آئی بیش نہ کرتے۔

**مرزائی مناظر: آپ کے لئے مرزاصاحب کی عبارتوں کا پیش کرنا مفیدنہیں ہوسکتا مرزا** 

صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے میں مسلمانوں کے رکی عقیدہ کا پابندتھا، آپ کا یہ عقیدہ الہام سے
پہلے تظا الہام کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہوگیا، نبی کریم ﷺ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ
کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب وہی آگئ تو بیت اللہ کی طرف پر ھنے گے، اسی طرح مرزا
صاحب بھی البام کے پابند تھے، مرزاصاحب الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات می
کومانے رہے یہ بچھی غلطی تھی اور لہم الہام کے بحصے میں غلطی کرسکتا ہے، برا بین احمدید دموئ نبوت سے بہلے کی ہے، اس کے بعد مرزاصاحب کو الہام ہوا۔

اسلامی مناظر: آپ نے تشکیم کرلیاہے، کہ قرآن،حدیث آ ٹارصحابہ،اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کی موجود گی میں مرزا صاحب حیات مسح التکلیف کے قائل رہے اور ان کے ذر بعدانہیں وفات سے کاعلم نہ ہو کا ۔ پس میرا مقصدیبی ہے۔شکر ہے کہ آپ نے تشکیم کرلیا کہ مرزاصا حب کے عقیدہ کی تبدیلی قرآن یا حدیث کی بنایرنہیں، بلکہ الہام کی بنایر ہوئی پس مایدالنزاع امرصرف یمی رباء که مرزاصاحب دعوی الهام میں سیجے تھے، یا کاذب؟ نبی كريم ﷺ كامل ومكمل شريعت لے كرآئے تھے،آپ نے سابقہ شرایع كومنسوخ كرديا، سابقه شریعوں میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھی، فول وجھک شطر المسجد الحوام كي آيت نازل بونے عابقة الكام منوخ بوكة آپ نے به مثال دیکر ثابت کیا ہے کہ مرزاصاحب نانخ شریعت محدید ﷺ ہے، جوامرشریعت محمدید ﷺ ے ثابت تھا، وہ ان کے الہام ہے بدل گیا، دوسراسوال بیہ ہے کہ کیا ننخ عقا کدواخبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت سیح النظامین پہلے زندہ تھے، اور مرزا صاحب پر الہام کے وقت فوت ہو گئے تھے، تیسراامریہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وہ نمازیں جن میں بیت المقدل کوقبلہ بنایا گیاتھا، درست تھیں،ای طرح آپ کو ماننا پڑیگا، کہ مرز اصاحب کاعقید ہ الہام ہے پہلے

صحیح تھا یعنی حضرت عیسی النظامی آسان پر زندہ موجود تھے، اس کے بعد اگران کی وفات موئی تواس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا عملیات میں ہے، نیز مرزاصاحب کے عملیات میں ہے، نیز مرزاصاحب کے نزد یک حیات می النظامی کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ (دافع البلاس ۱۵) مگر بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا شرک نہ تھا، البذا میں مثال بالکل بے کل ہے، برا بین احمد میر کی تصنیف کے وقت بقول خود مرزا قادیانی خدا کے نزدیک رسول اللہ تھے۔ (ایام السلح اردی ۵)

(اشتهار براين احمريه الحقد آئينه كمالات)

پھر یہ کتاب بقول مرزاصا حب استخضرت کے دربار میں پیش ہوکر منظور ہوئی ،اوراس کا نام عالم رؤیا میں قطبی رکھا گیااس مناسبت سے کہ ریہ کتاب قطب ستارے ک طرح غیرمتزلز ل اور مشحکم ہے (ابھی ملھا) (عاشیہ براہین احمد یس ۲۳۹،۲۳۸) نیز بقول مرزاصا حب

على رفظية نے انہیں كتاب تفسير دى تقى۔

پس مرزاصاحب نے بقول مرزائیاں خدا ہے علم قرآن سیکو کر حضرت علی رہے ہے۔

تا ہے تعلی ہے ہوں اور رسول اللہ ہوکر ، براہین احمہ یہ کوتالیف کیا ، اور بعد تالیف یہ کتاب حضرت می رکھا گیا ، کیونکہ یہ کتاب حضرت می گئی کے در بار میں پیش ہوکر منظور ہو چکی ، اس کا نام قبلی رکھا گیا ، کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل ایسے تھے جوقطبی ستارے کی طرف غیر متزلزل اور مشحکم تھے ، پس تبجب ہے کہ حجوجہ میں مشرکانہ عقیدہ کی ہے کہ حجوجہ میں افرادہ آیات (جواب مرزائی وفات میں پر پیش تا نمید میں قرآن مجیدے آیات بھی نقل ہو نمیں اور وہ آیات (جواب مرزائی وفات میں پر پیش کرتے ہیں) مرزاصاحب کی نگاہ سے غائب رہیں۔

مرزائیوں کے دورائے ہیں، یا تو تشکیم کرلیں کہ مرزائی صاحب اپنے دعاوی الہام علم قرآن وغیرہ میں کا ذب تھے، یا لیے قامتی النگلیک کاعقیدہ قرآن مجید کی رو سے صحیح تشکیم کرلیس ، کیونکہ اس عقیدہ پرقرآن، اورآ تخضرت کھی کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے، اور وہ اساءاسی کتاب میں درج ہیں، جو بموجب الہام قطبی ستارے کی طرح ہیں۔

مرزاصاحب بارہ سال تک بقول خود مشرک رہے، حالانکہ لکھتے ہیں۔ '' یہ کیونگر
ہوسکتا ہے، کہ جبکہ ان انبیاء کآنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کوخدا کے احکام پر
چلاویں، تو گویا خدا کے احکام کوعملدرآ مد میں لانے والے ہوتے ہیں، اس لئے اگر وہ خود ہی
خلاف ورزی کریں تو وہ عملدرآ مدکرنے والے ندرہے، یا دوسر لفظوں میں یوں کہوکہ نبی
فدرہے، وہ خدا تعالی کے مظہر اور اس کے افعال اقوال کے مظہر ہوتے ہیں، پسی خدا تعالی
کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔'' (ریویو جلد اول س) النظامی کا کے قائل
آپ کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب رسی عقیدہ کے طور پر حیات میں النظامی کے قائل

رہے، یہ بھی دووجہ سے باطل ہے۔

اقل: اس لئے کہ مرز اصاحب نے براہین میں اپنامیعقیدہ ایک الہام کے همن میں بیان کیا ہے، اور اس الہام کا مفادیہ بتایا ہے، کہ حضرت عیسی القلیف اساس حیثیت سے ان مشکروں کی سرکونی کے لئے دوبارہ تشریف لائیں گے۔

دوم: اس کئے کہ مرزاصاحب نے رسی عقیدے کے طور پر تکھندیا، تو جب یہ کتاب بقول مرزاصاحب آنخضرت کے دربار میں قبولیت حاصل کررہی تھی، کیااس وقت بیرتمام بیانات جن میں حضرت میں کی حیات اور دفع آسانی اور نزول ثانی مرقوم تھے، ان کااخراج عمل میں آیا تھااوران بیانات کی موجودگی میں بیرکتاب آنخضرت بھی ہے تصدیق حاصل کر چکی ہے۔

### اشاروين دليل

مرزائی مناظر: قال سبحانه و تعالی: ﴿ وَمَا أَنْوَلُنَا عَلَيْکَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ ﴾ (پاره ۱۰ رکوع ۱۰) ترجمہ: اور ہم نے اُتاری آپ پر کتاب ای واسطے کہ کھول کرسناویں اُن کو کہ جس میں جھگڑر ہے ہیں۔

﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ اللَّهِمَ ﴾ (پارہ۱۱م۱۱) ترجمہ: اتارا ہم نے آپی طرف قرآن تاکہ آپ بیان کردیں لوگوں کو جو پچھاڑل کیا گیاان کی طرف خداوند تعالی نے نبی کریم ﷺ کو دنیا میں اس لئے بھیجا، تاکہ ہر گراہی و بدعت کا قلع قبع فرمادیں، قرآن مجید کی آیات کے مطلب واضح کر کے سمجھا کیں، اس لئے نامکن تھا نبی کریم کی فادین کو کی ایس بات فرماتے جس ہے کی تئم کی فاد فہمی یا گراہی پر چلنے کا خطرہ بوسکتا، نبی کریم کی فاد فہم کو کرائی پر چلنے کا خطرہ بوسکتا، نبی کریم کی فاد فرق آن مجید میں مومنین کے لئے ﴿ حَرِیْصٌ عَلَیْکُم ﴾ اور ﴿ وَ قُ ف ﴾ کریم کی فاد کریم کی فاد کریم کی فاد کی خوریْصٌ عَلَیْکُم ﴾ اور ﴿ وَ قُ ف ﴾ کریم کی فاد کریم کی فاد کریم گل کو آن مجید میں مومنین کے لئے ﴿ حَرِیْصٌ عَلَیْکُم ﴾ اور ﴿ وَ عَلَمْکَ مَالُمُ اللّٰ کُلُورُ آن مجید میں مومنین کے لئے ﴿ حَرِیْصٌ وَشَفِق خِنْ ما اور ﴿ عَلَمْکَ مَالُمُ اللّٰ مُنْ اللّٰ کیا ہے۔ حضور ﷺ اپنی امت پر رفیق وشفیق خے، اور ﴿ عَلَمْکَ مَالُمُ

تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ كي آيت حضور التَكَيْلا كوسعت علم یر دال ہے۔ نبی کریم ﷺ نے صدیا احادیث میں فرمایا کہ سے ابن مریم نازل ہوگا۔ ا حادیث میں مسیح ابن مریم ،عیسی ابن مریم یا ابن مریم تین الفاظ موجود ہیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ا يك د فعه بهي غلام احمد ابن جراغ بي بي نبيس فر مايا، اگر حضرت عيسي الطَلِيَّةُ لا فوت ہو گئے تھے، تو کیاوجہ ہے کہ کی ضعیف سے ضعیف حدیث بلکہ کسی موضوع حدیث میں بھی کسی صحالی کابیہ سوال'' کہ حضرت عیسی النگاہی فوت ہو چکے ہیں؟ مزول سے سے کیا مراد ہے''منقول نہیں ہے۔ صحابہ کرام جودین کے معاملہ میں بہت مختاط تھے، کیا وجہ ہے، کہ تمام عمر سنتے رہے، کہ حضرت عیسی ابن مریم علیه ماانسلام آخری زمانه میں نازل ہو نگے ، اور کسی موقعہ پر انہیں اسکی حقیقت معلوم کرنے کا اثنتیاق پیدانہ جوا، اس سے ثابت ہے کہ نبی کریم علی اور تمام صحابه کرام کا عقیده یمی تفا، که حضرت عیسی التک انگان زنده چیں، اور وہی آخری ز مانہ میں تشریف لائیں گے، دین ایک معمنہیں ہے، بی کریم ﷺ نے امت کے سامنے معے پیش خہیں گئے، بلکہ کھول کھول کرتمام مسائل بیان فر مائے ہیں۔ **نوٹ**: کسی مرزائی مناظر نے اس سوال کا جواب ٹہیں دیا۔

## انيسوين دليل

اسلامی مناظر: علم معانی کابیہ شفقہ مسئلہ ہے کہ''لا استعارۃ فی الاعلام" اعلام میں استعارہ نہیں ہوتا۔ لفظ سے علم معانی اس سے استعارہ نہیں ہوتا۔ لفظ سے علم معانی اس سے استعارہ مراد لینا کسی طرح جائز نہیں۔ آنخضرت ﷺ نے احادیث میں سے ابن مریم عیسی ابن مریم بیابین مریم کے آنے کی خبر دی ہے۔ لہذا ہے ابن مریم ہے کسی دوسر شخص کومراد لینا جائز نہیں۔ غلام احمد ابن چراغ بی بی مراز نہیں ہوسکتا۔ مختصر المعانی میں ہے: لاتھ کون

الاستعارة علما من انها تقتضى ادخال المشبه في جنس المشبه به الا اذا تضمن العلم نوع وصفية تضمن العلم نوع وصفية هو ان يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى اطلق ذلك العلم فهم منه ذلك الوصف فلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة.

### بيبويں دليل

عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسلي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة (ابن كيرم ٢٣٠، ج١٠١من جرر)

روایت ہے حضرت حسن ہے کہ فر مایار سول اللہ ﷺ نے بہودیوں سے کہ تحقیق عیسی النظامی تغییں مرے ہیں،اوروہ ضرور قیامت سے پہلے تمہاری طرف آنے والے ہیں، مناظر مرزائی: بیحدیث نہیں،مرسل ہے۔

**اسلامی مناظر**: ابن کثیراورا بن جرمر جیے جلیل القدر مفسرین نے اسکونقل کیا ہے اور اس پر جرح نہیں کی۔ تہذیب العہذیب میں ہے کہ مرسلات ،حسن سب صحیح ہیں۔

#### اكيسوين دليل

نجران کے عیسائی حضور ﷺ ہدینہ پاک میں مناظرہ کوآئے تھے،تو حضور

نے حضرت عیسی التلفظ کے خدائی کی تر دید میں بیان فر مایا تھا کہ خدا تو زندہ ہے مگر حضرت عیسی التلفظ کی تو پھر کیسے خدا ہوئے؟ مطلب بیہ ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور پھر مریقے التلفظ کی تو پھر کیسے خدا ہوئے تو نبی کریم ﷺ الوہیت می کے ابطال کے مریقے آگر حضرت میسی التلفظ مرائے ہوئے تو نبی کریم ﷺ الوہیت می کے ابطال کے لئے مرجانے کا فیکر فرماتے ، اس سے ثابت ہوا کہ میسی التلفظ اس وقت زندہ تھے ، اور مروں میں داخل نہ تھے۔

مرزائی مناظر: بدحدیث مرسل ب،اور قابل جحت نہیں۔

اسلامی مناظر: اس حدیث کا قابل استنادیا قابل حجت نه ہونائسی دلیل سے ثابت کرو، ورنه صرف آپ کے کہنے ہے الیمی حدیث جس کومفسرین نے صدیا احادیث میں سندھیج کیساتھ درج کیا ہے، وہ مجروح نہیں ہو تھتی۔

#### بائيسوين دليل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالیٰ: ﴿إِذَ قَالَ اللّهُ يَغِينُسَىٰ إِنَّیُ مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اللّهُ يَغِينُسَیٰ اِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اللّه یَوْم الْقِیامَةِ ﴾ (سرة العران) ترجمہ: ﴿س وقت کہا الله تعالیٰ نے الله عَینی مِن جَمَدَ وَلَا الله تعالیٰ نے الله عَینی مِن جَمَدِ وَلَا الله وَلَا عَالَ الله عَنْ مَن الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

میہ آیت اس بات پر زبر دست اور محکم دلیل ہے کہ حضرت عیمی ابن مریم علیه ا السلام زندہ بجسد ہ العنصری آسان پراٹھائے گئے ہیں کیونکہ آیت میں لفظ میسلی ہے مراد نہ فقط جسم ہے اور نہ ہی فقظ روح ۔ بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ میسلی النظلی ہے۔ ہر چہار شمیروں کے خطاب کے مخاطب وہی ایک میسلی زندہ بعینہ ہے، کیونکہ ضمیر خطاب معرفہ ہے اور بوجہ تقديم عطف وتاخير ربط اس آيت كامطلب بيه كه جيارول واقعات:

....'لوفي"\_

ا....."رفع''\_

٣.....تَطُهِيْرِ ﴾

ې ....غلبه تا بغين .

قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عیسیٰ النظیف ندہ کے ساتھ ہوجا کیں گے،
اور صیغہ اسم فاعل آئندہ زمانہ کیلئے بکثرت استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے: وَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِیدًا جُورُدُا ٥ (سورہ بھی) یعنی ہم یقینا اسے جواس (زمین) پر کہاعِلُونَ مَاعَلَیْهَا صَعِیدًا جُورُدُا ٥ (سورہ بھی) یعنی ہم یقینا اسے جواس (زمین) پر ہے ہموار میدان سزہ سے خالی بنائے والے جیں۔ اور مرزا صاحب کو بھی اس آیت ﴿ يَعِیدُ سَمِی اِبْنِی مُعَوَقِیدُ کَ ﴾ کاالہام ہواتھا۔ (رابین احمدیس ۱۹۵ کے حاشیہ پراس کا ترجمہ الہام کے بعد بھی زندہ رہے اور مرزا صاحب برابین احمدیہ سے ۱۹۵ کے حاشیہ پراس کا ترجمہ کی تعدید ہیں، اے عیسیٰ میں جھے کو پوری فعت دول گا اور اپنی ظرف اٹھا اول گا۔ اور دوسری جگہا تی ہرابین میں اس کا ترجمہ یول کرتے ہیں اے مویٰ میں جھے کوکامل اجر بخشوں گا۔

امام فخرالدین رازی دحمه الله علیه نے تفسیر کبیر بیل لگھا ہے، که توفی کی تین نوعیں ہیں۔ایک موت، دوسری نوم، تیسری اصعا دالی السماء بعنی آسان پر اٹھانا۔ اس جگه برآسان براٹھانامرادہ۔

توفی کے حقیقی معنی ایک چیز کو پورا پورا لینا، اخذ الشیء وافیا، استیفاء مسیداء سیء یا تمام مسی ہے۔ جس جگہ بھی موت کے معنی کئے گئے جیں وہ بطور کنایہ کے جیں۔ قرآن میں جس جگہ بھی ' توفی '' کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے، وہاں قرنیہ موجود

ے۔ توفی ایک جنس ہے۔ لہذا اس کے تعین اوراز الد الہام کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی (سلم اطوم) اور پہلی دلیل کے شمن میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ﴿ بَلُ دُفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ﴾ کے مطابق حضرت عیسی النظم الله کا رفع جسمانی ہوا، اس جگہ خدا وند کریم نے رفع مع تونی کا ذکر فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفییر کبیرص ۱۸۵ جلد دوم پرفر ماتے ہیں:

ان التوفى اخذ الشي وافيا ولما علم الله تعالى ان الناس من يخطئ بباله ان الذى رفعه الله تعالى هو روحه والاجسده وذكر هذا الكلام ليدل عليه السلام رفع الى السماء بتمامه وبروحه وبجسده ينى توفى كمعنى كى شيكو بجميع اجزائه لے لينے كے بيں۔ چونكه تن تعالى كومعلوم ہے كه بعض اوگوں (بيسے مرزائيوں) كو يوسوسه بيش آيكا كه حق اتحالى فيصرف روح كواشايا اور بدن كونيس الله لئے همتو قيد كي متو مايا تا كه معلوم بوجائي كه بروحة بحمده آسمان برا شائے گئے۔

آگے چل گرامام مدوح اپنی تفیر بین فرماتے ہیں کداگر بیشہ کیا جائے توجب
تونی اور رفع جسمانی کا ایک ہی مصداق ہے، اور دونوں شے واحد ہیں ، تو ﴿ رَافِعُک ﴾
ذکر کرنا تکرار ہوگا۔ جواب بیہ ہے کہ 'توفی '' ایک جنس کا مرجبہ ہے، تا وقتیکہ اس کے ساتھ کوئی قید منظم نہ کی جائے ، اس وقت تک اس کی مراد نہیں معلوم ہوا کہ قبض دوح مع کدوہ کوئی قید ہے کہ جواس جنس کے ساتھ منظم ہوگئی ہے، معلوم ہوا کہ قبض دوح مع الارسال اور قبض دوح مع الامساک اور اصعاد الی السماء، اول کانام نوم ہوائی کانام موت ہے اور ثالث کانام رفع جسمانی ہے۔ چونکہ تیوں نوع اس ایک جنس تونی کے تونکہ تیوں نوع اس ایک جنس تونی کے تحت درج تھیں اس لئے ایک نوع متعین کرنے کے لئے لفظ ﴿ رَافِعُک ﴾ آیت قرآنی میں اضافہ کیا گیا تا کہ بی معلوم ہو جائے کہ توفی کی کوئی نوع مراد ہے۔ اگر

توفی ہے مرادنوم لی جائے تو اس کے معنی بیہ ہو تکتے ہیں کہ اے میسیٰ ہم تہمیں سلادیں گے اورآ جان کی طرف اٹھالیں گے۔

جیسا کہ تغییر معالم التزیل اور درمنتور میں ہے کہ بوقت رفع حضرت عیسیٰ العَلَیٰ حالت نیزد میں تھے۔علاقہ زخشری نے اساس البلاغة جلد دوم ۲۰۰۳ مطبوعہ مصراور تاج العروس شرح قاموس جلد واص ۲۹۹۳ پر ہے کہ قوفی سے مراد موت لینامعنی مجازی ہے: و من الممجاز الدر کته الوفاق اور معنی مجازی مرادلینا وہاں جائز ہے جہاں حقیقت معندر ہو ہو از کی طرف جب بھی رجوع کیا جاتا ہے کہ جب معنی حقیقی کا ارادہ نا جائز اور ممتنع ہوجائے، ورنہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہوگا ، اس وقت تک مجازی طرف ہرگز رجوع نہیں کیا جائے گا۔ (سلم العلوم)

شرح عقائد تشی میں ہے: النصوص تحمل علی ظواهرها وصوف النصوص عن ظواهرها وصوف النصوص عن ظواهرها الحاد. ظاہر نص سے بلاکیسی دلیل قطعی کے عدول کرنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ الحاداور زندقہ ہے، لبندااس آیت میں توفعی کے حقیقی معنی لئے جا کیں گے اور موت کے معنی میں اس جگہ میل فظ استعال نہیں ہوسکتا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ خدا وند کریم نے حضرت عیسی التکنی التکنی کو بجسدہ عضری زندہ آسان پر اشالیا،اور قر آن میں دفع اور التوفی سے ان کے رفع جسمانی کو ظاہر فرمایا۔

مر**زائی مناظر: اسسمرزاصاحب نے براہین میں ﴿مُتَوَفِیْک ﴾ کے جومعنی کئے ہیں،وہ مامور ومرسل ہونے اور وفات میں النظینی کے الہام سے پہلے کے ہیں،لہذا آپ انہیں ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔**  ۳ .....مرزاصاحب نے ازالہ او ہام میں اعلان کیا تھا، کہ اللہ فاعل ہواور مفعول ذکی روح ہو باب تفعل ہو، اور و ہاں نوم کا قرینہ موجود نہ ہو، تو جو شخص لفظ "تو فعی" ہے موت کے سوا کوئی اور معنی قرآن یا لغت عربیہ ہے ثابت کر دیگا، اس کو ایک ہزار روپید نقد انعام دیا جائے گا، اس چیلنج کوئی سال گزر کے ہیں، آج تک کسی کو بیا نعام حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، آب میں بھی ہمت ہے تو بیا نعام حاصل کریں۔

۔۔۔۔۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نے ''مُتَوَقِیْک ''کے معنی ''معنی ''کے معنی ''کے معنی ''مسیت ک'' کئے ہیں۔ (دیکھ تعلیقات بناری) پس حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ کے مقابلہ میں کی تفسیر معتبر نہیں ہو کئی۔رسول اللہ ﷺ نے ان کیلئے دعا کی تھی اور سیجے بخاری اضح میں کہا ہے۔ اس میں یہ تول موجود ہے۔

ہ ..... بعض مفسرین مثلاً این کثیروفتح البیان وغیرہ نے بحث آیۃ ﴿ مُتَوَقِیْک ﴾ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی التَظِیفِیٰ ' نین گھنٹہ باسات گھنٹے مرکئے تتھے۔

اسلامی مناظر: است پہلے بی ثابت کیا جاچکا ہے کہ براہین کی تصنیف کے وقت مرزاصا حب
ملہم مامور اور مجدد ہونے کے مدّ علی تھے اور "المو حسن علم القوران" کا آئیں الہام
ہوچکا تقا گرآپ کے اطمینان کیلئے سرائ منیرص ۵۲۱ حاشیہ کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ سرائ منیر
کھنے کے وقت مرزا صاحب مدّ عی رسالت اور حضرت می النظامی کی وفات کے قائل
تھے۔ حاشیہ ندکور پراس الہام "یعیسلی انبی معتوفیک" کے متعلق کھتے ہیں کہ "الہام
کے بیمعنی ہیں کہ میں مجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں ہے بچاؤں گا"۔ ایس ثابت ہوا
کہ "معتوفیک" کے معنی موت سے بچانے کے ہیں ایس مرزائیوں کا کوئی حق نہیں گداس
جگہ "توفیی "کے معنی موت مراولیس۔

۳.....(مولانا ابوالقاسم محرحسین صاحب نے جواب دیا کہ ) سالہا سال ہے میں مرزائے قاد یان کی اس تحدی کوتوڑنے کے لئے آمادہ ہوں۔ مرزائیوں کوچیننج دئے گئے مرزامحود کو رجٹری گرکے خط لکھا گیا'' العدل''میں مکتوب مفتوح شائع کیا۔

رسالیش الاسلام میں اتمام جوت کیلئے کھلاچینے ویا۔ ہر مناظرہ میں اعلان کیاجا تا ہے، مگر مرزائی حلقول میں موت کا سناٹا طاری ہے۔ کی جانب سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ہر مناظرہ میں للکارکر کہا جا تا ہے کہا گرتم ہے ہوتو تحدی کرنے والے کے خلف وخلیفہ مرزامحمود کی سندنما کندگی و نیابت حاصل کر کے بعد تصفیہ شرائط میر ہے ساتھ فیصلہ کرو۔ مگر کیا وجہ ہے کہ طوطے کی طرح ہر جگہ ایک ہی مجبق رشا آپ نے اپنا شعار بنالیا ہے عوام الناس کے سامنے اس چیننج کا ذکر کرکے ان کو مغالط دینا آپ کا شیوہ ہو چکا ہے۔ مرزائنو! مردمیدان ہو۔ اگر کچھ شرم و حیا ہے تو اس چیننج کا بھی نام نہ لویا اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آخری فیصلہ کرلو۔

نوف: مناظروں میں کسی جگہ مولانا ابوالقاسم محرحیین کونونارڑوی کے چینج کو قبول کریکی مرزائیوں کو ہمت نہ ہوئی۔ اشتہار بھی طبع کرا کرتمام پنجاب میں تقسیم کے گئے۔ ۱۹۳۳ء کے جاسہ قادیان پرکئی سواشتہارات تقسیم ہوئے مگرمرزائی ساکت وصامت رہے۔

سسہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حضرت عیسی التکلیم کی حیات کے قائل ہیں۔
طبقات ابن سعد جلدا ہ ۲۳ پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان اللہ رفعہ بجسدہ وانہ حبی وسیر جع الی الدنیا فیکون فیھا ملکا فیموت کما یموت الناس. ''اللہ تعالی نے حضرت عیسی التکلیم کو جم کے ساتھ اٹھالیا۔ اور وہ یقینا بموت الناس. ''اللہ تعالی نے حضرت عیسی التکلیم کو جسم کے ساتھ اٹھالیا۔ اور وہ یقینا زندہ ہیں۔ اور دنیا میں پھر آئیں گے۔ اور اس میں بادشاہی کریں گے پھر عام آومیوں کی زندہ ہیں۔ اور دنیا میں پھر آئیں گے۔ اور اس میں بادشاہی کریں گے پھر عام آومیوں کی

طرح وفات یا کیں گئے''۔

الیمی ہی صحیح روایت تفسیر روح المعانی ص ۵۲ ،تفسیرالی العود ، جلدا،ص ۹۸۹ \_ تفسیر فتح البیان جلدا ،ص ۳۸۸ پرموجود ہے ۔

پی مرزائیوں کا فرض ہے کہ رئیس المفسرین کی تفییر کے مطابق حضرت عیسیٰ الفلی کی حیات کے قائل ہوجا گیں۔ ''معنیک ''والی تفییر حضرت عباس کے اس میں الفلی کی حیات کے قائل ہوجا گیں۔ ''معنیک ''والی تفییر حضرت عباس کے قائل ہوجا گیں۔ ''معنی کی وجلد ۳ ، س ۱۸۴ پر نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس کے روایت کر نیوا لے راوی کانا م طلحہ ہے۔ جسکی نسبت (جس کے متعلق) میزان الاعتدال س ۲۲۵، ج ۲ میں، تہذیب العبذیب سس ۳۳۹، ج کے میں ضعیف الحدیث اور مشکر الحدیث ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباس کے اس کے اس کا سائے بھی ثابت نہیں۔ اس نے حضرت ابن عباس کے اس کے اس کے اس کے اس کا سائے بھی ثابت نہیں۔ اس نے حضرت ابن عباس کے اس کی اب اس کے حضرت ابن عباس کے اس کی اب اس کے حضرت ابن عباس کے اس کی اس کے دیوا ہوں کی اب کے اس کی اس کے دیوا ہوں کی اب کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے دیوا ہوں کے اس ک

بخاری کے اسم الکت ہونے کا بیر مطلب ہے کہ اس کتاب کی احادیث مرفوعہ نہایت سیجے اور قابل اعتباد ہیں اس پر اجماع ہے۔ مرتعلیقات اور موقو فات کے متعلق میہ اجماع نہیں ہے۔ میروایت تعلیقات میں ہے ایس میداس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے مقدم علم الحدیث س میں اس امر کی تقریح موجود ہے۔

البیان کے سرور کے تردیدی غرض سے عیسائیوں کا بیقول نقل کیاہے، جیسے تغیر فتح البیان کے سوم میں کا پیلے اور تغیر این کثیر سے البیان کے سوم میں کا بیان کے بعد درج ہے: "وفید ضعف"، اور تغیر این کثیر سلطات کم میں کا جدا کے بعد درج ہونے ان الله تعالیٰ توفاه سبع ساعات شم احیاه لیعن "نصاری کا بیگران ہے کہ تن تعالیٰ نے سات گفتہ (مسلے کو) مرده رکھا اور پھر

زنده کرکے آسان پراٹھالیا۔اورتفیرروح المعانی ص۵۵۷ پر ہے، اس قول کے متعلق ہے کہ انھا من زعم النصاری نینصاری کے گمان میں ہے 'اور ماھو الافتواء وبھتان عظیم ''اور پیافتر اءاور بہتان عظیم ہے''مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ:

والصحيح كيما قال القرطبي: ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لا نوم وهو اختيار الطبرى و الرواية الصحيحة عن ابن عباس المسائل (روح العانى من ١٠٥٥ مبلداول)

"امام قرطبى فرمات بين كرسيح بيب كرحق تعالى في حضرت عيسى التطبيق كوبغير موت اور نيندك زنده الحاليا" به اورعبد الله ابن عباس المسلح قول يجى به

قابل غور بیام ہے کہ یہودی حضرت عیسی الطلق کی کے در ہے تھے۔ قبل کا سامان تیار تھا۔ اس وقت خدا وند کر ہم نے حضرت عیسی الطلق کا کی سلمی کے لئے ان سے ''توفی ''و ''دفع ''کاوعدہ فرمایا۔ اب اگر ' توفی ''کے معنی موت کے لئے جا کمیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودی مار نے کے در ہے تھے۔ حضرت عیسی الطلق کی نے خدا ہے التجا کی مخدا نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں مار نے والا ہوں بتاؤ اس میں کوئی تسلمی ہے ، اور قرآن میں اس جگہ موت کے معنی کرنے ہے کلام میں کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے جبکہ محافظ حقیق بھی میں اس جگہ موت کے معنی کرنے ہے کلام میں کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے جبکہ محافظ حقیق بھی مار نے پرامادہ ہو چکا ہوتو حضرت میں السکائی واظمینان کا کونسا موقع ہوسکتا تھا؟ مار نے پرامادہ ہو چکا ہوتو حضرت میں السکائی واسمینان کا کونسا موقع ہوسکتا تھا؟ ہوت کے ہوئے کینا کسی طرح جا ترخییں۔

نیز قرآن میں "توفی" کے ساتھ" دفع" کا ذکر ہے، اور آیت ﴿ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ﴾ کے مطابق رفع فتنهٔ سلببی کے وقت ہوا۔ اگراس جگہ" توفی "کے مخی موت کے لئے جائیں تو یہود کا قول انا قتلنا المسیح سے ثابت ہوتا ہے موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو یہودیوں نے تیار کررکھا تھا،اوراگرسوائے قبل کےموت کا اور ذریعیہ تسلیم کیا جائے، تب بھی ماننا پڑیگا کہ حضرت عیسی النظیۃ کا فقتہ صلیبی کے وقت فوت ہوگئے تھے۔ اس سے شمیر کی زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرزائی حضرت عیسی النظیۃ کا فقتہ صلیبی کے بعد کشمیر میں ۸۷سال زندہ رہنے کے قائل ہیں۔لہذاان کے عقیدہ کے مطابق مجھی اس جگہ '' وقی '' کے معنی موت کے نمیس لئے جاسکتے۔

### تيئيبوس دليل

اسلامى مناظر: قال سبحانه تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ الْدَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ....الابه ﴿ (مِرةَالَةَ ) رَجَمَه: ' مِن ال رِنْكَهِالِن رباجب تك الن مِن ربا پجر جب تونة مِنْ كُواتُها ليا تو پجرتو بى الن يرمطع ربا \_ (الح)

یعنی حضرت بیسی النظی ال

پس اس آیت سے حضرت عیسیٰ النظیفال کا زندہ آسان پر جانا ثابت ہے۔ مرزائی مناظر: اس آیت سے حضرت عیسیٰ النظیفال کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم کے نیجی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی حضرت میسی النے کی طرح کہونگا:

فلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم (سمح بناری) میں آنخضرت کے اپنے
لئے بھی حضرت سے کی طرف' تو فیتنی" کالفظ استعال فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ
جس طرح نی کریم کے گئ کی' تو فی "ہوئی ، اس طرح سے اللہ کی بھی ہوئی۔ رفع آ سانی
مراد لینا کسی طرح جا گزنہیں۔

۲ ..... آیت ظاہر ہے کہ حضرت عیسی التیلین فرمائیں گے کہ مجھے کسی نصاری کا عقیدہ گرفت کی عامی نصاری کا عقیدہ گرنے کاعلم نہیں۔ بلکداس ہے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح التیلین فوت ہو چکے ہیں، ورنہ قیامت کے دن حضرت عیسی کا جواب غلط ہوگا۔ کیونکہ بعد نزول وہ نصاری کے عقیدہ ہے مطلع ہو چکے ہوں گے۔

نیزای آیت سے ثابت ہے کہ حضرت کے کا زندگی میں عیسائی نہیں بڑے لیں
اب وجود تثابت کے ہوتے ہوئے مانتا پڑتا ہے کہ حضرت میسی النظافیٰ از ندہ نہیں ہیں۔
اب وجود تثابت میں مسے کی دو زندگیوں کا ذکر ہے ایک حرماؤ مُٹ فیہم کی اور ایک بعد ''قوفی'' جس کے متعلق فرما ئیں گے حرکمت آئٹ الر قین بع علیہم کی تیسری کی بعد ''قوفی'' جس کے متعلق فرما ئیں گے حرکمت آئٹ الر قین بعب علیہم کی تیسری کی زندگی کا اس آیت میں ذکر نہیں اس آیت کے مطابق جب تک حضرت میسی النظامی زندہ رہ اپنے حواریوں ہی میں موجودر ہے۔ آسان کی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ماتا۔
اسلامی مناظر: ''تو فی '' کی بحث بائیسویں دلیل کے من میں ہوچگی ہے اس آیت سے اسلامی مناظر: ''تو فی '' کی بحث بائیسویں دلیل کے من میں ہوچگی ہے اس آیت سے خواری کی جوحدیث آپ نے بیش کی اس میں نبی کریم کی گئے نے اپنے قول کو حضرت میسی بختاری کی جوحدیث آپ نے بیش کی اس میں نبی کریم کی گئے نے اپنے قول کو حضرت میسی بختاری کی جوحدیث آپ نے بیش کی اس میں نبی کریم کی گئے کے اپنے قول کو حضرت میسی النظامی کی کوئی کوئی کے قول کے ساتھ تشیدری ہے۔ اور بینیس فرمایا: فاقول ما قال العبد الصالح

٢.... آیت یک کوئی لفظ ایبانییں ہے جس سے بید ثابت ہو سکے کہ حضرت عیسی التکلیمائی نصاری کے گرنے سے العلمی کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسی التکلیمائی سے سوال اشاعت اشایت کا نہ ہوگا بلکہ تعلیم شلیث کے متعلق ہو چھا جائے گا کہ: ﴿ اَلْمَتْ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ کیاتم نے اس کی تعلیم دی تھی ؟ تم ہو یا کوئی اور؟ اس کا جواب آپ نفی ہیں دیں گے۔ علم کے متعلق کوئی سوال ہی مذکو زئیں۔ مرزاصا حب نے کشی نوح ص ٢٠٥، حاشیہ پر تتلیم کیا ہے کہ حضرت کے دوران میں ) حوار یوں میں تبلیث کا عقیدہ رائے ہوگیا تھا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ حضرت کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں بھیلا۔ مرزاصا حب نصری کے خلاف ہے۔ اور آیت قرآنی سے آپ کا مدمی ثابت نہیں ہوتا۔ نیز مرزاصا حب نصری کے خلاف ہے۔ اور آیت قرآنی سے آپ کا مدمی ثابت نہیں ہوتا۔ نیز مرزاصا حب نصری کے خلاف ہے۔ اور آیت قرآنی سے آپ کا مدمی ثابت نہیں ہوتا۔ نیز مرزاصا حب

آئینہ کمالات میں تشکیم کرتے ہیں کہ نصاریٰ کی ابتری کا حال آسان پر بھی حضرت مسیح کو معلوم ہے۔ پس کذب بیانی کاالزام بموجب تعلیم مرزائی بھی عائد ہوسکتا ہے۔ ﴿ مَادُمْتُ فِيهِمْ ، ﴿ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي ﴾ يس فاء جوتعقيب مع التركيب ك لئے وہ ترتیب کا فائد ہ دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہو ا کہ ﴿مَادُمْتُ فِيْهِمْ ﴾ معا بعد ''تو فعی "مہوئی ۔ پس بموجب عقیدہ مرزائی فتہ صلیبی کے وقت حضرت عیسی التکافیلا کی موت واقع ہوگئی، مگرم زاصاحب فتنہ صلیبی کے بعد تشمیر میں ۸۷سال کی زندگی کے قائل میں۔ نیز ﴿ وَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ میں لام تبلیغ کے لئے ہے۔ ﴿لِلنَّاسِ ﴾ ہمراد حواری ہیں۔ پس حضرت عیسی التلک کا تما عمر حوار یون میں رہنا ضروری ۔ مگر مرزائی اس کے برعکس مانتے ہیں کہ حضرت عیسی النگ اوروپوش ہو کرکشمیر چلے گئے اور وہاں ۸۷سال زندہ رہ کرفوت ہوئے۔ پس آپ جہاں ہے ۸4سال زندگی ثابت کریں گے وہیں ہے آسان کی زندگی بھی ہم ثابت کردیں گے۔جس طرح آپ ایک تیسری زندگی کے قائل ہیں ای طرح ہم بھی ہیں۔اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اس جگہ ﴿ تَوَ فَیُعَنِی ﴾ ہے موت کے معنی لینا تحسى طرح جائز نہيں۔

توٹ : مولانا ابوالقاسم کے اس الزامی جواب کا کوئی معقول یا غیرمعقول جواب سی مناظرے میں کسی مرزائی مناظر نے نہیں دیا۔

# چوبیسویں دلیل

اسلامى مناظر: قال سبحانه تعالىٰ: ﴿هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴾ (سرة سف) ترجمه: "'خدا وه ب كه جس ف اپنا رسول بدايت د كر بجيجا تا كه تمام ندا به بردين حق كوغالب كرك"- اس آیت میں حضرت میں التکھیلا کے نزول کا ارشاد ہے کیونکہ آ حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کے عہد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوسرے ندا ہب کانشان تک ندہو گا۔ مرزاصاحب نے برابین احمد میے حصہ چہارم س ۴۹۸ پراس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ مرزا کی مناظر نیہ آ بت مرزاصاحب کے قت میں پیشگوئی تھی۔ مرزاصاحب کے ذریعے دنیا کے تمام ندا ہب پراسلام کی فوقیت ظاہر ہوئی۔ دلائل و برابین اسلام کی صدافت میں جومرزا صاحب نے تعیہ جومرزا

اسلامی مناظر: مرزاصاحب کے ذریعے جو پچھاسلام کی فوقیت دنیا پر ظاہر ہوئی اس کی حقیقت ظاہر کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کی بیتفییر مرزاصاحب کی تفییر کے خلاف ہے۔ مرزاصاحب نے کھا ہے کہ ''یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت کے کے حق میں پیشگوئی ہے''۔ بتائے مرزاصا حب کوسیاست ملکی میں کونسا غلبہ حصل ہوا۔ تمام عمر اگریزوں کی غلامی پرفخر وناز کرتے رہے۔ اس لئے بیہ پیشگوئی مرزاصاحب پر چہپاں نہیں ہوگتی۔

#### یجیسویں دلیل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالیٰ: ﴿عَسیٰ رَبُّكُمُ أَنْ يُوْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدَتُهُ عُدُنَا ﴾ اس آیت میں حضرت عیسیٰ العَلَیٰ کے نزول کے لئے پیشاوئی موجود ہے۔ یعنی العَلَیٰ کے نزول کے لئے پیشاوئی موجود ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گاجب کے مخلوق خداظلم و گراہی کی انتہا کو پہنے جائے گی۔ اس وقت کے لئے مرزاصا حب براہین احمد بین میں ۵۰۵ کے حاشیہ براس آیت کے تحت لکھتے ہیں: "ووزمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر مین کے لئے شدت اور خضب اور قبر اور قبر اور قبر کے اس تھا دنیا میں اور قبر اور قبر کے اس تھا دنیا میں لائے گا اور حضرت عیسیٰ العَلیٰ اللہ نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اور قبر

ازیں گئے'۔

مرزائی مناظر: یہ پیشگوئی بھی مرزاصاحب کے ظہورے پوری ہو پچی ہے۔ اسلامی مناظر: مرزاصاحب کی تصریح کے مطابق می موعود کا جلالیت کے ساتھ آنا ضروری ہاوراس کے ذریعے دنیا میں شدت ،غضب،قبر وختی کا ہونا ضروری ہے۔گرمرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں ۔ پس مرزا صاحب اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔

### چېبيسو يں دليل

امام احمد نے اپنی مستدی اور ابودا کو اور ابن جریر نے صدیت تقل کی ہے جس متعلق فتح الباری ص ۲۵۵، ۲۰ یس حافظ ابن جررت الشطیفرمات ہیں: اس کی اساو سب سیح ہیں وہو حدا: عن ابی هریرة قال النبی فی الانبیاء اخوة العلاة امهاتهم شتی و دینهم و احد و انی اولیٰ الناس بعیسی ابن مریم لانه لم یکن نبی بینه و انه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوا رجل مربوع الی الحمرة والبیاض علیه ثوبان مخضران کان رأسه یقطر و ان لم یصبه بلل فیدق الصلیب ویضع الجزئیة ویدعوا الناس الیٰ الاسلام ویهلک الله الملل الا الاسلام ویهلک الله فی زمانه المسیح الدجال ثم تقع الامانة علی الارض حتی ترتع الاسود مع الابل و النمار مع البقر و الذباب مع الغنم ویلعب الصبیان مع الحیات لا تضرهم فیمکث اربعین ثم یتوفیٰ ویصلی علیه المسلمون۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''تمام انبیاءعلاتی بھائی ہیں۔ ما کمیں ان کی مختلف ہیں۔ وین (اصول)سب کا ایک ہے۔ اور میں اور عیسیٰ بہت ہی قریب جیں۔ کیونکہ میر سے اور ان کے درمیان کوئی نبی نبیل ہوا۔ اور وہ خرور قیامت کے دن نازل ہوئے۔ میانہ قد ہول گے۔ گویا ان کے سر سے پانی فیک رہا ہے۔ اگر چہ کسی قتم کی تری نہیں پینچی ہے۔ صلیب کو قواڑ دیں گے جزید کو اٹھا دیں گے اور سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور حق تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام ملتول کے منسوخ فرمائے گا۔ پھر روئے زمین پر اسمن ہوجائے گا۔ حتی کہ شیر اونٹول کے ساتھ اور چیتے گائے بیل کے ساتھ اور بکریاں بھیڑ یوں کے ساتھ کی ایک کے اور حضرت میسیٰی النگائی خیالیس کے۔ اور حضرت میسیٰی النگائی خیالیس میال گھیریں گے۔ اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پر ھیں گے۔ ''وسیس گے۔''

## ستائيسوين دليل

اسلامى مناظر: مشكوة شريف مين ايك حديث كدرسول الله على فرمايا:

ینزل عیسلی ابن مریم الی الارض فیتزوج فیولد له ویمکث خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسلی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمور ترجمه: "حضرت سیلی بن مریم زمین پراتری گر قبر واحد بین ابی بکر وعمور ترجمه: "حضرت سیلی بن مریم اور نکاح کریں گے۔ اور ان کی اولا وہوگی اور پینتالیس سال دنیا میں رہیں گے پھرفوت ہوں گے۔ پس میں اور عیسی بن مریم ہوں گے۔ پس میں اور عیسی بن مریم ایک بی تی قبرے شریم ایک بی تی قبرے شریم ایک بی ترمیم ایک بی تی قبرے شریم ایک بی ترمیم ایک بی ترمیم کے درمیان الویکر اور عمرے "۔

اس مدیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت میسیٰ النظیمیٰ زمین پر اتریں

گ۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلال شخص لا ہور جائے گاتو اس وقت وہ شخص لا ہور میں واردشدہ سمجھانہیں جاتا۔ پس اس ہے ثابت ہوا کہ حضرت میسٹی النظیمیں زمین پرموجو دنہیں ہیں اور آخری زمانے میں زمین پر نازل ہوں گے اور کئی سال دنیا میں رہ کر فوت ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر نواح کریں گے۔ صاحب اولا دہوں گے۔ بعد وفات آنخضرت بھی کے میں رہ کر نکاح کریں گے۔ صاحب اولا دہوں گے۔ بعد وفات آنخضرت بھی کے روضہ اقدس میں وفن کے جا کمیں گے۔'' شم یموت'' کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ابھی تک میسٹی النظامی کی فوت نہیں ہوئے۔

ترندی میں ابوداؤرے روایت ہے: وقد بقی فی البیت موضع قبر۔ یعنی روضہ نبویہ میں حضرت میسی النظامی کے لئے ایک قبر کی جگہ ہاتی ہے۔اس ثابت ہوا کہ ''فی قبری'' سے موضع قبر یعنی مقبرہ مرادہ۔

مرزائی مناظر: یہ حدیث سی نہیں ہے کیونگد کون بے غیرت مسلمان ہے جوحضور نبی کریم کی کا روضہ کھود کرآپ کی تعیش مبارک کونٹا کرکے حضرت عیسی التکافیلا کو وُن کرے گا۔ قبر جمعتی مقبرہ کسی افت سے ٹابت نہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ دخی الشعنها نے رؤیا میں صرف تین چاندوں کو روضہ میں وُن ہوتے دیکھا (مؤلمانام مالگ) وہاں تین قبریں موجود میں۔ چوتھے جاند کاوہاں وُن ہونااس رؤیا کے خلاف ہوگا۔

علامه عینی نے لکھا ہے یدفن فی الارض المقدسة اس عابت ہوا کہ علامه عینی نے لکھا ہے یدفن فی الارض المقدسة اس عاب الله علامه عینی کے نزد یک حضرت عیسی التکافی بیت المقدس میں وفن ہول گے۔ "الی الارض" کالفظآ سان سے اتر نے کوشلزم نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید میں بلعم ہا عور کی نسبت وارد ہے: ﴿ولْكِنَّه اَخِلَدَ إِلَى الْلارُض ﴾ کیاوه بھی زمین پرتھا؟

اسلامی مناظر: بیرحدیث سجح ہاوراس کی صحت کی تصدیق مرزاصا حب بھی کر چکے ہیں۔

ضمیمدانجام آتھم ص۵۳ کے حاشیہ پراس حدیث کے ایک جملہ ''ینزوج یولد له'' کواپنے اوپر جیال کرتے ہیں اور اس سے مرادم کری بیگم سے نکاح اور اس کیطن سے اولا دحاصل ہونا مراد لیتے ہیں اور اپنے مسیح موجود ہونے کا اسے ایک نشان قرار دیتے ہیں اس لئے مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی صحت پراعتراض کریں۔

قبر محتی مقبر ہ مشکلوۃ شریف کے حاشیہ ملاعلی قاری میں درج ہے۔ نیز مرزا صاحب نے بھی ان معنول کوتسلیم کیا ہے لکھتے ہیں: ''ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسے ایسا بھی آ جائے جوآنخضرت ﷺ کے دوضہ کے پاس مدفون ہو''۔ (ازلاءُ اوہام کلاں س ۱۹۶) اس حوالے سے قبر جمعنی دوضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور پاس فن بھی مانا گیا ہے۔

''ینول الی الارض ''یس کرنا ہے کا ہے 'الحلد الی الارض ''یس تو'' الحلد'' خورموجود ہے کہ وہ فخض پہلے ہی زبین پرموجود تھا۔ اسی طرح علامہ بینی کا لکھنا بھی ہمار ہے فلاف نہیں ۔ کیاروضہ نبویدارض مقدس نہیں؟ حضرت عاکشہ رخی الشرمنی او جو تین چاند دکھا کے گئے تھے۔ اس کے مطابق تین چاند الو بکر رہے ہم رہے ، حضرت میسی التکلیم وضہ مبارک ہیں مدفون ہوں گے۔ نبی کریم گئے چاند نہ تھے سورج تھے جس کی ضیاء ہے یہ چاندروش ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عاکشہ کی زندگی میں صرف تین قبریں تیارہونے والی تھیں اس کے صرف تین چاندآ پ کودکھائی دیئے۔ چوتھے چاند حضرت میسی التکلیم کے ناد آئی زندگی میں نازل ہوئے اور نہ ہی فن ہوئے اس کے رویا میں وہ آپ کونہ و یکھائے گئے۔

## اٹھائیسویں دلیل

 محمد ﷺ وعیسی ابن مریم یدفن معهٔ رزنن) ترجمہ: "عبدالله این سلام ﷺ اورآپ کے دونوں سحابیوں کے ساتھ دفن بول گے اوران کی قبر چوتی ہوگی"۔ (بعاری شریف)

نیز فربایا کرتورات میں محد ﷺ کی صفت درج ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ وفن ہول گے ۔ (مزادی) اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبر روضہ اقدس میں چوتھی ہوگی ۔

# انتيبو يں دليل

عن عائشة قلت يارسول الله الله الله الله الموضع ما فيه الا افتأذن لى ان ادفن الى جنبك فقال انى لك بذلك الموضع ما فيه الا موضع قبرى وقبر ابى بكر وعمر وعيسى ابن مريم. (احرائن ماكرادركز اممال) ترجمه: "حفرت عاكث في (مرض موت يل ) عرض كيايارسول الله المحين آپ ك بعد زنده رمول تو مجصائي پهلوش فن موفى كا جازت عطافر مائي - ني الله في في ايا كر تيرك الحرائدة و مراك الله المحين بن المحرب الله بي المحرب كي المحرب المح

## تيسوين دليل

عن ابی هریرة قال قال رسول الله کیف انتم اللی انزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم (تابالا)، والسفات لیم من السماء فیکم و امامکم منکم (تابالا)، والسفات لیم من السماء فیکم و امامکم منکم ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ کی سے روایت ہے کہ کیا حال ہوگا تمہار اجب سیلی این مریم آسان ہے تم میں نازل ہول گے اور حالا تکہ تمہار اامام تم میں سے موجود ہوگا''۔

یعنی ادھ دجال ہوگا اوراُ دھرامام مہدی جماعت کو گھڑے ہوں گے۔ لڑائی تیار
ہوگی اور اس طرف نزول سے ہوگا تو بیا یک بجیب کیفیت ہوگا۔ مرزاصاحب نے ''امام کم
منکم '' کوابن مریم پرمعطوف بنا کریوں معنی کیا ہے کہ جب ابن مریم اترے گا اور تمہارا
امام جوتم میں ہے ہوگا' اس طرف ترجمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جسی بن مریم
مسلمانوں میں پیدا ہوگا گرمعطوف معطوف علیہ دوا لگ الگ ہوتے ہیں توضیح معنی یوں ہوگا
کہ علی بن مریم بھی اتریں گے۔ اب اگر اتر نے کامعنی بقول مرزاصاحب '' پیدا ہونا ہے''
تو مرزاصاحب ہام مہدی کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ گرمرزاصاحب امام بھی خود بلنے
ہیں۔ یہ کہنا کہ بیعطف تغییر ہے غلط ہے۔ کیونکہ عربی میں عطف تغییری عطف بیان کو کہتے
ہیں۔ وہاں حرف عطف ''و' ''ہیں ہوتا اور ''و 'نفیر کے لئے کبھی نہیں آئی۔ پس ثابت ہوا
کرمن خیالی تغییر ہے مسلم نہیں ہوسکا ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے اس کا ترجمہ جواو پر لکھا گیا ہے
کہ حضرت میں این مریم ناصری النظامی 'ناز ل ہوں گے۔
وہی تصحیح ہے کہ حضرت میں ابن مریم ناصری النظامی 'ناز ل ہوں گے۔

# اکتیسویں دلیل

اجماع امت سے بید مسئلہ ثابت ہے۔ امت محمد پیکا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح النظیمی لا بجسد والعصری آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اب تک زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں زمین پرنازل ہوں گے۔

تفیر بح المحیط ج۳ ص ۴۷۳ پر ہے کہ:قال ابن عطیة واجمعت الامة علی ما تضمنه الحدیث المتواتر ان عیسیٰ فی السماء حی وانه پنزل فی آخر الزمان۔ ترجمہ: تمام امت کا اس پراہماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمال بحمد ہ العصری آسان پرزندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے جیسا کہ احادیث متواتر ہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

علامہ آلوی تغییر روح المعانی پارہ ہائیس ۳۲ پراس سوال کے جواب میں کہ حضرت میسلی النظیم کا ختم فبوت کے بعد کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں:

ولا يقدح ذلك ما اجتمعت الامة واشهرت فيه الاخبار ولعلّها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكر كالفلاسفة من نزول عيسى الكلي آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا على بالنبوة في هذه النشأة.

حضرت امام اعظم رهة الله عليه فقد اكبر مين فرمات بين: ننوول عيسسىٰ من السماء حق كائن ـ

شرح عقائد تنفی میں ہے: و نؤول عیسیٰ من السماء فہو حق۔ الل سنت والجماعت کے نز دیک وین کے جار ماخذ ہیں۔ کتاب ،سنت ،اجماع امت اور قیاس ائمہ مجتهدین۔ پس حضرت عیسیٰ النظمیٰ کی زندگی کاسب سے بڑا ثبوت سیہے کہ آخ تک امت محمد میکا اس پراجماع چلا آرہا ہے۔

# بتيسوين دليل

عن ابن عباس قال قال رسول الله فل تهلک امة انا اولها وعیسی ابن مریم اخوها والمهدی اوسطها. (احمدادهیم) ترجمه: حضرت ابن عباس که مایارسول الله فل نے که وه امت برگز بلاک نه بوگ جس کے اول میں موجود بول اور آخر میں عیسی بن مریم اور میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان مہدی۔ درمیان مہدی۔

برق اسفاني

اس حدیث میں اس امت کے تین محافظ الگ الگ بیان کئے گئے ہیں:

اول يو خودحضور الم

روم عيسي العلية

تیسرے:امام مبدی العَلَیْقالاً جو پہلے دو کے درمیان آئیں گے۔

اب اگرایک کو دوسرے میں داخل کریں جیسا کہ مرزائی ازروئے بروز کرتے ہیں۔ تو تین ہتیاں الگ الگ نہیں رہ سکتیں۔اس سے ثابت ہوا کہ حضرت میسلی النظافیالا زندہ اورآ خری زمانہ میں اس امت کی حفاظت کریں گے۔

# تنيتيسوس دليل

عن ابن عباس قال قال رسول الله فل فعند ذلک اخی عیسی ابن مویم من السماء. (کرامال نامی ۱۸۸۸) ترجمه :حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا ''نبی کریم فل نے کہ اس حالت میں میرے بھائی عیسی بن مریم آسان سے نازل ہوں گئے'۔ اس حدیث میں آسان سے نزول صاف طور پر نذکو ہے۔

# چوخنیبو یں دلیل

اں حدیث میں سے ابن مریم النظامی کا کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ جج کریں گے۔ نقلی مسیح (مرزا) نے تمام عمر جج نہیں کیا۔

# پينتيسوين دليل

عن ابى هريرة قال قال رسول الله فل والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها\_ (باريوسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ کہتے ہیں کدفر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: '' دفتم ہے اللہ پاک کی بہت جلدا بن مریم منصف حاکم ہوکرتم میں اتریں گے۔ پھرعیسائیت کی صلیب کوتو ڑ دیں گے اور خزیر کوتل کرائیں گے اور جزید کوموقو ف کریں گے۔اور مال بکٹرت لوگوں کو دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی اے قبول نہیں کرے گا۔لوگ ایے مستعنی اور عابد ہوں گے کہ ایک مجدہ ان کوساری دنیا کے مال ومتاع ہے اچھا معلوم ہوگا''۔

یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے اپنی سجاح میں روایت کی ہے۔اس میں ابن مریم کے جونشان بیان کئے گئے ہیں ان میں ہے ایک نشان بھی سے ( کا ذب مرز ۱) میں پایا نہیں جاتا۔

# حپھتيبوين دليل

عن جابر بن عبد الله فينزل عيسلي ابن مريم فيقول امير الناس صل بهم فيقول لا فان بعضكم امام بعض\_ (كنزامال)

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ 'عیسیٰ بن مریم ناز ل ہوں گے تو لوگوں کا امیرانہیں نماز پڑھانے کے لئے کچاگا۔ پس وہ انکار کریں گے اور فرما کیں گے کہتم میں ہے بعض بعض کے امام ہیں۔'' اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اهامکم منکم اور" اهیر الناس" سے مراد امام مبدی میں اور امام مبدی کی موجودگی میں حضرت عیسی القلیم از ل ہول گے۔ سینتیسویں دلیل

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺيوشک من عاش منکم ان يلقي عيسلي ابن مريم اماما مهديا حکما عدلا۔ (مندامام)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ فرمایا''رسول اللہ ﷺ نے کہتم میں سے جوزندہ رہے گا وہ عیسی ابن مریم سے ملاقات کرے گا جوامام ہوگا ہدایت یا فتہ ،منصف اور عادل۔

اس میں بیا شارہ ہے کہ حضرت خضر التقلیقانی حضرت عیسیٰ التقلیقانی ہے ملا قات کریں گے۔ کیونکہ با تفاق محدثین آپ اس وقت تک زندہ تھے۔

# ا ژنیسویں ولیل

عن ابى هويرة مرفوعا: ليهبطن ابن مريم حكماً عدلاً \_ ترجمه: يني نبي كريم على فرمايا ابن مريم عكم اور عدل بوكرا تركا \_

اس جگه «هبوط" کالفظ ہے" ن**زول" ک**الفظ نہیں۔ اس میں مرزائیوں کی کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ ورنہ بیژابت کریں کہ "هبوط" بمعنی ولادت ہے۔

## انتاليسوين دليل

مرزاصاحب نے اپنی تصانیف سرمہ ُ چیٹم آر بیس۱۸۳وس ۱۸۹۔ کشف الغطاء ص ۲۷۔ حاشیہ سیح ہندوستان میں ص ۱۹۰۱۸۔ تریاق القلوب ص ۵۰ ۔ چیٹمہ سیحی ص ۲ پر انجیل برنباس کی تصدیق کی ہے اوراس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس مصدقہ انجیل شریف کے فصل ۲۱۵میں فتنصلیبی کا حال اس طرح درج کیا ہے: اورجبکہ سپائی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نز دیک پہنچے جس جگہ یہوں تھا، یہوں نے ایک بھاری جماعت کا نز دیک آنا سنا۔ تب اسکنے وہ ڈرگر گھر چلا گیا۔ اور گیاروں شاگرد سور ہے تھے۔ پس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کوخطرے میں دیکھا، اپنے سفیروں جبرائیل اور میخائل، رفائیل اور اوایل کو تھم دیا کہ یہوں کو دنیا ہے لیس ۔ تب پاک فرشتے آئے اور یہوں کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور تیس کے ورکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور تیس کے اس میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ اب تک اللہ کی تیج کرتے رہیں گئے۔ نیز اس انجیل کے فصل نمبر ۱۲۱۷ اور ۲۱۷ میں ہے: یہودا اتر یوطی کا میج کا جمشکل بن جانے اور بھائی دیئے جانے گاؤ کرہے۔

# حاليسوين دليل

(ابن ماجه بابزول ميني الفيز)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود کے است ہے کہ شب معراج کونی کریم کے گئی کی ملاقات موٹی مجلس کا تذکرہ ہوا، حضرت ملاقات موٹی مجلسی اور ابراہیم علیم اللام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، حضرت ابرائیم النظام نے لاعلمی ظاہر کی۔ تب حضرت موٹی النظامی کی سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جسی انتقامی کیا ہم کی ہے تو انہوں نے فرمایا کے بھی انتقامی کیا ہم کی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بیس انز کر کے اور کہا کہ بیس انز کر

ائے تل کروں گا۔(این ماجہ بابنزول میسیٰ ﷺ)

اس حدیث میں اس کونسل یا میٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے جوشب معراج ان جار
اولوالعزم انجیا ، اہرا ہیم ، موکی بیسی میہم اللام اور محد اللہ میں ہوئی ۔ اس آسانی چار کونسل کے
فیصلہ کے مطابق بیسی النظیف اُ خری زمانہ میں زمین پراتر کر دجال کوئل کریں گے۔ جس می کا ذکر اس حدیث میں ہے وہی آخری زمانہ میں قاتل دجال ہے ۔ اب اگر مرزائی خابت
کردیں کہ اس وفت مرزا صاحب آسان پر موجود تھے تو ہم قائل ہو جا کیں گے ورنہ اس حدیث سے روز روش کی طرح آسان پر می النظیف کی زندگی اور آخری زمانہ میں برزول خابت ہے۔

مرزائی مناظر نیابن معود کا قول ہے حدیث نہیں ہے۔ ابن مسعود نے ہر گزنہیں کہا کہ میں نے بیذ کررسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ پس میرحدیث قابل جمعت نہیں۔

اسلامی مناظر: بیرحد بیث مرفوع اور سیح ہے۔ سیحانی نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ معراج میں وہ ہمراہ ند تھے۔ یقینا انہوں نے جو پھی بھی نبی کریم ﷺ سے سنا ہے وہی بیان کیا ہوگا۔ مگرآ پ کاشک مٹانے کے لئے منداما م احمہ سے بیرحدیث پیش کی جاتی ہے۔ منداما م احمہ ابن حنبل میں بیرحدیث اس طرح درج ہے:

> عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال قال .... الع یعنی عبداللدا بن مسعود نے نبی کریم ﷺ سے بنا۔

مرزائی مناظر: (محملیم بمقام چک نمبر۳۵جونی) بیرحدیث عبدالله این مسعود کا بکواس ب\_وه غیرمعتبرراوی ب\_بم اس کی روایت نہیں مانتے۔

ا**نوٹ**: حاضرین کی طرف ہے چیم لعنت وملامت پرمجرسلیم نے بیالفاظ واپس لئے۔ <sup>ا</sup>



فدائے ملت مولانا متبر حبیب (مربریابیت، لاہور)

- ٥ هَالاتِإِننُكِي
- ٥ رَدِقاديانيث

Mundalida islanica in a super super

#### ھالات زندگی :

مولا نا سیرحبیب الله شاه بن سیرسعدالله شاه کی ولا دت ۵ تمبر ۱۸۹۱ ء کوجلالپور جثان ضلع گجرات ( پنجاب ) میں ہوئی ۔مثن ہائی اسکول وزیر آ یا دضلع گوجرانوالہ ہے میٹرک کیا۔مختلف اسا تذہ ہے دینی تعلیم حاصل کی۔ پہلی عالمی جنگ ہے پہلے مش العلماء مولوی سید محمد متاز علی (۱۸۲۰ په ۱۹۳۵ء) کے دارالا شاعت پنجاب لاہور سے بطور کلرک ملازمت كا آغاز كيااور پير ما بنامه " پيول "اور" تېذيب " كے ايْديٹرر ہے \_ بعداز ال مشہور تشمیری مورخ منشی محد دین فوق (۱۸۷۷ه-۱۹۴۵ء) کے ساتھ" کشمیری میگزین" ہے وابستہ ہو گئے۔اس کے بعد فوج کے کئی محکمے میں بھرتی ہوکرشنگھائی (چین) جلے گئے۔ ے ۱۹۱۱ء میں فوج کی ملازمت ہے سبکدوش ہوکر کلکتے ہنچے اورا خبار'' رسالت'' میں ملازمت اختیار کرلی۔ بعدازاں اپنا ذاتی اخبار''ترندی'' کے نام سے جاری کیا۔ اس وقت صورت حال بیتھی کہ پنجاب میں گورز سر مائنگل اڈوائز (۱۸۲۳ء-۱۹۴۰ء) کی سخت گیری کے باعث اخبارات بند ہو چکے تھے اور یہال کے لوگوں کو جنگ کی خبروں کے لئے دوسرے صوبوں کے اخبارات و مکھنے بڑتے تھے۔اس طرح ''ترندی'' بھی لا ہور میں مکنے لگا۔ ''تر مذی'' کے پنجاب میں داخلے پر یا بندی گلی تو ''رہبر'' جاری گیا۔ اس کا داخلہ بند ہواتو ''نقاش'' نکال لیا۔اس کے بعد لا ہور آ کر ۱۹۱۹ء میں روز نامہ'' سیاست' نکالا جو ۱۹۳۷ء تک یا قاعد گی کے ساتھ اشاعت پذیر ہوتار ہا۔

فدائے ملت سید صبیب صحافی بھی تھے اور تو می رضا کار بھی۔ چنانچہ جب کوئی تحریک اٹھتی تو اس میں آپ کا جوکر دار ہوتا ، اس کی عکاسی ان کے اخبار'' سیاست'' میں ہوتی ۔ آپ کومشائخ عظام خصوصاً امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (۱۸۴۱ء-۱۹۵۱ء) کا تعاون وسر پرسی حاصل تھی۔ آپ اعلیٰ درجے کے اخبار نویس، بہت اچھے مقرر اور اسلامی تاریخ سے خوب واقف تھے۔ شعر وشاعری ہے بھی اچھا خاصا لگاؤ تھا۔ زندگی کا بیشتر حصہ لا ہور میں گزرا۔ نبایت مختی، جفائش، باہمت ، دوستوں کے مخلص دوست اور دشمنوں کے سخت دشمن تھے۔ بڑے ہے بڑے آفیسراور لیڈرے ٹکرا جانے میں تامل نہ کرتے تھے۔

#### رد قادیانیت :

روز نامہ سیاست کے مالک ہونے گی وجہ سے ابتداءً بیر موقف قائم کرلیا تھا کہ کس بھی ندہبی فرقد کے متعلق موادگواس روز نامے میں شامل نہیں کریں گے تی تی تا دیا نیت کے مقدمے میں اس کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں کہ

''مدیر و ما لکان سیاست بفضلہ تعالیٰ حنی الهذہب می مسلمان ہیں۔ اور وہائی،
چکڑ الوی، قادیانی یا دوسرے ایسے فرقوں ہے آئییں دور کا تعلق بھی نہیں۔ اسلے کہ سے تفریق
اتحاد ملت کے لیے مصرب ، نہ صرف یہ بلکہ فتنڈ ارتقراد کے زمانہ میں اور مظلوی تجاز کے موقع
پر وہائی گروہ کی سیدنہ زور یوں کے خلاف'' سیاست'' وین حقد کی الیی خدمت بجالا یا کہ اپنے
بر وہائی گروہ کی سیدنہ زور یوں کے خلاف'' سیاست'' وین حقد کی الیی خدمت بجالا یا کہ اپنے
بر وہائی گروہ کی سیدنہ زور یوں کے خلاف'' سیاست'' وین حقد کی الیی خدمت بجالا یا کہ اپنے
بر وہائی گروہ کی سیدنہ ور یوں کے خلاف ''سیاست'' وین حقد کی الی خدمت بجالا یا کہ اپنے
بر وہائی گروہ کی سیدنہ وئی لیکن اس کے ساتھ ہی سیاست یہ بھی خوب
سیمون ہے کہ اس کا حلقہ مل سیاسیات سے زیادہ نسبت رکھتا ہے'' ۔ لہٰذا یہ فرقہ وار جھگڑوں
میں بادل نا خواستہ کم سے کم دخل دیکر جلد سے جلدان سے اجتناب کرتا ہے''۔
میں بادل نا خواستہ کم سے کم دخل دیکر جلد سے جلدان سے اجتناب کرتا ہے''۔

پھراپنے اس موقف سے برخواست ہوگر ای روز نامے میں ایک بے نظیر قسط وارسلسلہ شروع کیا جس نے قادیا نیوں کو لاجواب کرکے رکھ دیا۔ موقف میں تبدیلی کے محرکات اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

دونیکن ایک روز میں حسب معمول مجے دفتر میں پہنچا۔ اپناا خبار دیکھا تو اس میں چینے

ہوئے عنوانات سے مرزائیوں کے خلاف ایک مضمون دیکھا۔ جودلیل سے بالکل خالی تھا تحقیقات برمعلوم ہوا کہ ایک رات قبل دفتر میں مرزائیت کے متعلق کچھ بحث ہوگی۔مولوی آ زادصدانی صاحب نے جوانجمن حمایت اسلام کے جلسہ کے سلسلے میں لا ہور میں عارضی طور يرمقيم اور دفته '' سياست'' ميں ازار ه كرم فروكش بيں \_اس مبحث پر پچھ لکھنے كا ذ مدليا اورمولوي محمرا سحاق صاحب مدیر سیاست نے انہیں اجازت دی۔انہوں نے روار وی میں مضمون لکھ کران کے حوالہ کر دیا چوہ برصاحب نے شائع کر دیا۔

ان حالات میں مولوی آ زاد صاحب کا مرزائی گروہ کے متعلق بہتر مضمون سیر دقلم کرنے ہےمعذور ہونا کوئی بڑی بات نہتھی۔لیکن بہصنمون ایک قادیانی صاحب کیلئے اس بات کا بهاند بن گیا که وه مجھے آ کرم زائیت کا بیام دیں میری اوران کی ملا قات اکبری دروازہ کے باہر ہوئی۔اوران کی باتوں کے جواب میں مجھے ناچارعرض کرنا پڑا کہتح کیک قادیان کے بطلان کے دلائل ایسے واضح ہیں کہ میری سمجھ ہی میں بینبیں آ سکتا کہ کوئی شخص کیے اس تحریک پرایمان لاسکتا ہے۔اس پروہ چیکداور فرمایا کہتم دلیل پیش کرو۔ میں نے عرض کیا کہ ہمر بازار بحث کرنے ہے معذور ہوں۔'' سیاست'' ہیں میرے دلائل مطالعہ فر ما لیجئے گا۔ وہ مجھےفتم دے گئے کہ ضرور کچھ لکھو۔ میں اس وقت لوٹ کر دفتر میں آیا۔ اور '' سیاست'' میں ایک خذر ہ لکھا جس میں بے دلیل مضمون کی اشاعت پرا ظہارافسوس کرنے کے بعد مبحث پرایک سلسلہ لکھنے کا وعدہ کیا تھا اور بیسلسلہ ای عہد کے ایفا میں پیر ڈللم ہوا''۔ کتاب تحریک قادیانی کے مقدمے میں مصنف مرحوم نے اس کتاب میں موجود دلائل كاخلاصهاس طرح پيش كيا بجوانهي كالفاظ ميں پيش خدمت ب:

''اس خیال ہے کہناظرین کرام کومیرےاستدلال کے بمجھنے میں آ سانی ہو، میں ان

دلائل کو جوتر کے قادیان کے متعلق میں نے پیش کئے ہیں ایک جگہ جمع کئے دیتا ہوں۔ باتی تفصیلات ہیں جوان دلائل کے ثبوت میں سر دقلم ہو ئیں۔ بید لائل ملاحظہ فرمائے :

میلی دلیل: مرزا صاحب کی تحریر مبتندل اور پیش پاافتادہ اغلاط ہے پڑے۔لہذا ہے الہامی عبارت نہیں ہوسکتی۔جس کوخدا کی زبان کہتے ہیں۔

دوسری دلیل: میراایمان ہے کہ حضور شافع الہذئین کے دین کی تجدید کے لیے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون ، کا ہن اور ساحز نہیں ہوسکتا، ای طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا اور مرز اصاحب شاعر منتے مگر کلام شاعری کے لحاظ سے ناقص ہے۔

تیسری دلیل: مرزا صاحب کے دعاوی کی کثرت وندرت اورائے تنوع کا یہ حال ہے کہانسان ان کی فہرست ہی کود کیھ کر پریشان ہوجا تا ہے۔

چۇتقى دكىل:مرزاصاحب فرزندخدا بوئے كىدى بين اور بيعقيده اسلام كے خلاف

**یا نچویں دلیل:** مرزاصا حب کا ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے بیعنی آ پکوخود خدا ہوئے کا دعویٰ ہے یہ بھی تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔

چھٹی دلیل: میرے عقیدہ کے مطابق احمد مجتبے محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ مرزائی صاحبان بھی حضور مدوح کی شان میں خاتم النبیین کے الفاظ استعال کرتے ہیں مگر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النبیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ احمدی جماعت کے مفہوم ذہنی ہے کوسول دور ہے۔

ساتویں دلیل: تقریباً ہر پنجبر کے معتقدین مرتد ہوئے۔لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا صاحب کے سواکوئی الیمی مثال نہیں ملتی جس میں کسی نبی پر ایمان لانے والوں میں اپنے نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔ مرزا صاحب واحد مدعی نبوت ہیں جن کے دعاوی نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔

آ مھویں دلیل: مرزاصا حب مدعی نبوت ہیں اور خدائے تعالی نے نبوت کا درواز ہ رکر دیا ہے۔

تویں دلیل: مرزاصاحب نبوت کے مدی بھی ہیں اور سے انکار بھی کرتے ہیں۔ دسویں دلیل: مرزاصاحب پرایسے الہامات ہوئے ہیں جوخودا کلی فہم میں نہیں آئے حالانکہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیغیبر یا نبی ایسانہیں گذرا جس پرخدائے تعالیٰ نے اسقدر بے اعتادی کی ہو کہاس کو پیام بھیجا ہواور پھراسکو پیام کے معنی نہ سمجھائے ہوں۔

گیارہویں دلیل: مرزاصاحب کے ایسے الہامات کی وجہ سے جوخود مرزاصاحب نہیں بمجھ سکے، مدعیان نبوت کا ذہر کے لیے ایک وسٹے میدان ہو گیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کیا کرے گا اور کے گا کہ مرزاصاحب کے فلال الہام کی وضاحت کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔

بارہویں ولیل: مرزاصاحب نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجد د ہوتا ہے۔لیکن وہ پہلے بارہ سوسال میں سے کسی مجدد کانا منہیں بتا سکے۔ حالا فکہ ہر پیغیبر نے اپنے سے پہلے گذرے ہوئے انبیاء میں سے بعض کا نام ضرور لیا ہے۔ حیر ہویں ولیل: مرزا صاحب نے الہامات کے نام سے قرآن و صدیت کی بعض آیات میں تصرف کیا ہے۔

چودہویں دلیل: مرزا صاحب کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں اور انہوں نے خود

ر المات الذهبيب

پیشگوئی کی صحت کومعیار نبوت تھہرایا ہے۔

پیدرہویں دلیل:مرزاصاحب کے بعض افعال واقو ال پیغیبرتو کجاعام انسان کی شان کے شایان بھی نہ تھے۔

سولہویں دلیل: مرزاصاحب نے کوئی ایسا کا م بطور نبی نبیس کیا جوا کے دعویٰ نبوت کو ضروری پامسلمانوں کے لیےمفید ثابت کرے۔

ستر ہویں دلیل: مرزاصاحب کی بعض کارروائیوں سے اسلام اورمسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔

ا شارہویں دلیل: مرزاصاحب نے کرش کونبی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا۔اور بید دونوں باتیں تعلیم قرآن حمید کے خلاف ہیں۔

نوث: سلسلہ عقیدہ ختم نبوت میں کتاب تح یک قادیا نیت سے قبل مصنف کی جانب سے بذکور، تمہیدات شامل نہیں ہیں۔

سید حبیب مرحوم نے تمام زندگی حق وصدافت کا پھر پر الہرایا۔ کئی بار قید و بندگی صعوبتوں سے نبرد آ زما ہوئے۔ ہر ظالم و جابر سے نکرانے ٹیل فارہ بھر بھی تامل نہ کیا۔ تمام زندگی لوگوں کی سفارشیں کرنے بختا جوں کی امداد کا جتن کرنے اور مظلوموں کی دادری کے لئے افسروں سے جھگڑنے والے اس بے لوث مر دمجاہد نے اپنے لئے غربت کی زندگی ہی کوتر جے دی۔ ۲۳ فروری ۱۹۵۱ء ہمطابق ۱۲ جمادی الاول شے آپ ھروز جمعۃ المبارک کوتر جے دی۔ ۲۳ فروری ۱۹۵۱ء ہمطابق ۱۲ جمادی الاول شے آپ کی آخری آ رامگاہ البورے مشہور ومعروف قبرستان میانی صاحب میں ہے۔ لا ہورے مشہور ومعروف قبرستان میانی صاحب میں ہے۔



# جر بيكِ قَالِى يَان

بیعقیدہ ہمارے لئے کیوں قابل قبول نہیں؟

(سِن تعينيف : سِيا

-= تَعَينْثِ لَطِيْفُ ==

فدائے ملت مولانا س**تید حبیب** (نمریسیاییت، لاہور) Mundalida islanica in a super super

## نهايت ضروري گذارش

مسّلہ قا دیان برقلم اٹھانے سے قبل میں دوایک با تیں لکھ دینا جا ہتا ہوں تا کہ کوئی غلط نہی پیلاانہ ہو سکے۔

اول: مجھے اپنی علمی تم مائیگی کا احساس ہے۔ میں بدرجہ مجبوری اس موضوع پر قلم اٹھار ہا ہوں ورنہ بیاکام سیاسی الحبار تولیسول کانہیں ہے۔ علمائے کرام کا کام ہے جنہیں قرآن پاک اور حدیث شریف وغیر و پر گامل عبور ہے۔

دوم: مجھے کی گروہ ہے بحث کرنا مقصود نہیں۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانست میں تج یک قادیان کیوں میرے لیے اور مجھا ہے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
موم: اس مضمون میں احمدی مرزائی یا قادیائی الفاظ کے استعال میں کسی خاص اہتمام ہے
کام نہیں لیا گیا اور نہ ان کے استعال ہے کسی کی جبک یا دل آزاری ہی مقصود ہے۔ احمدی تو
ایسالفظ ہے جومرزائی صاحب کے ہیروخودا پنے لیے بصد شوق استعال کرتے ہیں کہ ان کے
پیر طریقت نے یہی نام ان کے لیے تجویز کیا۔ قادیان وہ شہر ہے جسکے متعلق اسکے بادی کا اپنا
شعرے کہ:
منعرے کہ:
منعرے کہ:

زمین قادیان اب محترم ہے جبوم خلق سے ارض حرم ہے (درهین اردوسنوا۵)

لہٰذاکسی صاحب کو قادیان ہے نسبت دیناان کے لیے وجہ دل آزاری نہیں ہوسکتا مجھے اگر کوئی میرے اجداد کی نسبت سے تکی ،مدنی ،حجازی ،عربی یا وطن کی نسبت سے بخاری کشمیری پنجابی ، ہندوستانی ، یاایشیائی کے توجھ پرایسا خطاب ہرگز گرال نہیں گذرسکتا۔

نیز مجھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ مرزاصاحب خود کو غلام احمہ قادیانی لکھا

کرتے تھے۔ چنانچے از الداوہام طبع اول کے صفحہ ۸ ہراور طبع ثانی کے صفحہ ۹ ہر آپ لکھتے جیں کہ ''میرے ول میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کی کابھی نام نہیں''۔

آگر چاس حوالہ ہے مقصود صرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مرزاصا حب نے خود اپنے لیے قادیانی کا لفظ پہند فر مایا۔ لہذا ان کے کسی مرید کے لیے بیافظ نصرف ہتک آمیز ہی نہیں ہوسکتا بلکہ وجہ فخر ومباہات ہونا چاہے۔ تاہم اس موقعہ پربیعوش کردینا بھی بے جانہ ہوگا کہ مرزاصا حب کا بید خیال بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی شخص دینا ہیں ایسانہ تھا جو ''غلام احمہ قادیانی'' ہواس لیے کہ ضلع لودیا نہ ہیں موضع قادیان موجود ہے۔ اور ضلع گورداسپور ہیں تین قادیان ہیں جن میں سے ایک میں مرزاصا حب رہتے تھے اور ایک قادیان میں ''غلام احمہ قادیان ہیں '' ایک اور شخص موجود تھا۔ جو قریش قوم ہے تھا اور مرزاصا حب کا ہم عمر تھا اور اگر چہ بعض اشخاص کے لیے مرزاصا حب کا یہی خیال ان کے دعاؤی کے رد کرنے کے لیے کافی بعض اشخاص کے لیے مرزاصا حب کا یہی خیال ان کے دعاؤی کے رد کرنے کے لیے کافی دلیل ہوسکتا ہے تاہم میں نے اس کو پچھڑیا دو اہمیت تمیں دی۔ اس لیے کہ میر سے پاس زیادہ وزن داراعتر اضات موجود ہیں۔ لہذا ہیں نے بیوا قعہ تذکر ق پیر دقام کیا ہے۔ اور اس ۔ .....

رہامرزانی کالفظ سواس کے معلق عرض ہے کہ بانی تخریک قادیان کی حیات میں ایک سالانہ جلسہ کے موقعہ پرمولوی محرعلی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد میدلا ہور ک شان میں کئی نے مرزاصاحب کی موجود گی میں میشعر کہا تھا کہ منعر

کیا ہے دازطشت ازبام جس نے میسویت کا یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں ہیں گیے مرزائی اور مرزا صاحب آنجمانی نے اس شعر کی داد دی۔ یوں بھی انسان غور کرے تو اپنے مرشد سے کوئی نسبت اس کے لیے وجہ آشفتگی نہیں ہو سکتی۔ عیسائیوں نے عیسائی کے تَوْمِيكِ قَالِمَانَ

لفظ کومسلم ہے کمتر جان گرمسلمانوں کیلئے محدی کا لفظ تجویز کیا۔لیکن انہیں معلوم ندھا کہ ایک یچ مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی وجہ مسرت وغرور بات ہونہیں سکتی کہ اسے اس کے مرشد وبادی کے اسم مبارک سے نسبت دی جائے نتیجہ سے ہوا ہے کہ ہرمسلمان بہزبان حال وقال فخر ومبایات سے نعرہ بلند کرنے لگا کہ

> محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں اورعیسائی ایناسامنہ کے کررہ گئے۔

چہارم: میری دلی خواہش ہے کہ اس تحریر میں کوئی کلمہ یا فقرہ اشارۃ یا کنایۃ ایسانہ ہو جو کسی پر گرال گذرے۔لیکن اگرایسا ہوتو اسکومیری افزش تصور کیا جائے اور اگر مجھے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تو مجھے عذر تقصیر میں کوئی ٹامل نہ ہوگا۔

پنچم: میں نے کئی خص ہے اس مضمون کی مدوین میں سوائے ازیں کوئی امداد نہیں لی کہ بعض دوستوں سے کتابیں حاصل کی ہیں۔استدلال تمام تر میراا پنا ہے۔البندا اگر بالفرض دلائل سے میرےاستدلال کوکوئی صاحب رد کر سکیس گے قو وہ شکست میری ذاتی شکست ہوگی۔ اس سے میرے ہم عقیدہ یا دوسرے علماء یا عوام پرکوئی الر ند ہوگا۔

ششم جتی المقدورکوشش کی گئی ہے کہ حوالے سچے ہوں اگر کوئی حوالہ غلط ہو یا اس کا مضمون یا کتاب کا صفحہ یا کتاب کا نام سجح نہ ہوتو اس کو سہو کتا بت یا لغزش قلم سمجھا جائے توجہ ولانے پر مجھے اس کی تھیجے شائع کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا .....

(سیر) حبیب

### افتتاح اسباب بفاتحه الكتاب

حمد و ثنا جو تيري گون و مكان والے

الحمدالله

يارب بر دو عالم دونوں جہان والے دونوں جہان والے

رب العالمين

بن مانگے ویے والے عرش و قرآن والے الوحمان

الرحيم

یوم جزا کے مالک خالق جارا تو ہے ملک یوم المدین

تجدہ ہیں تجھ کو کرتے ہیری بی جبتو ہے ایاک نعبد

امداد تجھ سے چاہیں۔ سب کا سہارا تو ہے وایاک نستعین

تیری ہی بارگاہ میں سے بھی اک آرزو ہے رستہ دکھادے سیدھا او آسان والے

اهد نا الصراط المستقيم

وه رات دکھا تو پروردگار عالم صواط 🗽 چلا کے ہیں پر بیزگار عالم الذين جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم اور نام جن کا آپ تک ہے یادگار عالم تیری نظر میں تھبرے جو عزو شان والے عاجز حبیب کو تو الن کی نہ راہ چلانا مغضوب ہیں جو تیرے اے کا خالق زمانہ المغضوب عليهم گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے يكانه ولا الضآلين ہے عرض تھھ سے اتنی اے قادر و توانا مقبول سے دعا ہو او لا مکان واکھے امين

(سید) حبیب

#### قبطاول(1)

ادعائے نبوت کوئی نئی بات نہیں۔حضور سرور کا نئات فخر وموجودات احمد مصطفاع محمد مجتبے بھی گئر بیت کے ماتحت دعوی نبوت کرنے والوں کی ابتدا خودخواجہد دوجہان کے عہد ہی میں شروع ہوئی جواب تک جاری وساری ہے۔اور بیا کہنامشکل ہے کہ کب ختم ہوگی ؟اور بیا کوئی تعب کی بات نہیں۔علامہ اقبال کا ایک شعر کہ شعر

ستیزہ کاررہا ہے ازل ہے تا امروز چراغ مصطفوی ہے شرار بوالبہی
اس کی صدافت تا قابل انکار ہے مسلمہ تو مرد تھا۔ حضور ختم رسل (بِاَبِی انت و اُقِی یَا دَسُولَ الله ﷺ) کے زمانہ میں ایک ہے زیادہ عور توں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ اور ایک مدعیہ نبوت عورت کی ناکای نے دونوں کو متحدہ ہونے پر مجبور کیا، مشاورت ہوئی، دونوں تنہا تھے۔ ایکے پیرومر شدعلیہ اللعنۃ بھی آپنچے۔ شیطنت کے پینگ بڑ ہے بدکاری وے خواری کے لطف اڑے اور فی پیٹیمرنی صاحبہ مسلمہ سے روزے اور نماز بطور حق میر بخشوا کراورا پنامنہ کالاکر کے گھر کو سدھاریں۔

ال وقت ہے لیکراب تک مسلمانوں کوراہ ہدئ ہے مخرف کرنے کے لیے کئی خدا
کئی اوتار کئی پیغیبر کئی فرزندان خدا اور کئی مہدی اس دنیا میں آ بچے ہیں۔ آغا خال اپ
مریدوں کے لیےخود خدا ہے۔ اس کے قفل کا وہ پانی جو یورپ کی غلیظر بن نا پا کیوں کا حامل
موتا ہے۔ بطور تیرک بٹتا اور سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ ہندوستان اور عرب میں الیے گروہ
موجود ہیں جو کسی داعی ظاہر یا باطن کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ یاجن کی دانست میں اب
بادی آچکا چنانچے بلوچستان کے علاقے مکران میں ایک قوم آباد ہے جس کوذکری کہتے ہیں۔
اس قوم کا خیال ہیہے کہ (معافہ اللہ)

ا ..... کلم کررسول الله منسوخ موچکا اور اب بیاوگ جوکلم پڑھتے ہیں وہ یول ہے: الااله الا الله محمد مهدی رسول الله.

۲.....ان کی دانست میں نمازموقوف ہو چک ہے۔ بیلوگ حلقہ باندھ کر ہیٹھ جاتے ہیں ایک شخص بلندآ واز سے ذکر شروع کرتا ہے اور باقی ار کاساتھ دیتے ہیں۔

٣....ان كى رائے ميں مبدى آ ڪيے۔

غرض ان کے معتقدات عجیب وغریب ہیں۔ جن مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پیۃ چلتا ہے۔ وہ کامیاب مہدی جیں۔ نا کام مہدیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ مثلاً ضلع گجرات میں ایک گروہ ہے۔ جومال کےساتھ بیٹے ، بہن کےساتھ بھائی اور بیٹی کےساتھ والد کے تعلقات کی حرمت کا قائل ہی نہیں۔ ان کے مہدی کا حکم ہی ہے کہ اپنی بیوی کوماں یا بہن کہ کر بیکارو۔

غرض اگرآپ تلاش کریں گے۔ تو آپ کو بیرگلی میں کوئی ندکوئی ایساصاحب عزم مل جائے گا۔ جوہم من اللہ ہونے کا دعو پدار ہوگا۔ اکثر صاحب قلم کا میاب ہوتے ہی ہیری اور اس کے بعد مہم ہونے کا دعو کی کرنے لگتے ہیں کلکتہ گے ایک بہت بڑے عالم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور اگر چہ وہ دعوئی مہدیت سے باز آ گھے۔ تاہم اب تک ان کی تحریر کا رنگ وہی ہے۔ جو کسی ایسے ہی شخص کا ہوسکتا جس کو یقین ہو کہ وہ کچھ بھی لکھ رہا ہے۔ کسی قوت فوق العادۃ کے اشارے جھم یا تائید سے لکھ رہا ہے۔

القصداسلام کی گذشتہ ساڑھے تیرہ سوسال کی زندگی میں جس قدر مدعی نبوت یا مہدیت یامسیحیت پیدا ہوئے۔ان سب میں سے مرزا صاحب قادیانی بھی ایک ہیں۔گر سمجھتے ہیں کہ بیہ بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں حالانکہ بیہ پی نہیں۔قلت مطالعہ یا عدم واقفیت ای اثر کا سبب ہے۔ مدعیان نبوت میں ہے مرزا صاحب کامیاب بھی شارنہیں ہو سکتے۔ ان کو جو بچھ کامیا بی حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے یعنی یہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ جہال ہے کارعلماء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ان کی مخالفت کو اپنا پیٹر بنالیا اور یوں ان کا پرو پیگنڈہ ہر ہوگیا۔ جن علمائے کرام نے دلیل سے اور اظہار حق کے لیے ان کی مناسب مخالفت کی ، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور ان کے حق میں میر ے منہ سے دعائے فیر تھاتی ہے۔ مگرا ہے ہرز گول کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

پس مرزاصاحب کے دعویٰ نبوت، مجددیت، میسجیت ومہددیت بیس کوئی نئی بات نہیں۔ البتہ کرشن کا اوتار بن کرائیک بت پرست وکرشن کو پنجمبر بنا دیناضرورا میک نرالی بات ہے۔اوراکل بیجدت طرازی ان کیلئے ایک شان امتیاز پیدا کرتی ہےاوربس۔

بعثت سرور کونین وصاحب قبلتین انتشاک و قت سے کیکر اب تک جن لوگوں نے مہدویت کے دعاؤی پیش کئے یا نبوت کے منصب پر قبضہ ثابت کرنے کی معی کی۔ ان میں سے بعض نبایت کا میاب مدعیان نبوت کا حال بطور مثال من کیجئے تا کہ آپ کو معلوم موکدم رزاصا حب کی ظاہری کا میابی مقابلۂ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ و ھو ھذا .

#### ابن تؤمرت

فتوحات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیرہ لکھا ہے کہ پانچویں صدی کے شروع میں محمد بن تو مرت ساکن جبل سوس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات حینی میں سے جوں ،مہدی موعود ہوں۔اس کے حالات میں مذکور ہے کہ اس نے امام غز الی وغیرہ اکابر علاء سے تخصیل علوم کے بعد رمل ونجوم میں بھی مہارت بہم پہنچائی۔اور درس و تذریب کا سلسلہ شروع کیا۔اس کاعلم وضل اور زہدوتقویٰ دکھے کراوراس کی جادو بحری تقریریس ن کر لا کھوں آ دمی اس کے شاگر دومرید بن گئے۔اور ایک لشکر لڑنے مرنے والا تیار ہو گیا۔ باوشاہ وقت کو بھی اس نے شکست دی۔ جس کی اس نے پہلے سے پیشگوئی کر دی تھی۔

مناسبت معنوی وظبعی کے لحاظ ہے عبداللہ ونشریسی اور عبدالمومن وغیرہ اس کے معتمد علی قرار مائے ۔عبداللہ ایک بڑا فاضل فخص تھا۔اس کےعلوم وفنون کوابن تو مرت نے کچھ عرصہ تک ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ اس کوایک مجذوب کی ما نند نہایت میلے اور گندے حال میں گونگا بنائے رکھا۔ جب لوگوں میں اس مدعی مہدویت کا خوب جرحیا ہوگیا تو اپنی پہلے ہے سوچی ہوئی حال چلا بعنی فاضل عبداللہ ونشریسی ہے کہا کہ اب اپنا کمال علم وفضل ظاہر کرو۔ چنانچہ اس کی بتائی ہوئی تربیر کے موافق ایک دن صبح کے وقت عبداللہ نہایت مکلف لباس ینے اور خوشبوئیں لگائے متحد کی محراب میں دیکھا گیا۔ لوگوں کے دریافت کرنے براس نے بنایا کے فرشتہ نے آ سان ہے آ کرمیرا سینٹق کیا اور دھوکر قر آن اور موطاوغیرہ کتب آ سانی واحادیث وعلوم سے بھر دیا۔ مکارمہدی موعود اس بات کوئن کررونے لگا کہ میری جماعت میں اللہ تعالی نے ایسے آ دی بھی پیدا کئے ہیں جن برحفرت میں اللہ تعالی طرح فرشتے ازتے ہیں اور جس طرح آنخضرت ﷺ کا سیدنش کیا گیا تھا۔ اس طرح اس عاجز کی جماعت کے ایک ذلیل شخص کاسینه فرشتول نے شق کر کے قر آن وحدیث اور علوم لدنیہ ہے بھر دیا ہے۔ غرض بید کهاس حکیم الامة ونشر ایسی کے طفیل اسکو بہت کچھ فروغ حاصل ہوا۔

بعض لوگ اس جھوٹے مہدی کے دعوؤں کوشک وشبہ کی نظر ہے دیکھتے تھے جن کی فہرست اسم واراس نے عبداللہ کو دیدی تھی جب عبداللہ کا سینیش ہونے اور علوم لدنی اس کوعطا ہونے کا معجز ہشلیم کرالیا۔ تو اس عبداللہ ہے ہی کہلوایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی شناخت کا بھی نورعطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی متبرک ریاست میں دوز خیوں کا رہنا تحريفِ قَالِيَان

ٹھیکنییں۔لہذاان دوز خیوں کوتل کردینا چاہیے۔میرے اس بیان کی تصدیق کے لیے تین فرشنے آسان سے نازل ہوئے ہیں۔ جوفلال کنو کیں میں موجود ہیں (اور خفیہ طریق سے تین مخلص مریدا یک سنسان مقام پرایک چاہ میں اتار بھی دیئے ) حسب الحکم مہدی کا ذب ساری جماعت اس چاہ پر پینچی۔ جہال مکار مہدی نے اول دور کعت نماز پڑھی بعداز ال کنو کیں میں آواؤدی کہ

''عبداللہ ونشر کی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوز خیوں کی شناخت کاعلم دے کرحکم دیا ہے کہ دوزخی قبل کردہے جائیں کیا یہ ہے ہے؟ چاہ میں ہے آ واز آئی: کچھے ہے! سچے ہے!''

اس تصدیق کے بعد بدیں خیال کہ بینالم تحانی کے فرشتے اوپر آ کرافشائے راز نہ کردیں، ان کو عالم بالا پر ہی پہنچا دیا جائے، تو مناسب ہے۔ مہدی موعود نے ونشریبی وغیرہ سے متوجہ ہوکر کہا کہ بیرچاہ اب نزول ملا گلاسے متبرک ہوگیا ہے۔ اس میں نجاست وغیرہ گرنے اور اس سے قہر الہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اس کو بند کردینا مناسب ہے۔ چنانچے سب کی رائے سے فوراً اس چاہ کو بند کردیا گیا۔

بعدہ ونشریسی کے بتلانے کے موافق سب مخالف چن چن کرفتل کردیے گئے ہیہ کام کئی دن میں سرانجام ہوا۔اس طرح مہدی کا ذب اپنے مخالفین کا قلع قنع کر کے فتنہ وفساد اور ملک گیری میں مشغول ہوا۔اور۲۴ سال تک مدعی مہدویت رہ کرعبدالمومن کو جانشین کر کے مرگیا۔

## عبدالمومن

محدائن تو مرت نے مرنے سے پیشتر اس کوامیر المومنین کا لقب دیکر اپنا جانشین کردیا تھا۔
اوراس کے تق میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔ عبد المومن چار (سم)

برس تک لوگول کے ساتھ سخاوت واحسان کے سلوک کرتا رہا اور چونکہ جوانم داور بہا در تھا

اس لیے ملک فتح گرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف کو گیا اسکی فتح ہوئی اندلس اور
عرب کو بھی اس نے فتح کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف کو گیا اسکی فتح ہوئی اندلس اور
عرب کو بھی اس نے فتح کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف کو گیا اسکی فتح ہوئی اندلس اور
عرب کو بھی اس نے فتح کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ حمد کو واقع ہد کرکے اپنے مریدوں سے
بیعت کرائی ۔ آخر ۳۳ سال تک مہدی کا خلیفہ اور امیر المومنین کہلا کر اور بڑی شان وشوکت

بیعت کرائی ۔ آخر ۳۳ سال تک مہدی کا خلیفہ اور امیر المومنین کہلا کر اور بڑی شان وشوکت

بادشا ہت کر کے ۵۵۸ ھے بین مرگیا۔ اور اپنی اولا دکو بادشا ہت دے گیا۔ بشار
مسلمانوں کو تل کیا اور ہدت العرم تحد بن قومرت کی تعلیم مہدویت پھیلا تار ہا۔

# ظريف ابونبيج وصالح بن ظريف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعویٰ کرکے نیا ند بہب اپنی قوم میں رائج کیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولا دمیں سلطنت رہی۔ چنانچیوصالح بن ظریف شروع ہی میں اپنے باپ کا مرید ہوا۔ پیخض اپنی قوم میں عالم و دیندار تھا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر موں عالم و دیندار تھا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر بول اور عیسیٰ بن مریم میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے۔ اور میرے پیچھے نماز پڑھیں گاس نے اپنا نام خاتم الا نبیا بھی رکھا۔ مفصل حال ابن خلدون میں موجود ہے۔

بیا یک جدیدقر آن کے اپنے او پرنازل ہونے کا دعویدارتھا۔ جس کی سورتیں اس کے مرید نماز میں پڑھتے تھے۔ چند سورتوں کے نام بیر ہیں۔ سورۃ الدیک، سورۃ الحمز، مسورۃ الفیل، سورۃ ادم، سورۃ نوح، سورۃ ہاروت و ماروت، سورۃ ابنیس، سورۃ غرائب الدنیا وغیرہ تحريفِ قَادِيان

وغیرہ ۔ 27 سال تک نہایت استقلال اور کامیابی ہے اپنے مذہب کی اشاعت اور بادشاہ کے کرتار ہا۔ اس کے بعداس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور بادشاہ ہوئے

نام بادشاه مت سلطنت الياس بن صافح هم سال الياس بن صافح هم سال يونس بن الياس الياس الوغفير محمد صافح كايز و تا مال الوانصار عبد الله بن الوغفير محمد سال سال الوانصار عبد الله بن الوغفير محمد سال سال الوانصار عبد الله بن الوغفير محمد سال سال

ان لوگوں نے بڑی شان وشوکت ہے حکومت کی۔اور ایسے صاحب اقبال و شوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور خلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے۔

#### عبدالله مهدى صاحب افريقه

یے خص ۲۹۱ ہے میں مہدویت کا مدگی جوا۔ اسکے سال افریقہ میں جاگر وہاں کا فرمازوا ہوگیا اور مہدویت کا زور وشور سے اعلان کیا۔ ۲۳ سال کی عمریائی اور ۳۲۲ ہے میں اپنے میٹے ابوالقاسم کوولی عبد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔ گویا ۲۵ سال دعوی مہدویت کے ساتھ زندہ رہا۔ اسکی اولا دمیں ۵۶۳ ہے حاندان میں موت ندہ رہی اور سافر ماٹروا اس کے خاندان میں ہوئے۔ (مفصل دیجوان خلدون جلد چارم اور تاریخ کال ابن افیر جلد ہفتم)

ایسے اور بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن میں مندرجہ بالامثالوں کواپنے مقصود کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔

#### قبطادوم (۲)

دعویداران میسیحت و مهدویت کی جماعت کثیر میں سے صرف تین اشخاص کے حالات اس کیے اوپر درج کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ مفلوک الحال کے مقابلہ میں علم برداران تحریک قادیان کی ثروت و جاہت و تمکنت بھی ان کی صدافت کی ایک دلیل ی بن گئی ہے، اس کا افرالہ ہو سکے۔ اس لیے کہ جن مدعیان نبوت کا مختصر حال اس سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی شوکت ثروت و تمکنت اور ان کا جاہ و جلال قادیان سے لاکھوں گنا بیان کیا گیا ہے۔ ان کی شوکت ثروت و تمکنت اور ان کا جاہ و جلال قادیان سے لاکھوں گنا بیرہ ہوا تھا وہ صاحب تخت و تاج و حامل شمشیر و علم ہوگذر سے ہیں للبذا ظاہری شان و شوکت سے مرعوب ہونا درست نہیں ۔ اس کو خداوند کردگار نے اپنے کلام میں ''متاع قلیل'' کا نام سے مرعوب ہونا درست نہیں ۔ اس کو خداوند کردگار نے اپنے کلام میں ''متاع قلیل'' کا نام دیا ہے۔ لبذا اس سے مرعوب ہونا دائشمند کی ہے بعید ہے۔

تاہم اس ہے مرزاصاحب کے دعادی کی تکذیب نہیں ہوتی اس کے لیے زیادہ وزنی دلائل کی ضرورت ہے۔ میں جن دلائل کی بنا پرتج کیک قادیان سے اتفاق نہیں کرسکتا وہ ملاحظ فرمائے۔

## ىپلى دلىل

قرآن مجید فرقان حمید کے مانے والوں کواس حقیقت پرماڑ ہے۔اوراس ہات پر مسلمان بجاطور پرفخر ومباہات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں الہامی کتابوں کے مانے والوں میں صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کا ایمان ایک ایک کتاب پر ہے۔جس میں کوئی تبدیلی میں صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کا ایمان ایک ایک کتاب پر ہے۔جس میں کوئی تبدیلی نداب تک ہوئی ہے، ندآ کندہ ہوگی اور ندہوسکتی ہے۔اوراس کا سب سے بڑا سبب بیہ ہے کہ جس طرح اس کتاب کا مصنف لاشریک و بے مثال ہے۔ای طرح بید کتاب بھی عدیل

و بے نظیر ہے اور اس کتاب مقدی کے مقابلہ میں بھی کوئی اور کتاب تصنیف نہیں ہو گئی۔

پوری کتاب تو بڑی بات ہے قرآن پاک کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس کی سور تو ل کا طرح کی ایک

سور ق بھی کوئی لکھ نہیں سکتا خواہ لکھنے والا ایک ہو یا دنیا جہان کے تمام عالم و فاضل و عام

انسان حیوان فرضتے دیوی اور دیوتا جمع ہو کر بھی ایسی کوشش کیوں نہ کریں۔اسلام دشمنوں

سے گھر اہوا ہے اس گو فاط ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور پورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی

مطرح بہہ چکا اور پا در ایول نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی مگر اس کی ایک للکار کا جواب نہ دے

کی طرح بہہ چکا اور پا در ایول نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی مگر اس کی ایک للکار کا جواب نہ دے

کی طرح بہہ چکا اور پا در ایول نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی مگر اس کی ایک للکار کا جواب نہ دے

مطلہ و ادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین ٥

یعنی محدرسول اللہ ﷺ پر چوقر آن ہم نازل کررہے ہیں اس کے بارے میں تم کو کچھ شک ہوتو اگر تم سے ہو سکے تو اس کی ایسی ایک ہی سورۃ تیار کرلاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو چا ہوا بنی امداد کے لیے بلالو۔

غور سیجے ساڑھے تیرہ سوسال میں اس دنیا میں کتنے آ دی آئے اور چلے گئے۔ ہر لمحہ کی آبادی کئی سوکروڑ کی ہے۔ بیصرف انسانوں کی تعداد ہے۔ غیرانسان گلوق اس کے علاوہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد سے چند آبیتی قرآن پاک کے مقابلہ میں تیار نہ ہوسکیس۔ بیہ قرآن یاک کی صرف زبان کا اعجاز ہے۔ دوسری خوبوں کا تو ذکر ہی کیا۔

پس جس مسلمان کی نگاہوں میں قر آن پاک کی بینخو بی کھب چکی ہو۔وہ کس مدعی الہام کی تائیز نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ وہ مدعی الہام ایسا بیان اور الیبی زبان نہ لائے جس کا ونیامیں جواب نہ ہو۔

مرزاصاحب کی تحریروں کومیں نے بغور پڑھا ہے میں اس کتاب میں بار ہاا پی

علمی فروما نیکی کااعتراف کرچکا ہوں اور پھراس کا اقر ارکرتا ہوں لیکن مجھالیا ہیچہداں بھی یہ د کھے کرچ بیٹان ہوجاتا ہے کہ مرزاصا حب کی تحریر مبتندل اور پیش پاا فقادہ اغلاط ہے پر ہے۔ ان کی تحریروں میں عربی اور فاری اور اردو کو استعمال کیا گیا ہے۔ جولوگ عربی ہے آگاہ ہیں (اور میں یہاں وم مار نے کی قدرت نہیں رکھتا) وہ ان کی عربی میں فاش غلطیاں دکھا کے ہیں۔ فاری کا بھی بی حال ہے لیکن میں اردو کے متعلق وثوق ہے کہ سکتا ہوں کہ سہوکتا ہوں وغیرہ کے لیے ہمکن موقعہ دینے کے بعد بھی ان کی تحریر کونہایت غیر معمولی اغلاط ہے مملوپا تا ہوں اور من چیٹ الکل بھی ان کی تحریر نہ مجزنما ہے اور نہ پرزور مثلاً ان کی کتاب تریاق ہوں اور من چیٹ الکل بھی ان کی تحریر نہ مجزنما ہے اور نہ پرزور مثلاً ان کی کتاب تریاق القلوب کے سخوست میں انہوں نے (اپنی قلم) کے الفاظ استعمال کر کے تذکیر و تا نہ یہ کا الفاظ استعمال کے گئے ہیں اور ایک اور موقعہ پر''ہوش آئی'' کے الفاظ کھ کرآ پ نے اپنی الفاظ استعمال کے گئے ہیں اور ایک اور موقعہ پر''ہوش آئی'' کے الفاظ کھ کرآ پ نے اپنی ادر کی کمزوری کا بدترین نمونہ پیش کیا ہے۔

میں ہر بات مختضر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ البذا عبارت کے طویل نمونے مبتندل طرز تحریر کے ثبوت میں پیش کرنانہیں چاہتا۔ ورند مرزا صاحب کی تحریر سے ایسے متعدد نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ حق توبیہ ہے کہ ساری تحریر کامعیار ادب بہت ادنیٰ ہے۔ اوراد کی لحاظ ہے تحریر کی خوبی کانمونہ کہیں شاذ ونا در ہی نظر آتا ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے بے مثال طرز تحریر پرائیان لانے کے بعد مثال طرز تحریر پرائیان لانے کے بعد میں یقین نہیں کرسکتا کہ خدائے قرآن مجید نے جب ایک اور نبی تجدید دیں مجد کے لیے جسیجا تو خدا (معاذ اللہ) طرز تحریر کو جبول گیا ہا عربی کی بجائے اردو کے اختیار کرتے جی اس کی زبان میں فرق آگیا لیکن یہاں قوعر نی بھی غلط ہے۔

شاید کہاجائے گداد بی چھٹاروں سے مذہب کو کیا واسط؟ لبندا میں پھرعرض کروں گا کہ قرآن پاک نے جب ہمارے مذہب کی بناہی اس بات پررکھی ہے کہ زبان کو معیار صدافت قرار دیا اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کی زبان لا جواب ہے تو اب کی وجہ سے اس کی اہمیت کو گھٹانا قرآن پاک کے ایسے اصول کونظر انداز کرنا ہے جو خدائے قرآن انگیم نے مدعیان نبوت کی تکذیب یا تصدیق کے لئے ہمیں عنایت کیا ہے۔

اگرمرزاصاحب کا دعویٰ میہ نہ ہوتا کہ ان کی زبان کا ذمہ دار بھی خود خدا ہے۔ تو شایداس اعتراض کی اہمیت رکچھ کم ہوجاتی لیکن ایسانہیں ہے۔ مرزاصاحب بہ با نگ دہل کتاب نزول اس کے صفحہ ۲ 8 پرفر ماتے ہیں۔

''یہ بات بھی اس جگہ بیان کردینے کہ لائق ہے کہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کوانشا ، پردازی کے دفت بھی اپنی نبیت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یااردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں آئے گئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔'' میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں گہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔'' پھر اس کی تاب کے صفحہ کے پر لکھتے ہیں۔'' ایسا ہی عربی فقرات کا حال ہے عربی تحربی اس کے عربی متواتر کی طرح دل پرواردہ وتے ہیں اور یا ہے کہ کوئی فرشتہ ایک کاغذیر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے۔''

غرض مرزاصاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تحریرا عباز خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریر مبتندل ہوتی ہے۔ جبیبا کہ مرزاصاحب کی ای محولہ بالاتحریر سے
ظاہر ہے۔ جوا عباز تحریر کے متعلق نزول اُس سے لی گئی ہے۔ اس کے بعدا گر کوئی ہیے کہ کہ
قرآن پاک کے نازل کرنے والے خداوند قدوس نے مرزاصاحب کومبعوث یا مقرر فرما کر
اعباز تحریر دکھایا تو سوائے ازیں کہ اس کے لیے دعائے ہدایت کی جائے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

# دوسری دلیل

بعثت خاتم النبیین کے زمانہ میں کفار نے حضرت ای لقب (فداہ ای والی) پرجو الزام لگا کے الن میں آپ کوساحر کا بن مجنون اور شاعر بھی کہا گیا خداوند محمد الزام کا کے ان سب الزامات کی ہوئے نے ورسے تر دید کی۔اور الزام شاعری گی تر دید میں قدر نے زیادہ ذور سے کام لیا ہے۔ میر اایمان ہے کہ حضور شافع المذنبین کے دین کی تجدید کے لیے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون کا بمن یا ساحر نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں موسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں موسکتا۔ اسی طرح شاعر بھی نہیں کی جسکتا۔ اسی طرح شاعری اردو کی ہویا ہوسکتا۔ اس کی شاعری کے میدان میں بھی جلوہ نمائی کی ہوسکتا۔ اس کی شاعری اردو کی ہویا ہوں کے۔گران کی نیٹر کی طرح ان کی شاعری بھی نہایت مبتدل ہے۔خواہ وہ شاعری اردو کی ہویا فاری کی۔سارا کلام اس کا نمونہ ہے۔لہٰذا بھی اس دلیل کوطول دینے ہے گریز کرتا ہوں۔

### قبط سوم (۳)

جناب محر مصطفی کے دین کی سب سے بردی خوبی سادگی ہے جضور کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے بیجیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں اور اسکے بندے ہیں اور بس ۔ ان کے دعویٰ میں کوئی اس کی نہیں ۔ برعکس اس کے مرز اصاحب کی تحریک کے خلاف میری

## تيسرى دليل

یہ ہے کدان کے دعاؤی کی کثرت ندرت اوران کے تنوع کا میرحال ہے کہ انسان ان کی فہرست دکیچے کر پریشان ہوجا تا ہے نمونۂ آپ کے چنداشعار ملاحظہ فرما ہے کلھتے ہیں کہ منعر منم مسیح زمان ونم کلیم خدا منم محمد احمد کہ مجیلے باشد تحريفِ قَادِيان

بیشعر کتاب تر میاق القلب کے صفحہ ایر موجود ہے۔ پھر برا بین احمد میہ کے حصہ پنجم میں در مثیلن کے صفحہ ۱۰۰ ایرار شاد ہوتا ہے شعر

میں مجھی آ دیم بھی موئی نمھی یعقوب ہوں نیز اہراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے ثمار السیال ہیں میری بے ثمار السیال می السیال کا کیاعلاج ہے کہ آ پ کے دعاوی کی فہرست ماشاء اللہ بہت ہی طویل ہے۔ ان کی مختصر می روداد ملاحظہ فرمائے۔

#### ا .... الله تعالی ہونے کا دعویٰ

مرزاصاحب اپنی کتاب آئیند کمالات اسلام کے صفحات ۵۱۵،۵۱۳ میں لکھتے ہیں کہ "رأیتنی فی الممنام عین اللہ و تیقنت اننی ہو فحلقت السموات والارض وقلت زینا السماء بمصابیح "ترجمہ: میں نے نیند میں خودکو ہو بہواللہ دیکھا۔ اور مجھے یقین ہوگیا کہ میں وہی اللہ ہول ایس میں نے آ سانوں کواورز مین کو پیدا کیا اور کہا کہ ہم نے آ سان کوستاروں سے جایا۔

### ۲..... الله تعالی کے فرزند ہونے کا دعویٰ

هینة الوحی کے صفحہ ۸۷ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :"انت منی بمنزلة ولدی" ترجمہ: تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔ اور پھرالبشر کی جلد دوم صفحہ ۲۵ پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوخطاب کرکے کہا کہ "انت منی بیمنزلة او لادی" تَحْرِيكِ قَادَيَان

#### ٣.....کرش ہونے کا دعویٰ

مرزاصاحب نے سیالکوٹ میں لیکچر دیا۔ بیرا نومبر ۱۹۰۴ء کی بات ہے۔ بید لیکچر قادیان کی جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے۔اس لیکچر میں آپ نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔اس کے بعد آپ البشریٰ کی جلداول کے سفحہ ۲۵ پرخودکو '' کیا شہری کا ''

"ہے کرشن جی رودرگو پال''

فرماتے ہیں۔

#### ۳..... اوتارہونے کا دعویٰ

ہندوؤں کونخاطب کرکے جناب مرزاصاحب کتاب البشریٰ کی دوسری جلدکے صفحہ ۱۱ا پر لکھتے ہیں کہ'' برہمن اوتار ( یعنی مرزاصاحب ) سے مقابلہ اچھانہیں۔''

۵..... آریوں کابادشاہ ہونے کا دعویٰ

کتاب البشر کا ہی کی جلداول میں صفحہ ۹ کدپر مرز اصاحب نے آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

#### ۲..... نبوت کارغوی 📆

یہ بہت اہم دعویٰ ہےاس کے وجود سے مرزائیوں گی ایک جماعت نے انکار کیا ہے۔ پیطویل بحث کامختاج ہے بیماں اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے۔ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کے ثبوت میں متعدد حوالے پیش کیے جاسکتے ہیں۔

#### ے.... ابن مریم ہونے کا دعویٰ

ا پنی کتاب آئینہ کمالات کے صفحہ ۳۳ پر مرزاصاحب نے میج موعود ہونے کا دعویٰ

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ' یہ دعویٰ ملہم من اللہ اور مجد دمن اللہ ہونے کے دعویٰ ہے کچھ بڑا

نہیں ہے'' نیز اس دعویٰ کے الفاظ آپ کی کتاب از الداویا میں ملتے ہیں جس کے سفحہ

18۸ پرآپ لکھتے ہیں کہ'' نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے کہ جس نے عیسیٰ بن مریم کی
طرح اپنے زمانہ ہیں کسی ایسے شنخ ولدروحانی کونہ پایا۔ جواس کی روحانی پیدائش کا موجب
مشہرتا۔ تب خدا تعالیٰ اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا۔ اوراس اپنے بندہ کا نام ابن
مریم رکھا۔''

نیز کتاب از الداوہام کے صفحہ ۲۶۵ پر آپ میچ موعود ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔(ملاحظہ دولی)

نیز سیالکوٹ میں مرزاصاحب نے ایک لیکچر دیا تھا جس کا حوالہ میں قبل ازیں دے چکا ہوں۔اس میں بھی آپ نے بید دعویٰ کیا چنانچے مطبوعہ لیکچر کے صفحات ۳۳،۳۲ پر اس دعویٰ کاذکرموجودے۔

#### ٨..... محر بونے كادعوى

لیکن ای پراکتفانہیں۔خدااورعیسیٰ ابن مریم ہونے کے مدعی ہونے کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہے کہآپ خودمجم جی ہیں۔ چنانچہآپ اپنی تحریرات موسومہ خطبہ الہامات کے صفحہا کا ایر ککھتے ہیں کہ

''خدانے مجھ پراس رسول کا فیض ا تارا اور اس کو پورا کیا اور کھل کیا اور میری طرف اس رسول کا لطف اور جو دکھرا یہاں تک کدمیر او جو داس کا وجو دہو گیا۔'' (اصل عبارت عربی میں ہے میں نے آسانی کے خیال سے اس کا ترجمہ پیش کر دیا ہے ) تخريك قابريان

#### 9..... ظلی محمد ہونے کا دعویٰ

ا پی کتاب تحفد گواڑ و بد کے صفحدا ۱۰ ایر آپ نے ظلی طور پر محر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

• ا.... احمد ہونے کا دعویٰ

آپ نے ایے احمہ ونے کا دعویٰ پیش کیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت شریفہ ہے کہ ''ومبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد''

مرزاصاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام کی طبع اول کے صفحہ ۱۷۳ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ احمد میں ہی ہوں۔

اا..... ظلى احمد ہونے كا دعويٰ

تحفه گولڑو پہ کے صفحہا • اپرآپ نے طلبی احمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

۱۲.....کیچ موغود ہونے کا دعویٰ

اس کا ثبوت ابن مریم کے دعویٰ کی دلیل میں ملاحظ فر ما ہے۔

۱۳..... محملے ہونے کا دعویٰ

بشری نامی کتاب کی جلد دوم کے صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے کہ

'' حضرت میچ موعود ( یعنی مرزا صاحب ) نے فرمایا که آج اللہ تعالیٰ نے میرا ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں ۔تھوڑی ہی غنو دی ہوئی اور بیالہام ہوا کہ تمہارا نام محمظے رکھا گیا ہے۔''

#### ۱۳ ..... مجد دہونے کا دعویٰ

پ کتاب نشان آ سانی صفح ۳۳ پر لکھتے ہیں کہ

"اس عاجز کودعوی مجد د ہونے مراب بفضلہ تعالیٰ گیار ہواں برس جا تا ہے۔"

اور در نثین فاری سفح ۲۲ ایر فرماتے ہیں معر

رسید مژده زغیم که من جال مردم که او مجدد این دین و رهنما باشد

۵ا..... محدث ہونے کا دعویٰ

حمامة البشر كاصفحه ٩ كررآ ب لكصته إن كه مين محدث بول - نيز توضيح مرام صفحه ےا تا 19 میں بھی بید عویٰ موجود ہے۔

۱۲..... مهدی ہونے کا دعویٰ

معيارالا خبار مين مرزاصا حب صفحه گياره يرلك إلى ـ

وميل مهدى جول "

ےا..... جزوی وظلی نبی ہو نے ادعویٰ

تخذ گولڑو یہ کے صفحہ ا ۱۰ برآپ نے بروزی نبی ہوئے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس طرح ظلی اور جزوی نبی ہونے کا دعویٰ آپ نے تو ضیح مرام کے صفحہ کے اتا 9 ایر بھی کیا ہے۔

١٨ ..... صور جونے كا دعويٰ

چشمه معرفت کاصفحه ۲ کملاحظ فرمایئے تواس میں لکھاہے کہ "اس جگه صور کے لفظ سے مراد سیح موقود ہیں۔" تخريكِ قَادَيَان

#### 19.....منگ اسود ہونے کا دعویٰ

البشر کی جلداول صفحه ۲۸ پر لکھاہے کہ

''ایک مخص نے میرے یا وَل کو بوسد دیا میں نے کہا کہ سنگ اسود میں ہول۔''

۲۰..... عجيب ترين دعويٰ

کیکن سب ہے بجیب دعویٰ وہ ہے جوالبشر کی جلد دوم کے سفحہ ۱۱۸ پر یوں درج ہے ''امین الملک ہے شکھ بہادر''

دعاویٰ کی تو انتہائیں کہاں تک ککھتا چلا جاؤں۔اب انسان عقیدہ لائے تو کس دعویٰ پر؟

#### قبط جهارم (۴)

اختصار کے ساتھ اور شدید انتخاب کے بعد میں نے مرزا صاحب کے ہیں دعاؤی گنوائے ہیں ان دعاوی میں ہے جن کا تعلق اوتاریا کرش وغیرہ ہے ہے۔ ان کے متعلق مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے۔ وہ میں کی آئندہ قسط میں ناظرین کرام کے گوش گزار کروں گا۔ خدااور فرزند خدا ہونے کے متعلق آپ کے دعاوی ایسے ہیں کہ ان کے خلاف اگر تفصیلی بحث کی جائے تو برسوں یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ تو حید باری تعالی اسلام کا اصل الاصول ہے اور قرآن پاک تولید وولا دت حق عز اسمه کے خلاف دلائل سلام کا اصل الاصول ہے اور قرآن پاک تولید وولا دت حق عز اسمه کے خلاف دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مرز اصاحب کے عقید شمند عوام کو مرز اصاحب کے ان دعاوی ہے۔ ان جیسے کے لیے دعاوی ہے۔ آگاہ تک نبیس کرتے لوگوں کو ایک مجد داور خادم دین مجمد ہے۔ آئی بیعت کے لیے دعاوی ہے۔ آئی ہے۔ اور جب فریب خور دہ انسان عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اسکے لیے ایسے دعوت دیجاتی ہے۔ اور جب فریب خور دہ انسان عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اسکے لیے ایسے دعوت دیجاتی ہے۔ اور جب فریب خور دہ انسان عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اسکے لیے ایسے

خلاف عقل دعاوی کے متعلق ان تو ضیحات کوتشلیم کرلیمنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جوایک دانش مند کے لیے الیعنی ہوتی ہیں۔ کسی مسلمان سے بلاتکلف و بلا اطلاع پوچھ کرد کھے لیجئے کہ کیا تم تشلیم کرسکتے ہو کہ اللہ تعالی کسی سے پیدا ہوایا کسی کواس کی فرزندی کا رتبہ حاصل ہے۔ تو وہ معاذ اللہ کہ کرا لیے کلمات کے سننے تک سے انکار کردے گا۔ مگرعقیدت وہ شے ہے کہ جہاں ایک دفعہ پی جذبہ پیدا ہوا۔ موحد ترین انسان اپنے پیر کی ہرخلاف شرع حرکت کو عین شریعت مجھتا اورا ہے مرشد کے گفرنواز کلمات کوتو حید کی دلیل واضح گردانتا ہے۔

قادیانی کہیں گے اوراس کے سوااور کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ یہ باتیں راز و نیاز ک ہیں۔ جوشخص فنانی اللہ ہو چکاوہ خود کوفرز ندخدا بچھنے گئے تو کیا۔ لیکن میشر بعت نہیں۔ حضرت منصور نے دعویٰ ''اناالحق'' کیا۔ تو شریعت نے ان کی کھال تھینچ دی۔ قرآن اٹھیم کی تعلیم کی روے ایسادعویٰ خارج از اسلام ہے۔ اور ایک نبی کے لیے وہ گفتگو شایان شان نہیں جو کسی مجذوب کی زبان ہر جاری ہو مکتی ہو۔

اور یوں عیسائیوں ہے بھی پوچھے لیجئے وہ کہیں گے کہ'' ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا۔''

ایک پاکیزہ تثابت ہے جس میں تولید وولادت کی آلائش کا ذکر تک نہیں۔لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس کلام کوکلمہ کہہ کر کہوہ کی کانام دیتے اور سے کو خدا کا فرزند مانے ہیں اور یوں محولہ بالا اصول ''باپ، بیٹا اور روح القدس'' کی تثلیث میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کونہایت وضاحت سے تھم دیا کہوہ ہرگز ہرگز ہینہ کہیں کہ 'خدا تین میں سے ایک ہے''۔ (قرآن انکیم)

بلكموره اخلاص بين ارشاد موتاب: لم يلد ولم يولده

تحريف قابديان

یدکلیہ بیان کرکے ایسے عقائد باطلہ کی تروی کا دروازہ بمیشہ کیلئے اور کلیے بند کر دیا گیا ہے۔ کسی زمانہ میں جب کہ بیکاری تھی مجھے بھی بیشوق پیدا ہوا تھا کہ شاعری کے جسم زار کومجروج ترکیا جائے۔ چنانچے میراا پناایک شعرہے معم

بیاری میں صبیب بھی شاعری کے لطف لیتے ہیں خوب وقت کا ہر جانہ سمجھ کر اس زمانہ میں تین نظمیں الی بھی قلم سے ٹیک پڑیں جو قابل تعریف تھیں۔ان میں سے ایک الحمد شریف کا ترجمہ ہے۔ جو اس کتاب میں کسی دوسری جگہ در ن آئے ہے۔ دوسری علامہ اقبال کے ترانہ کی تجمیس ہے اور تیسری میں قل شریف کا ترجمہ ہے۔ آخری نظم کے دوشعریں معر

تا کہ رب خود گلوید مس تر یارب با کم یلداندرقر آن خود گفتی وصف خویش را انکلہ از آلائش تولید ہتی پاک تو کم یولد شانت شدہ مشہور مَولا کو بکو پہلے شعر میں اب اور رب کے عقا گد کا و قابلہ موجود ہے ۔ میچی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان کا تعلق اب اور ابن کا ہے ۔ یعنی باپ اور اولاد کا ۔ لیکن اسلام کا عقیدہ اس کے برعش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظفت کا پروردگاریعنی رب ہے ۔ اور ان دوعقا کہ میں بعد الممثر قیمن ہے ۔ باپ پیدا کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتاء وہ خالتی کا منصب ہے۔ خالتی کی اجازت اور اس کے تعلم ہے باپ نے اولا دپیدا کی ۔ لیکن وہ اس کو پال نہیں سکتا خالتی کی اجازت اور اس کے تعلم ہے باپ نے اولا دپیدا کی ۔ لیکن وہ اس کو پال نہیں سکتا پالے والا پروردگار ہے ۔ چنا نچہ باپ کی موت اولا د کی پرورش کو ناممکن نہیں بنادیتی ۔ پس باپ ایک آلہ کار ہے ۔ جس کا فعل بہت عارضی ہے ۔ برعش ازیں رب وہ خدائے قد وس ہے جوخود باپ کو پال کر اولا د پیدا کرنے کے قابل بنادیتا ہے ۔ اور پھر اس اولا د کی پرورش کرتا ہے بروردگار یارب کے بغیر زندگی ہی خارج ازامکان ہے ۔

تحريفِ قَادِيان

اسلام کے اس عقیدہ نے مسیحیت پر فتح پائی۔گرمرزا صاحب پھرمسیحی عقیدہ کی طرف لوٹ گئے۔جواز بس اندو ہناک ہے۔

کہاجائے گا کہ مرزاصاحب کوخدا کے فرزندہونے کا جودعویٰ ہے وہ معنوی ہے،

نہ کہ جسمانی ۔ اگر بالفرض اس توضیح کوضیح بھی تشکیم کرلیا جائے تو پیجھی ماننا پڑے گا کہ عیسائی

بھی پنہیں گہتے کہ خدائخو استہ حضرت مریم اور خداوند تعالیٰ میں جسمانی لحاظ ہے زن وشوہر
کے تعلقات تھے جس ہے حضرت مسیح پیدا ہوئے ۔ اور اگر عیسائیوں کے اس وعویٰ کوخداوند
اسلام نے گوارانہیں کیا کہ معنوی لحاظ ہے عیسیٰ النظیفیٰ خدا کے بیٹے تھے ۔ تو مرزا صاحب
کے مقابلہ میں کیوں اس کلیہ ہے ایک اسٹنی کو جائز رکھے ۔

لیکن حقیقت میہ کے مرزاصاحب نے عیسائیوں ہے آگے بڑھ کر قدم رکھا ہے۔ چنانچہ جناب مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپا کی پراطلاع پائے۔ گرخدائے تعالی مجھے اپنے انعامات دکھلا دےگا۔ جومتو انزیموں گے اور تجھے میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا۔ جو بمنز لہ اطفال اللہ ہے۔ (تنز هیقت اوق سیس ۱۳)

پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرز اصاحب سے فرمایا" انت من ماء نا و هم من فعل" ترجمہ: اےمرزانو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔

(ملاحظة واربعين جلد موصفية ٣٠)

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ لہذا ہے کہنا کہ باقی لوگ خشکی سے ہیں۔میری سمجھ میں نہیں آیا۔ البتۃ اگریہاں ماء کے معنی نطفہ کر لیے جا کمیں تو لغواضجے ہوگا مگر بات بدل جائے گی۔ اور ماء سے مراد نطفہ لینا خارج از جواز نہیں۔ اس لیے کہ مرز اصاحب کے مرید خاص قاضی یار محمد صاحب نے اپنے ٹریکٹ موسوم بداسلامی قربانی میں ایک ایبا فقرہ لکھا ہے۔ جس میں خدائے تعالیٰ کی معاذ اللہ قوت رجو لیت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب خور کیجئ جب رجو لیت کا ذکر بھی موجود ہو۔ نطفہ کا قصہ بھی موجود ہو۔ نطفہ کا قصہ بھی موجود ہو۔ نطفہ کا قصہ بھی موجود ہوتو اس مضمون پر محصن میں ایتہذیب سے بحث کیے اور کیونکر کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس پر بھی اکتفائییں۔ مرز اصاحب کشتی نوح کے صفح سے ہم کیکھتے ہیں کہ

''مریم کی طرح موئی الطّلیّی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملۂ شہرایا گیا۔اور کئی ماہ بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذر بعدالہام مجھے مریم سے عیسلی بنایا گیا۔''

اورای صفحہ برآ کے چل کر لکھتے ہیں کہ

'' پھرمریم کوجومراداس عاجزے ہے دردز ہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی۔'' زبان کے لحاظ ہے در دکومؤ نث کھنا شایدا عجاز خداوندی ہو لیکن تمام مراحل حمل کے موجود ہونے پر دعویٰ فرزندخدا کومعنوی تنکیم کرلیمنا ایک لقمہ ہے، جس کو مجھا ہے گئہگا رہجی آسانی نے نگل نہیں سکتے۔

> قسط پنجم (۵) پ*ن تر* یک قادیان کے خلاف میری چوتھی دلیل

یہ کہ مرزا صاحب نے فرزند خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اور میں سمجھتا ہوں کہ

اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کے مخلوق خدامیں ہے کسی کو بداہمۃ صراحتا کنایۃ اشارۃ یا
استعارۃ خدا کا بیٹا مانا جائے۔اس معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارانہیں کہ اس کے پیغیبر
محترم میں کوئی مردا پنا باپ بنائے یا سمجھاور جب کسی مرد کارسول خدا کو اپنا باپ سمجھنا
محترم میں خدا کے برتز وقو انا کو گوارانہیں تو خوداللہ تعالیٰ کو باپ کہنے اور سمجھنے والے کے لئے اسلام
کے وسیع صلقہ میں واخلہ کی مخبائش کہاں باتی رہ جاتی ہے۔ چنانچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا
ہے کہ

محدثم مر دوں میں ہے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوارسول اور خاتم النبیین ہے۔

### يانجوين دليل

مرزاصاحب کے ان دعاوی پرنظر دوڑا ہے جن کومیں نے قسط سوم میں جمع کردیا ہے ان میں ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے بیخی آپ کوخو وخدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں اس دعویٰ کے متعلق کچھ کھ کرعامۃ المسلمین کی فراست و دانش کی جنگ کرنائیں چاہتا بلکہ جیسے کہ میں عرض کرچکا ہوں میری سمجھ کے مطابق قرآن پاک گی تعلیم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ استعارۃ و کنایۃ بھی کسی مخلوق کو خالق تسلیم کیا جائے۔ کیا فنافی اللہ کے بہانہ ہے کسی کو اللہ مانے والے فنافی الرسول کورسول خدا مان لیس کے اور اگر ایسا ہوتو خدا اور رسول ہونے کے مدعی صاحبان کی تعداد شاید ہزاروں سے بھی متجاوز ہوجائے۔ پس مرزا صاحب کے دعاوی کو تسلیم کرنے سے جھے اس لیے بھی انکار ہے کہ ان کے دعاوی میں الوہیت کا دعویٰ بھی موجود ہے۔

### چھٹی دلیل

میرے عقیدہ کے مطابق احد مجتبی محر مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیین تھے۔ مرزائی صاحبان بھی حضور مدوح کی شان میں خاتم النبیین کے الفاظ استعال کرتے ہیں گر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النبیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ احدی جماعت کے مفہوم ذہنی ہے کوسول دور ہے۔ ہماراعقبیدہ بیہ ہے کہ خاتم النبسین کے معنی یہ میں کہ سرور کا نناہ فداہ امی و ابسی کے بعد کوئی ظلی بروزی صاحب شریعت یا بغیر شریعت نبی مبعوث نبیس ہوسکتا۔ اسکے برعکس احمدی جماعت مرز اصاحب کی نبوت کے قائل ہے۔اورخودمرزاصاحب مدمی نبوت ہیں لہٰذا میرے لیے تح یک قادیان قابل قبول نہیں۔ مجھےعلم ہے کہ مرزاصاحب کے وہ ہرید جولا ہوری جماعت کے نام ہے معروف ہیں۔اس حقیقت ہےا نکار کرتے ہیں کہ مرز اصاحب مدعی نبوت تھے۔لیکن یہ مسّلہ جدا گانہ بحث کا طالب ہے۔ اس موقع پرصرف اتنا عرض کرنا کافی ہے۔ مرزا صاحب کے معتقدین کی اکثریت غالب ان کے دعویٰ نبوت کی تضدیق کرتی ہے۔لہذا بیرثابت ہوا کہ بیہ ا کثریت خاتم النبیین کےالفاظ کے وہ معنی تسلیم نہیں کرتی۔ جوعام مسلمانوں کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ مجھ علم ہے کہ مرزائی صاحبان خاتم النبیین کے متعلق فظی نزاع اور بحث کے لیے ہروقت تیارر ہتے ہیں لیکن میں اس جھگڑے کوغیر ضروری سمجھٹا ہوں۔اوراس پر بحث کرنا گناہ جانتا ہوں۔حضرت امام الاعظم ﷺ کاارشاد ہے کہ کسی مدعی نبوت ہے دلیل یا ثبوت طلب کرنا کفر ہے۔اسلئے کہ اس کے معنی بیہ بیں کہ سائل مفتحر بنی نوع آ دم و باعث تخلیق عالم ﷺ کے بعدامکان نبوت کو میج سمجھتا ہے۔

خاتم النبيين كے الفاظ پراس ليے بھی بحث كرنے كى ضرورت نہيں كەحضور كے

بعد بعثت انبیاء کے انقطاع کا سب سے بڑا ثبوت سے کر آج تک کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ اور جن اشخاص نے ایسا دعویٰ کیا وہ بہت کچھ عروج پانے کے بعد ایسے ناکام ہوئے کہ ان کا انجام ختم نبوت کی توفیق و تائید کیلئے ہجائے خود ایک دلیل بن گیا ہے۔

مرزاصاحب کے معاملہ میں خاتم النبیین کے مسئلہ پر بحث کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ مرزاصاحب کے دعاوی متعدد ہیں۔ اور اگران کے دوسرے دعاوی اور ان کے اپنے چیش کردہ دلائل نبوت سے ان کی تکذیب ہوجائے تو اس سوال پر بحث کرنا غیر ضروری ہوجا تا ہے کہ حضرت کی مدنی العربی (فلداہ العبی و ابعی) کے بعد کی بحث کرنا غیر ضروری ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں ہیں۔ مرزاصاحب کے دعاوی کے خلاف بی کے مبعوث ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں ہیں۔ مرزاصاحب کے دعاوی کے خلاف خاتم النبیین کے مسئلہ پر بحث کے بغیر پانچ دلائل پیش کر چکا ہوں اور متعدد مزید دلائل پیش کرنے والا ہوں۔ یہ دلائل ان شاء اللہ نا قابل تر دید ہیں۔ لہذا میرے لیے بیضروری نہیں کہ میں سید المرسلین کی خاتم النبیین ہوئے کے مسئلہ پر زیادہ تفصیل سے بحث کروں۔

#### ساتویں دلیل

تقریبا ہر پیغیبر کے بعض معتقدین مرتد ہوئے لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا صاحب کے سوااور کوئی ایسی مثال موجود نہیں جس میں کسی نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو مرزا صاحب وہ واحد مدعی نبوت ہیں جن کے ادعائے نبوت کے متعلق خود ان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔ چنا نچے مرزا صاحب کے مریدوں کے دو جھے ہیں ایک حصہ کا نام احمدی جماعت لا ہور ہے اور دوسرا گروہ قادیا نی کہلار ہا ہے۔ لا ہوری جماعت کے امیر مولا نا محمد کی کی تصنیف تحریک احمدیت کے آخری

تخريفِ قَالِدَيَان

صفحه پرموجود ہےاں میںعقیدہ نمبرا کےالفاظ ہیں۔

''ہم آنخضرت کے خام النبیین مانتے ہیں۔ بالفاظ بانی سلسلہ (لیمی مرزا صاحب قادیان) جو لکھتے ہیں کہ اس بات پڑھکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کھیا کے بعد کوئی نبیس آئے گانیا ہو یا پرانا جو محض ختم نبوت کا مشکر ہوا ہے بدین اور دائر اسلام سے خارج سمجھتا ہوں میرایقین ہے کہ وی رسالت حضر آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ کھی پرختم ہوگئی۔ ہم نبوت کے مدعی پرلعنت ہیجتے ہیں۔'' اس جماعت کے عقیدہ نمبر کھی لکھا ہے کہ مرزاصا حب نے فرمایا کہ

'' میں نبوت کامدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' برعکس ازیں جماعت قادیان کاعقیدہ یہ ہے کہ مرز اصاحب کے دعویٰ نبوت سے انکار کرنے والا کافر ہے میں ان دو جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنے پر مجور ہوں کہ مرز اصاحب متضاد ہاتیں فر ماگے۔للڈ الن کی تحریک پر ایمان لانا خارج از بحث ہے ایکے تضادیران شاءاللہ تعالی جداگا نہ بحث بھی ہوگی۔

### قط شم (۱)

تحریک قادیان پر مجھے سب سے بڑااعتر اض بیہ کہ اس کوایک نبی کی تحریک مانا جا تا ہے اور جیسے کہ میں آ گے چل کر ثابت کروں گا ،مرزا صاحب نے ادعائے نبوت کا ایک ایبا درواز و کھولد یا ہے جو بھی بند ہوتا نظر ہی نہیں آ تا۔ پس مرزا صاحب کی تحریک کے خلاف میری

## آ گھویں دلیل

یہ ہے کہ مرزاصاحب مدعی نبوت ہیں۔اورخدائے اسلام نے نبوت کا دروازہ
بند کردیا ہے اسلئے کہ اس نے پیغیر آخرالزمان ﷺ کوایک کال دین دیا۔اوراس دین کو
ایک کتاب میں منطبط کر کے فرمادیا کہ ہم نے اسے (قرآن کو) نازل کیااور ہم ہی اس کے
محافظ ہیں۔حضورا کی لقب (فعداہ روحی) کے بعدا گرکوئی نبی آئے تو کیوں؟اس کے
جواب میں بہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی آئے گا .....

میں ادب سے عرض کروں گا کہ اسلام گی تر وید ہمنیخ و بھیل وتجدید تو خارج از
امکان ہے اور نہ مرزاصا حب کا دعویٰ ہی ہے ہے کہ وہ الن اخراض ہے آئے۔ لہذا ان پر بحث
کرنا فضول ہے ۔ قرآن اور اسلام مرادف ہیں ۔ لہذا اسلام یا قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے
والوں کواگر پیغیبر مان لیا جائے تو شاید ایسے پیغیبروں کی تعداد لا کھوں ہے متجاوز ہو چکی ہے۔
اور ابھی کروڑوں مفسر اور شارح ان شاء اللہ تعالیٰ پیدا ہوکر رہیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ
اسلام کو کسی جدید نبی کی ضرورت ہی نہیں ۔ لہذا مرزاصا حب کا دعویٰ نبوت ایک ایسا دعویٰ
ہے جسکوکوئی سلیم اعقل مسلمان تسلیم نہیں کرسکتا۔

اگر چہ میں اس بات کا ذرمہ دار نہیں کہ بیٹا بت کروں کہ مرزاصا حب مدتی نبوت تھے یانہیں لیکن چونکدا مکان ہے کہ جماعت لا ہورمیری تحریر کے جواب میں کچھ لکھےاوراس جماعت کو یقینا میرے دلائل کی مخالفت میں قلم اٹھانے کاحق حاصل ہے۔ لہذا ضروری ہے

کمائی مسئلہ کو بھی واضح کر دیا جائے ورنداس جماعت کے لوگ اتنا لکھ کرتمام ذمہ داری ہے

سبدوش ہوجا نمیں گے۔ سید (حبیب) کا تمام استدلال ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ اس نے

مرزاصاحب کو بدی نبوت مان کر بحث کی ہے۔ اور مرزاصاحب سرے سے اس بات کے
دو پیدار ہی نہ بچھے کہ وہ نبی ہیں۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ مرزاصاحب وہ واحد مخض ہیں جنہوں نے مامور من اللہ ہوئے کا دعویٰ کیا اور ان کے معتقدین میں انگی بعث کے مقدے کے متعلق اختلاف ہے لبندا یہ کام بہت مشکل ہوجا تا ہے کہ انسان مرزاصاحب کے مقاصد بعث سخت کے متعلق ان کے مریدوں کے دوگر وہوں میں کس گروہ کے استدلال کو صحیح تسلیم کرے۔ اندریں حالات میں مصروف اس بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ادعائے نبوت وازکار دعوٰ کی نبوت کے متعلق دونوں تھم کے اقوال جمع کردوں۔ اس کے بعد یہ فرض احمدی جماعت لا ہوراور مرزائی احباب قادیان پر جائے کہ ہوگا کہ وہ اپنے رہنما کے دعوٰ کی متعلق قلم اٹھا کر مقاصد بعث میں جو تشاد ہے اس کی تاویل کریں۔ جو اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوٰ کی نبیت کیا وہ ان کے دعاوی نبوت کی قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوٰ کی نبیت کے قائل ہوں وہ ان کے دعاوی نبوت کی مدل تاویل ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعوٰ کی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تاویل ہیش کریں اور جواصحاب ان کے دعوٰ کی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تاویل ہیش کریں اور جواصحاب ان کے دعوٰ کی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تاویل ہیش کریں اور جواصحاب ان کے دعوٰ کی نبوت کے قائل ہوں وہ ان کے انکار کی مدل تاویل ہیش کریں وہ ان کے انکار کی مدل تاویل ہیش کرے مینون فر ما کمیں۔

مجھے اتنا اور عرض کرنے دیجئے کہ مرزا صاحب کے جومریداس بات کے قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ چنا مجیاس خیال کے مرید حضرات کے سردار مولانا محم علی صاحب امیر جماعت احمدیدلا ہورا پنی کتاب تحريفِ قَالْمَيْان

تح یک احمدیت کے سفحہ ۳۰ پراس حقیقت کوشلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

''چنانچای (یعنی مرزاصاحب مدگی نبوت تضیانہیں) بناء پر مارچ ۱۹۱۴ء میں جماعت احمد یہ کے دوگروہ ہوگئے۔فرق اول یعنی اس فریق کا جومسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کے بعد دروازہ نبوت کو کھلا مانتا ہے ہیڈ کوارٹر قادیان رہا،اور دوسر فریق نے اپناہیڈ کوارٹر لا ہور میں قائم کیا۔فریق قادیان کی قیادت اس وقت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں اور محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں اور اس مصنف کتاب ہذا کے ہاتھ میں اور اب یہ دونوں جماعتیں اچنے اپنے طور پرالگ الگ کام کررہی ہیں اور گو بلحاظ تعداد کٹرت فریق قادیان کو حاصل ہے۔لیکن اثر اور رسوخ کے لحاظ سے عام مسلمانوں میں فریق لا ہور فال ہوں عام مسلمانوں میں فریق لا ہور عالی ہور کا اللہ ہور کا اللہ ہور کا اللہ ہور کی مصنف کا اس میں فریق لا ہور فریق قادیان کو حاصل ہے۔لیکن اثر اور رسوخ کے لحاظ سے عام مسلمانوں میں فریق لا ہور غالب ہے۔''

ظاہر ہے کہ مسلمان جب مرزاصاحب کے متعلق یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے کہ مرزاصاحب مدعی نبوت تھے یانہیں تو وہ اکثریت کے قول کواپنے لیے دلیل تسلیم کریں گے اورا قلیت کے معتقدات کورد کرنے پرمجبور ہوں گے۔

قبل ازیں کے مرزاصاحب کے اقوال سے پیرواضح کرنے کی کوشش کروں کہ وہ
مدگی نبوت تھے میں ان کے ادعائے نبوت سے انکار کرنے والوں کے سردار مولانا محمطی
صاحب ایم ۔اے کی ذاتی تح میروں سے بیٹا بت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوداس بات کے قائل
رہ چکے ہیں کہ مرزاصاحب نبی تھے۔ مولوی صاحب اپنے ان اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر
بتا کیں کہ اکمے خیالات میں جو تبدیلی ہوئی وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی۔ آپ کے تحولہ بالا
اقوال درج ذیل ہیں۔

ا .....سلسلداحدیداسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جوعیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھا۔ (ربو ہوجدہ صفح ۱۹۳۳) ۲۰۰۰۰۰ د نیامیں جینے بڑے بڑے ندا ہب موجود ہیں وہ سب آخری زمانہ میں ایک مسلح شفیع مسدی یا میں جینے بڑے بڑے برا ۔ اس انظار کی بناان پیشگو ئیوں پر ہے جوخود بانی ند ہب کے منہ نظر ہیں ۔ اس انظار کی بناان پیشگو ئیوں پر ہے جوخود بانی ند ہب کے منہ نے نکلی ہوئی ہیں کہ پیغیر آخر الزمان کا مزول ایسے زمانے میں ہوگا جب کہ د نیا پرستی اور طرح کے مفاسد کی افواج ایسے زورو شور سے جمع ہوجا کیں گی جس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں نہ گذری ہو۔ اور ہرا کی فد ہب بیان شور سے جمع ہوجا کیں گی جس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں نہ گذری ہو۔ اور ہرا کی فد ہب بیان کرتا ہے کہ موجود پیغیر کے فرول کے ساتھ نیکی اور بدی اور خدا پرستی اور د نیا پرس کی فواج گیا گی ۔ (ریو پوجلد اسفی ام)

۳...... چونکدفتنه هر چهارا کناف مین تیجیل چکا ہے۔اسکئے یہی وہ آخری زمانہ ہے۔جس میں موعود نبی کانز ول مقدرتھا۔ (ریو پوجلد استحہ۸)

ہ۔۔۔۔۔ آیت کریمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعثت لکھی ہے آخرین کہا گیا ہے اور یہی وہ لفظ ہے جو بجنسہ یا جس کے متر اوف الفاظ ان تمام پیشگو ئیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو سے موعود کے متعلق ہیں۔ (ریویطد اسفہ ۱۹)

۵ ..... پیشگوئی کے بیان میں اوپر بیوؤکر آ چکا ہے کہ نبی آ خرالزمان کا ایک نام رجل من ابناء فار س بھی ہے (ربو بوجلد ۱ سفو ۹۰)

۲.....ان ابتدائی اور خارجی امور کے فیصلہ ہے اب ہم اس حالت میں ہو گئے ہیں کہ اس خی ہے آب کہ اس خی ہوگئے ہیں کہ اس خی آ خرالز مان کی تصدیق کو بیچھنے کیلئے اندرونی شہادت پر خور کریں۔ (ربو بوجلہ اسلام 199) کہ .....قر آن شریف اور حدیث نبوی پر خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آن مخضرت میں کی طرف دو بعثت یا دوظہور ہیں۔ اور آپ کے دونا مول محد اور احمد علی میں انہی دو بعثوں کی طرف

اشارہ ہے۔ (ریو پوجلد ۸سنی ۱۸۳)

۸..... جب ہم کی شخص کو مدعی نبوت کہیں گے تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ صرف نبوت کا مدعی ہے بابالفاظ دیگر کامل نبوت کامدعی ہے۔ (النبرة نی الاسلام سفیہ ۲۸۸)

9....قرآن شریف نے جوامتیازی نشان سچاور جھوٹے کے درمیان قائم کیا ہے۔اس کی رو سے حضرت مرزاصاحب کے دعویٰ کو پر کھو۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ اعتراض کرتے وقت تو عیسائی اوراس سلسلہ کے مخالف بڑی بڑی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں مگراس موٹی بات کوئیس سجھتے کہ ایک مدعی نبوت میں کسی انتیازی نشان کا پایا جانا ضروری ہے۔ (ریو بوجلد مسمورہ میں)

• ا۔۔۔۔۔۔حضرت سے موعود علیہ السلاۃ والسلام کے دعویٰ کی صدافت کو پر کھنے کیلئے منہاج نبوت پر اگر کوئی شخص چلے تو ایک لیے کیلئے بھی اس کے دل میں کوئی شبہ باتی نہیں رہ سکتا گذشتہ مذہبی تاریخ پرنظر ڈال کرغور کرو کہ جن لوگوں نے کسی مدعی نبوت کوقبول کیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کا انکار کس بناء پرتھا۔ (ربو ہوجلد ۱ صفح ۱۷۷)

اا ..... ہرایک نبی نے جوخدا کی طرف ہے آیا ہے دوباتوں پرزوردیا ہے اول یہ کدلوگ خدا پرایمان لائیں۔اوردوسرایہ کداس کی نبوت کواوراس کے متجانب اللہ ہونے کوشلیم کریں۔ان میں اول الذکر امر تو اس کے مشن کا اصل مقصد ہوتا ہے اور ٹائی الذکر کا تشلیم کرنا اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا پرزندہ ایمان بغیر نبی کے مانے کے پیدا نہیں ہوسکتا۔ جس طرح آئ نادان معترض اعتراض کردہ ہیں کہ حضرت مرزاصا حب این آ یکو نعو ذباطلہ خدا کے برابر تھہراتے ہیں۔ای طرح عیمائیوں نے بھی ہمارے نبی کو نعو ذباطلہ خدا کے برابر تھہراتے ہیں۔ای طرح عیمائیوں نے بھی ہمارے نبی کو نعو ذباطلہ خدا کے برابر تھہراتے ہیں۔ای طرح عیمائیوں نے بھی ہمارے نبی کو نعو ذباطلہ خدا کے برابر تھہراتے ہیں۔ای طرح عیمائیوں

برابر بنانا چاہابعینہ ای قدیم سنت الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ (ریویوجلہ صفح ۴۶۷)

۱۲...... ہاتی رہا ہے امر کہ اس دعویٰ میں کہاں تک بیہ سلسلہ بچا ہے سواس کواس طریق پر پر کھو جس طریق پر انجیاء سابقین کے نشانات کو پر کھتے ہیں اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کروجو پہلے انبیاء عیبم اسلام سے کفار نے کیا۔ پہلے انبیاء سے خدا کی کیا سنت رہی۔ اب بھی وہ اس سنت کے مطابق کام کررہا ہے یانبیں۔ (ریوب جلدی مؤودہ)

لیکن ای پراکتفانہیں ایے حوالے بیمیوں دیئے جاسکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے لکھتے ہیں۔

السن تمام انبیاء طیم اسلام کی زندگی میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ نبی کواس کے دعویٰ کے وقت تک ایک بڑاراست بازاور برگریدہ انسان عام طور پرتسلیم کیا جاتا ہے اور کوئی شخص نہیں ہوتا کہ اس پر پھھ بھی عیب لگا سکے لیکن دعویٰ کے بعد جوالزام نبی پرلگائے جاتے ہیں کہ ان کی کوئی حذبیں رہتی ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے: فقد لبشت فیکم عموا من قبلہ افلا تعقلون ٥

پس جس طرح قرآن شریف نے کفار کوملزم کہا۔ ای طرح آج وہ لوگ بھی ملزم کھیرتے ہیں جو جانے ہیں کہا گرجانے نہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ دخترت مرزاصا حب کی زندگی قبل از وعوی سیحیت ایک بالکل بے لوث اور اعلیٰ درجہ کی راستا زی کی زندگی تھی اور عجیب تربید کہ آپ کے الہامات میں بعینہ وہی عبارت پائی جاتی ہے جو وحی قرآنی میں آنحضرت کی نسبت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ الہام کے پیلفظ ہیں: ولقد لبشت فیکم عصو ا من قبلہ افلا تعقلون ٥

اب کوئی خداراغور کرے کہ حصرت مرزا صاحب کی زندگی قبل از دعویٰ مسیحیت

بعیدای شم کی بے لوٹ زندگی ہے یانہیں جیسے انبیاء کی ہوتی ہے۔ (ریو پوبلدہ سفیہ ۱۳)

۱۹ ۔۔۔۔ افسوس مسلمانوں پر جو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں اندھے ہوکرانمی

اعتراضوں کو دو ہرارہے ہیں جو میسائی آنحضرت کی خالفت میں اندھے ہوکران اعتراضوں کو مضبوط کررہ طرح میسائی آنخضرت کی مخالفت میں اندھے ہوکران اعتراضوں کو مضبوط کررہ ہیں اور دو ہرارہے ہیں جو یہودی حضرت میسی النظم کی کرتے تھے۔ ہے نبی کا یمی ایک ہیں اور دو ہرارہ ہیں جو یہودی حضرت میسی النظم کی کرتے تھے۔ ہے نبی کا یمی ایک ہیں ایک ہیں اور دو ہرارہ جو اعتراض اس پر کیا جاوے گا وہ سارے نبیوں میں پڑے گا جس کا بیرا بھاری نشان ہے کہ جو تحض ایسے مامور من اللہ کورد کرتا ہے۔ وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد کرتا ہے۔ وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد کرتا ہے۔ (ریو پوجلدہ سفیہ ۱۳)

10.....یا آخری زمانہ میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ نہیں دیا گیا۔ وہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور افکو ہندوستان کے مقدی نبی مرزاغلام احمد قادیانی کے وجود میں پورا کر دکھایا۔ (ربو بوجلد ۳منولا)

11.... جھڑت کے وقت کے یہودی اور ہمارے نی کے وقت کے یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آپ کو ایما ندار ہی ظاہر کرتے تھے لیکن ان لوگوں کا ایمان اس زمانہ کی طرح مردہ ہو چکا تھا۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالی اور نبی بھی کراز سرنو آسانی نشان دکھا تار ہا اور آخیر پر طالبان حق کو ہم یہ خوشخری سناتے ہیں کہ ایسا ایک نشان نما اللہ تعالی نے اس زمانہ میں مبعوث فرمایا ہے جیسا کہ اس کا قدیم سے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچھے لگ کرجود نیا میں تی موجود ہو کر ظاہر ہوا ہے ہم اس کا فل اور بھی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ اپن ہمارا آخری ہوا ہا اس سوال کا کہ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایمان کا دعوی کر سکتے ہیں۔ اس طاطت سے اس ہیں جب کہ ہم آس وقت ایمان کا دعوی کر سکتے ہیں۔ اس طاطت سے اس

زمانہ میں ظاہر فرمائے ہیں۔خدا تعالی کی ہستی پر کامل یقین رکھتے ہوں۔اگریہ نہیں تو پھر ہمارا امیان ہمارے منہ کی بات ہے۔ جو محض لاف ہی لاف ہے اور جس کی اصلیت کچھ نہیں۔(دیو پوجلد موجود)

 الصل (رجل من ابناء فارس) كَ متعلق جو پيشگوئى وارد بوئى بــاس كى جراقر آن شراف مي ب- چنانج سورة الجمع مين آياب هوالذى بعث .... تا ....العزيز الحكيم ٥ رجمه: خداتووه ٢ كه جس في اى لوگول ميس سے بيرسول مبعوث کیا کہ انہیں اس کی آبات سنائے اور انہیں یاک بنائے۔اور کتاب وحکمت کی انہیں تعلیم دے گووہ پہلےعیال طور پینلطی میں پڑے ہوئے تھے اور نیز آخری زمانہ میں ایک ایسی قوم ہوگی۔جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئی۔وہ قوم بھی انہیں لوگوں کے ہمرنگ ہوگی۔اوران میں بھی اسی طرح نبی مبعوث ہوگا جوانہیں خدا کی آیات سنائے گا اور انہیں یاک بنائے گا اور انبیس کتاب وحکمت کی تعلیم دے گا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ (ربو بوجلد ۲ سخه ۹۱) 1٨..... جم خدا كوشامد كر كے اعلان كرتے ہيں كہ جم اللہ تعالى كوايك اور يگانہ يقين كرتے ہيں اور حضرت محم مصطفیٰ عظم کو خاتم الانبیاء اور قرآن کریم کو خاتم الکتب ول سے مانتے ہیں۔اور فرشتوں حشر ونشر قیامت اور مسئلہ تفذیریر ہمارا ایمان ہے۔ہم حضرت میچ موعود التقليقان ك خادمين الاولين ميں سے بيں۔ ہمارے باتھوں حضرت اقداس ہم سے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود اور مہدی معہود الفلینی اللہ تعالی کے سے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لیے دنیامیں نازل ہوئے اور آج آ کے متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں۔اور سمی کی خاطران عقا ئد كوبفضل تعالى نبين چھوڑ سكتے \_ (پيغام جلدانمبر ٢٥ مورخه ٤٠ بتبر ١٩١٣)

ا 19....معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو سی نے غلط نبی میں ڈالا ہے کہ اخبار ہذاو (پیغام ملح) کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں ہے کوئی ایک سیدنا وہادینا حضرت مرزا غلام احمرصا حب سيح موعود ومهدى معهود التعليقات كم مدارس عاليه كواصليت عركم يااسخفاف كي نظرے دیکتا ہے ہم تمام احمدی جن کاکسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام سلح ہے تعلق ہے حسن صاحب بیثاوری، جناب ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب، جناب ڈاکٹر سید محمد مین صاحب وغيره) خدا تعالى كوجودلول كے جديد جانے والا ہے۔ حاضر و ناظر جان كرعلى الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قتم کی غلط نبی محض بہتان ہے ہم حضرت مسیح موعود و مہدی معبود کواس زمانہ کا نبی رسول اور نجات وہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت نے اپنا بیان فرمایا ہےاس ہے کم وہیش کرنا موجب سلب ایمان سجھتے ہیں۔ ہماراایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی کریم علی اور آپ کے غلام حضرت میں موجود العلیفان پرایمان لائے بغیرنہیں ہوسکتی۔ (پیغام لی جلدانمبر ۴۳ مورجہ ۱ اکتوبر ۱۹۱۳)

## قبط مفتم (۷)

مولوی محریلی صاحب کے معتقدات کے متعلق بجٹ کو فتم کرنے ہے پیشتر میں ایک اور حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا اس حقیقت تلخ ہے آگاہ ہے کہ مرز اصاحب کے مرید عام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ مولوی محریلی صاحب کو شلیم ہے کہ تکفیرای صورت میں ممکن ہے کہ مرز اصاحب کو نبی مانا جائے اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو میں ممکن ہے کہ مرز اصاحب کو نبی مانا جائے اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کافر جانے والے مرز افی ان کے چھے تماز ادانہیں کرتے چنا نچھ اپنی کتاب تحریک احمد جت کے صفحہ ۲۹ پر مولوی محرک کی صاحب لکھتے ہیں کہ

بالآخر حفزت مولوی (نورالدین) صاحب کے انقال کے بعد جماعت احمدیہ کے دوفریق ہوگئے۔ ایک فراہ ماعقیدہ بیدرہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجد داور سے موعود بھی جانتے ہوں اور خواہ وہ اسکا بام ہے بھی بیغرہوں وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور دوسر نے فریق کاعقیدہ یہ رہا کہ ہر کلمہ گوخواہ وہ اسلام کے کسی فرقے ہے بھی تعلق رکھتا ہو مسلمان ہے اور کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خودرسول اللہ بھی کی رسالت کا انکار نہ کرے۔ مسلم ہوتا ہے ہو بھی نے درمیان اختلاف کا اہم مسلم بھی کہ حضرت مسلم نہوت ہے کہ فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسلم بھی کہ حضرت مرزاصا حب کومنصب نبوت پر کھڑا کیا جائے۔ در

جلی الفاظ کو بغور ملاحظ فر ماہے۔ مولوی محمطی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیرصرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرزاصاحب کو بی مانا جائے اور تکفیر کی علامت یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کے چھے نماز ادانہ کی جائے چنانچہ مولوی محمطی صاحب نے پچھے دنوں اپنی جماعت کے عقا کد کے متعلق ایک اعلان لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا جس میں کھا تھا کہ ہم مکفر مسلمانوں کے سواسب کے پچھے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ میں ذاتی تج بہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ مولوی محمطی صاحب کی جماعت کے آدی کی غیر احمدی مسلمان کے پچھے نماز ادانہیں کرتے۔ میں خوداس غلط نہی میں متلا تھا کہ مولوی محمل علی صاحب کی جماعت کے آدی کی غیر احمدی مسلمان کے پچھے نماز ادانہیں کرتے۔ میں خوداس غلط نہی میں متلا تھا کہ مولوی محملی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کافر نہیں جانے اور وہ مسلمانوں کے پچھے نماز ادا کر لیتے ہیں اسلئے میں نے تین مختلف مواقع پر مولوی صاحب کے پیچھے نماز ادا کی ۔

کے چیچے نماز پڑھنے پر تیار ہیں۔ لیکن پھر خود ہی فر مایا کہ ہم سمجھ لیتے کہ ایک نماز نہیں ہوئی۔
اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں دلیلیں اور لا کھول تحریریں نہ کرسکتیں۔ میری آ تکھول
کے سامنے ہے ایک پر دہ ہٹ گیا۔ میں نے تینوں نمازیں دہرا کیں اور تو بہ کی۔ (مولا نامحمہ
علی صاحب نے میرے اس بیان کو سیاست میں پڑھ کر جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ مگروہ
ناکام رہے۔۔۔۔مصنف)

مولوی محرعلی صاحب کی جماعت کے عام مسلمانوں کو کا فرسمجھنے کا دوسرا ثبوت ہے ے کہا گراحدی جماعت لاہورکے احباب غیر مرزائی مسلمانوں کو کافر نہ جانتے تو جدا گانہ نماز کا بندوبست ہی نہ کرتے۔ بلکہ ہم انہیں ہرروز دوسرےمسلمانوں کی طرح مختلف مساجد میں نمازا داکرتے ہوئے دیکھتے۔علی الخصوص عیدین اور نماز جمعہ بیشا ہی محبد میں اداکرتے۔ لیکن صورت واقعہ بیہ ہے کہ ان کی علیحدہ معجد موجود ہے اور بیاسی میں قماز ادا کرتے ہیں۔ د نیامیں معدلت گشری کااصول اول میرے کہ کسی شخص کو بلا ثبوت جرم مجرم شلیم نہ کیا جائے کیکن جماعت احمد بیلا ہور کا اصول اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔وہ ہرمسلمان کو بلا ثبوت مرزائیوں کی تکفیر کا مجرم قرار دیکراس کے پیچیے نماز پڑھنے ہے گریز کرتے ہیں حالانکہ مناسب بیرتھا کہ وہ ہرمسلمان کو تکفیر احمدیت ہے بری سمجھ کر ایکے پیچھے نماز ادا كرتے \_اورجس كواس جرم كا مجرم مسلم الثبوت جان ليتے \_اسكى قيادت ميں نماز ادا كرنے ےانکارکرنے میں حق یہ جانب ہوتے چونکہ میں احمدی جماعت لا ہور کے متعلق اس سلسلہ میں اور کچھاکھنانہیں جا ہتالہٰ ذااس موقعہ پر دوبا تیں سپر قلم کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔ اول: پیکه مرزاصاحب کے دعاویٰ کا حلقہ دعویٰ نبوت تک محدود نہیں ۔لبذااحمدی جماعت لا ہور کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیہ بتا نمیں کہ مرزا صاحب نے خدا،

فرزند خدا ،کرش کلغی والا وغیرہ کے نام سے چوہیں دعاوی کئے ہیں ان کے متعلق اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔اس لئے کہا گرمرزاصاحب کے گونا گوں دعاوی میں سے ایک کا اعلان ہوجائے توان کومحدث یا بروزی نبی ماننے کاحق بھی باطل ہوجا تا ہے۔

ووم: یہ کہ پیں ڈاتی طور پرمولانا محرعلی ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب اور ان ہے کہیں زیادہ
ڈاکٹر مرزا بعقوب بیگ کو جانتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے سیاسی آ دمی کو مذہبی بحث
میں کو دکر ان کی جماعت کے معتقدات پر لے دے کرنا پڑی ۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں
مداخلت کو دُخل نہیں ۔ لہٰذا میں مجبور ہوں کہ اپنی صحیح رائے سپر دُقلم کروں ۔ خدا کرے کہ میری
تحریر میرے ان جاننے والوں کے لیے باعث ہدایت بن جائے جس سے مجھے ہے انتہا
مسرت حاصل ہوگی۔

اب میں بیٹابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرزاصاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اخبار بدرمجر بی۵مارچ۱۹۰۸ء میں مرزاصاحب نے خودکھھا کہ

> ''جمارادعویٰ ہے کہ ہم نجیااوررسول ہیں ۔'' پھرآ ب براہین احمد میہ حصہ پنجم صفحہ۵۵ حاشیہ برفر ماتے ہیں:

''میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت، آیک وحی الٰہی اور سیج موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔''

ا بی کتاب هیقة الوی صفحه ۲۹ میں مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ

'' غرض اس حصہ کثیر وحی الٰہی اورامور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فر دمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اورا قطاب اس امت میں ہے گذر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کانام پانے کے لیے تحريفِ قَالْمَيَان

تجلیات الہیہ کے صفحہ ۲۷ پرارشادہوتا ہے

''میرےنز دیک نبی اس کو کہتے ہیں۔جس پر خدا کا کلام حقیقی قطعی بکثرت نازل ہو،جوغیب پرمشتمل ہو۔اس لیے میرانام نبی رکھا۔گر بغیرشریعت کے۔''

١١١٧ يل ١٩٠٨ ء كوبدر مين مرز اصاحب كي ڈائري شائع ہوئي جس مين تحرير ہوا كه

'' ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات میں جوتورات میں مذکور میں۔ میں کوئی نیا نبی نبیس ہوں پہلے بھی کئی نبی گذرے ہیں جنہیں تم لوگ سچا مانے ہو۔''

۱۹۰۸ءر۵ مارچ کے بدر میں مرزاصا حب کی ڈائری شائع ہوئی۔ اسمیس آپ لکھتے ہیں

''اییارسول ہونے ہے انکار کیا گیا ہے جوصاحب کتاب ہود کی موجوا مورساوی ہوتے ہیں ان کے بیان میں ڈرنانہیں چاہے۔اور کسی تتم کا خوف کرنااہل حق کا قاعدہ نہیں ہاری دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل بیززاع لفظی ہے۔خدائے تعالی جس کے ساتھ مکالمہ ومخاطبہ کرے جو بلحاظ کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو۔اور اس میں پیشگو ئیاں بھی کثرت ہے ہوں اے نبی کہتے ہیں۔اور بی تعریف ہم پرصادق آتی ہے پس ہم نبی ہیں۔''

اس ڈائری میں آ کے چل کرآپ فرماتے ہیں کہ

''ہم پر کئی سالوں ہے وقی نازل ہور ہی ہےاور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔اس لیے ہم نبی ہیں امرحق کو پہچائے میں کسی تشم کا اخفانہ رکھنا چاہیے۔'' اخبارعام مجربیه ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء میں مرزاصاحب کا آخری مکتوب شائع ہوا تھااس میں آگئے نے لکھا کہ

'' میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میر اگناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا نے میر انام نبی رکھا ہے تو میں کیونکر انکار کرسکتا ہوں میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ دنیا ہے گذر جاؤں۔'' دافع البلاء کے صفحہ ایرار شاد ہوتا ہے

'' تیسری بات جواس وقی ہے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدائے تعالی ہمر حال جب تک طاعون د نیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے۔ قا دیان کواس کی خوفنا ک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔''

ای دافع البلاء کے صفحہ گیارہ پر لکھتے ہیں

''سچاخداوی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

البشریٰ جلد دوم صفحہ ۵ کر قر آن پاک گی ایک آبت ان کے متعلق درج ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے

'' کہدواے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوکر آیا ہوں۔''

هیقة الوحی کے صفحہ کو اپر قرآن پاک کی ایک آیت کواپنے الہام کی صورت میں چیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ ملاحظ فرمائے:

"(اےمرزا) توبے شک رسولوں میں سے ہے۔"

غرض مرزا صاحب کے ادعائے نبوت کے ثبوت میں متعدد مثالیں پیش کی

تحريفِ قَادِيان

جاسکتی ہیں۔لیکن مجھےاختصار مدنظر ہے۔البذاامثلہؑ بالا پراکتفا کرتا ہوں۔ لیکن مرزاصاحب نے اس دعویٰ کواس خیال ہے کہ مسلمان اس دعویٰ کو سفتے ہی ان سے اغلاز کریں گے، بھول بھلیاں بنادیا۔

### قبطهشتم (۸)

مرزا صاحب کے اپنے ادعائے نبوت کو بھول بھلیاں بنانے کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔لیکن میں ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں۔آپ نے ۵نومبر ۱۹۰۱ءکوایک اشتہار دیا تھاجو ہو بہو درج ذیل ہے:

### أيك غلطي كاازاله

ہماری جماعت میں ہے بعض صاحب جو ہمارے دعوی اور دلائل ہے کم واقفیت رکھتے ہیں۔ جن کو نہ بغور کتا ہیں و کھنے کا اتفاق ہوا۔ اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کرا پنے معلومات کی پخیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجو دامل حق ہونے کے ایسا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجو دامل حق ہونے کے ان کو عمامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے بیا عتراض ہوا کہ جس ہے تم نے بیعت کی ہو وہ نبی اور رسول ہونے کا دعوی کی سراس کا جواب محصی نہیں ہے۔ کرتا ہے اور اس کا جواب محص انکار کے الفاظ میں دیا گیا۔ حالانکہ ایسا جواب محصی نہیں ہے۔ حق بیہ ہو کہ وہ بی نہ ایک وتی جو میر سے اور پرناز ل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدم ادفعہ پھر کیونکر یہ جواب محصی ہوسکتا ہے کہ اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدم ادفعہ پھر کیونکر یہ جواب محصی ہوسکتا ہے کہ

ایسے الفاظ موجود ہیں۔ اور براہین احمد یہ میں بھی جسکوطیع ہوئے باکیس برس ہوئے یہ الفاظ کے بیافاظ کے بیافاظ کے بیسے تھوڑ نے بیس میں میں۔ ان بیسے تھوڑ نے بیس میں میں میں ہیں۔ ان میں ایک وی اللہ ہے ہو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله ٥ (دیکھوسے ۱۹۸۸ این احمدی)

اس میں صاف طور پراس عاجز کورسول کرکے پکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعدای کتاب میں میری نسبت بیروی اللہ ہے:جوی اللہ فی حلل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں۔ (دیموران احمد موجوہ،۵)

پُرای کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہے وجی اللہ ہے: محمد رسول اللہ و اللہ ین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم۔

اس وتی البی میں میرانام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وتی اللہ ہے جوسفہ معمد میں درج ہے۔ و نیا میں ایک نذیر آیاد اسکی دوسری قر اُت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیاد اسکی دوسری قر اُت یہ ہے کہ دنیا میں ایک بی آیا۔ ای طرح برا بین احمد یہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کویا دکیا گیا۔ سواگر یہ کہا جائے کہ آنخضرت تو خاتم النبیین بیں پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتا جس ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی فیا چویا پر انا نبیں آسکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسی النبیلی کوآخری زمانہ میں اتا دیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے آپ لوگ حضرت بیسی بالنبیلی کوآخری زمانہ میں اتا دیتے ہیں۔ اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ بلکہ چالیس برس تک سلسلہ ومی نبوت کا جاری رہنا اور نمانہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو زمانہ آ خضرت بھی برجہ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو اس عقیدہ تو اس عقیدہ تو اس عقیدہ تو نمانہ نہی بعدی اس عقیدہ کفر صرح جو نے پر کامل شہادت ہے لیکن جم اس فتم کے عقا کہ کے سخت مخالف اس عقیدہ کفر صرح جو نے پر کامل شہادت ہے لیکن جم اس فتم کے عقا کہ کے حت مخالف

جیں۔اورہم اس آیت برکائل ایمان رکھتے ہیں جوفر مایا کہ ولکن رسول اللہ و خاتم التبيين. اوراس آيت ميں ايك پيشگوئي ہے جسكى ہمارے څالفوں كوخبرنبيں۔اوروہ بيہ ك اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کردیئے گئے۔اورممکن نہیں کہاب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسی مسلمان نبی کے لفظ گوا بنی نسبت ٹابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بند کی گئی گرایک کھڑ کی سیرے صدیقی کھلی ہے یعنی فنافی الرسول کی پس جو مخص اس کھڑ کی کی راہ ہےخدا کے یاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی جا در پہنائی جاتی ہے جونبوت محمدی کی جا در ہے اسلئے اس کا نبی ہوناغیرت کی جگرفہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے نبیں بلکدا ہے نبی کے چشمہ ہے لیتا ہےاور ندایئے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے اسلئے اسکانام آسان برحمرواحمہ ہے۔ اس کے بیمعنی ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی گو ہروزی طور پرمگرنہ کسی اور کو پس بیآ یت کہ ﴿ ماكان محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ اس كے معنى يہ بيں كہ ليس محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النّبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسطه\_

غرض میری نبوت اور رسالت با عتبار گر اور احمد ہونے کے ہے ، ند میر نے قس کے روسے
اور بینام بہ حیثیت فنافی الرسول مجھے ملا۔ لبندا خاتم النبیین کے مفہوم بیں فرق ندآیا۔ لیکن
عیسیٰ کے امر نے سے ضرور فرق آئے گا اور جس جس جگد میں نے نبوت یارسالت سے انکار
کیا ہے۔ صرف ان معنول سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں
ہول۔ اور ندمیں مستقل طور پر نبی ہول مگر ان معنول سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے
باطنی فیوش حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکر اس کے واسط سے خداکی طرف سے
باطنی فیوش حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکر اس کے واسط سے خداکی طرف سے

م غیب مایا ہے،رسول اور نبی ہول مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے ہے میں نے بھی انکارنہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدانے مجھے نبی اور رسول کر کے بکاراہے سو اب میں ان معنوں ہے نبی اور رسول ہونے ہے انکار نہیں کرتا اور خدانے آج ہے ہیں برس پہلے براہین احمہ یہ میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت کا وجود قرار دیا ہے پس اس طورے آنخضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت ہے کوئی تزلز ل نہیں آیا کیونکہ ظل اپنے اٹر سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پرمجہ ہوں اپس اسطور سے خاتم النبيين كى مېزىبيں ٿو تى - ٽيونك مجمد كى نبوت محد تك ہى محدودر ہى يعنى بہر حال محمد ہى نبي رہا، نہ اور کوئی لیعنی جبکه میں بروزی طور پر آنخضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محدیہ کے میرے آئینظلمیت میں منعکس ہیں تو پھر کونساالگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔غرض خاتم النبیین کالفظ ایک الٰہی مہر ہے۔ جوآ مخضرت کی نبوت پرلگ گئی ہے۔اب ممکن نہیں کہ بھی یہ مہر نوٹ جائے ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت ایک دفعه بلکه ہزار دفعه دنیا میں بروزی رنگ میں آ جا کیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھا پی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالی کی طرف ہے ایک قر اریا فتہ عہد تفاجيسا كدالله تعالى فرماتا بواخوين منهم لمها يلحقوا بهم اورانبياءكواي بروزير غیریت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اورانہی کانقش ہے لیکن دوسرے پرضر ورغیرت ہوتی ہے۔ پس جو شخص میرے پرشرارت ہے بیالزام لگا تاہے جودعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور نا پاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور دسول بنایا ہے اورای بنابرخدا نے بار بارمیرانام نبی اللہ اوررسول اللہ رکھامگر بروزی صورت میں میرانفس درمیان نہیں ہے۔ بلکہ محمصطفیٰ ہے۔ای لحاظ ہے میرا نام محمداوراحمہ ہوا۔ پس نبوت اور

تحريف قالديان

رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ (خاکساد میرزانلام احمد از قادیان ۵۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

ال اشتہار میں مرزا صاحب نے نبوت کی قشمیں کی ہیں۔ ایک بلا واسط دوم بالواسط۔ اور اپنے لئے فر مایا کہ میں بواسط نبوت محمریہ نبی ہوں مطلب رہ کہ میری نبوت کا ذریعہ پہلے نبیوں کے ذریعہ سے الگ ہے۔ گرمقصود میں سب برابر ہیں۔ چنانچہای مضمون کودوسری جگہ یوں فر ماتے ہیں۔

"ایک اور نا دائی ہے ہے کہ (میرے خالف) جابل لوگوں کو ہمڑکانے کیلئے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ گیا ہے حالا نکہ بیان کا سراسرافتر اے بلکہ جس نبوت کا دعویٰ گیا ہے حالا نکہ بیان کا سراسرافتر اے بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے رو مے منع معلوم ہوتا ہے۔ ایسا کوئی دعویٰ نبیس کیا گیا۔ صرف بید دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آنحضرت علی کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالی سے بکثر ت شرف مکا لمہ دمخاطبہ یا تا ہوں'۔ (هیت اوی سفود ۲۹)

اس فتم كے بہت سے حوالہ جات بيں جن ميں مرزاصا حب نے نبوت كا صاف صاف دعوىٰ كيا ہے مگر بواسط نبوت محربيل مدراصلة واسلام ليكن آپ بعد حصول نبوت دوسر بيوں سے سى طرح كم نہيں رہے۔

### قطهم (9)

غرض ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مرزاصاحب نے بعض مقامات پر اپنی نبوت کا اعلان نہایت واضح غیر مشکوک اور پرزور الفاظ میں کیا ہے۔ لیکن دوسری تحریروں میں اس کومشکوک بنادیا ہے۔ واضح اور بھول بھلیاں اعلان نبوت ہر دونتم کی مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن اب مجھے بینا گوار فرض ادا کرنا ہے کہ میں بیہ بتاؤں کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے ہے بالکل انکار بھی کیا ہے چونکہ احمدی جماعت لا ہوران کی دعاوی خبوت ہے انکاری ہے۔ لہذا یہ فرض قادیان پرعا نکہ ہوتا ہے کہ وہ مرزاصاحب کے اقوال میں جو تضاد ہے انکاری ہے۔ ورنہ بیا قرار وانکار ثبوت بجائے خود مرزاصاحب کے دعاوگ کو باطل تھہرا تا ہے اور رمزاصاحب کے دعاوی کو باطل تھہرا تا ہے اور رمزاصاحب کے دعاوی سے سے انکاری باطل تھہرا تا ہے اور رمزاصاحب کے دعاوی کے باطل تھہرا تا ہے اور رمزاصاحب کے دعاوی سے کے دیا ہی لیل

یہ ہے کہ وہ نبوت کے مدقی بھی ہیں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں ادعائے نبوت سے آپ کے انکار کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے

اااکوپرا۱۹۹۱ کوپرزاصاحب نے ایک اعلان شائع کیا تھا۔ جس بیس آپ نے لکھا کہ

"اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکابرعلماء میری نسبت بیالزام مشہور

کرتے ہیں کہ شخص نبوت گامدگی ، ملائکہ کا منکر ، پہشت دوزخ کا انکاری اور ایبا ہی وجود

جریل ، لیلۃ القدراور مجزات اور معراج نبوی ہے بھی منگر ہے للبذا میں بغرض اظہار الحق عام

وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اہے۔ میں نہ

نبوت کا مدگی ہوں اور نہ مجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر ہے منگر ہیلکہ میں ان تمام امور کا

قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب

ہاتوں کو مانتا ہوں جوقر آن اور صدیث کی روہے مسلم الثبوت ہیں ۔ اور سیدنا مولا نا حضرت

مجری کی دوسر ہے مدگی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کا فرجاتا ہوں ۔ میر ایقین

ہے کہ وئی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ بھی پرختم ۔

اس میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور ضداوند علیم و سیج اول الشامہ بین ہے کہ میں ان تمام اس میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سیج اول الشامہ بین ہے کہ میں ان تمام اس میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سیج اول الشامہ بین ہے کہ میں ان تمام اس میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سیج اول الشامہ بین ہے کہ میں ان تمام اس میری تحریر پر ہرایک شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سیج اول الشامہ بین ہے کہ میں ان تمام

عقائد کو مانتا ہوں جن کے ماننے کے بعد ایک کا فربھی مسلمان تشلیم کیا جاتا ہے اور جن پر ایمان لانے ہے ایک غیر مذہب کا آ دی بھی معامسلمان کہلانے لگتا ہے۔

ایمان لائے سے ایک بیر مدہب 10 دی کی معاصمان جلائے للہ ہے۔
ایمان لائے سے اپنی تقریر مورخہ 17 کتوبر ۱۸۹۱ء میں جوجامع معجد دبلی میں بوئی اور جوتقریر واجب الاعلان کے نام سے شائع ہوئی ، فرمایا (ملاحظہ بودین المحق صفیہ)

''دوسر سے الزامات جوجھ پرلگائے جاتے ہیں کہ شیخص لیلۃ القدر کا منکر ہے۔
اور مجزات کا انکاری اور معراج کا منگر اور نیز نبوت کا مدمی اور ختم نبوت کا انکاری ہے۔ یہ سارے الزامات دروغ اور باطل محض ہیں۔ ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جود گیر امل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور میری کتاب توضیح المرام اور از الداوہام سے جوالیہ امراض نکالے گئے ہیں۔ یہ نکتہ چینوں کی سراسر غلطی ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامے صاف صاف اقر ارای خانہ خدام جو میں گر تا ہوں کہ میں جناب خاتم مسلمانوں کے سامے صاف صاف اقر ارای خانہ خدام جو میں گر تا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء ﷺ کے ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو خض ختم نبوت کا منگر ہوا سی کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی میں ملائکہ اور مجوات اور لیلۃ القدر وغیرہ کا قائل

پھراپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ ۳۲ میں تحریر کیا کہ سوال: رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟

ہول۔

اما البحواب: ''نبوت كا دعوى نبيس بلكه محد جيت كا دعوى ب\_ جوخدائ تعالى كے حكم كيا گيا ہا اوراس ميں كياشك ہے كه محد جيت بھى ايك شعبہ قويہ نبوت كا اپنا اندرر كھتى ہے۔ جس حالت ميں رؤيائے صالح نبوت كے چھياليس حصوں ميں سے ايك حصہ ہے۔ تو محد هيت جوقر آن شريف ميں نبوت كے ساتھ اور رسالت كے ہم پہلوبيان كى گئى ہے جس تخريك قاديان

کے لیے بیج بخاری میں حدیث موجود ہے۔اس کواگرایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھبرایا جائے۔تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم آگیا؟''

پر ۱۸۹۲ء میں آپ میں اور مولوی عبدالکیم صاحب میں ایک مباحثہ بمقام لا ہور ہوا۔ دوران مباحثہ میں جب مولوی عبدالکیم نے بیاعتراض کیا کہ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ذیل کی تحریر دی۔ جس پر۳ فروری۱۸۹۲ء تاری ہے۔ اور آٹھ گواہوں کے دستخط ہیں اور اس تحریر کوآپ کی طرف سے ایک اقر ارنامہ تسلیم کرکے بحث کا خاتمہ کردیا گیا۔ ہیں اس کے صرف چندفقرات یہاں نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ

"جس حالت میں اہتداء ہے میری نیت ہے۔ جس کواللہ تعالی جل شادہ خوب جانتا ہے اس لفظ نبی ہے مراد نبوت تھی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آنحضرت نے مکلم مراد گئے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجو ئی کے لیے اس لفظ کو دوسر سے پیرایہ میں بیان کرنے میں گیاعڈر بہوسکتا ہے۔ سو دوسرا پیرایہ یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا کی جگہ جھے لیں ۔ اور اسکو (یعنی لفظ نبی ) کو کا ٹاہوا خیال فرمالیں۔''

نصرف آپ نے باربار دعوئی نبوت سے انکار کیا۔ بلکہ صاف طور پریدیھی بتا دیا کہ
آپ نے لفظ نبی کا استعال محدث کیلئے جوآپ کا دعویٰ ہے صرف بطور مجاڑ کیا ہے۔ ایسے حوالہ
جات سے آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بیں صرف تین چار حوالہ جات پراکتھا ،کرتا ہوں۔
" آ نے والا مسیح محدث ہونے کی وجہ ہے مجاز انبی بھی ہے۔" (ادالہ اوہام مطبوعہ ۱۸۹۱ پیٹے ۲۳۹۹)
" محدثیت کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے تو کیا اس سے دعویٰ نبوت لا زم
آ گیا۔" (ادالہ اوہام مطبوعہ ۱۸۹۱ پہٹو ۲۳۹)

تحريفِ قَالِدَيان

''مجازی معنوں کی رو سے خدا کا اختیار ہے کہ اگر کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے میا مرسل کے لفظ سے بادکرے۔'' (سراج منیرمطبوعہ ۱۸۹۷ پسٹی ا

''اس عاجز نے بھی اور کسی وفت حقیقی طور پر نبوت بارسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ ہے اسے بول حیال میں لانامتلزم کفرنییں ۔''( حاشیہ انجام تقم مطبوعہ ۱۸۹۸ میٹویہ۲)

'' اوراس جگھ میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ بیہ رسول اور نبی اللہ ہے۔ بیاطلاق مجاز أاوراستعارہ کے طور برہے۔''

( حاشيه اربيين نبرا ، مطبوعه ۹۹ ما م خودا وهيم يخف كواز و يه مطبوعة ۱۹۰ م خود۲)

''اس پررسول ما نبی کالفظ بولناغیرموزون نہیں بلکہ صبح استعارہ ہے۔'' (عاشیفیمہ گوڑوییمطوعہ ۱۹۰ بسفیہ ۴۲)

"سميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة " (استناضرهية: الري طوعه ١٩٠٤، صفره)

چنداور ثبوت ملاحظ فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں

" بهم بهي مدى نبوت يرلعنت بهيجة بين ـ" ( مجوره شهارات عنو١٢٢٥)

'' میں سیدنا مولانا حضرت محم مصطفیٰ ﷺ ختم المرسکین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذیب اور کا فرجانتا ہوں۔ (اشتہارا) کتار ۱۸۹۱ء)

'' جوشخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو ہے دین اور دائر ہ اسلام ہے خارج سمجھتا

جول - " (تقريرواجب اعلام بمقام دبلي)

'' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں'' (حامدہ البشریٰ اسفیاء) ''کیااییابد بخت مفتری جوخودرسالت اور نبوت کادعویٰ کرتا ہے۔قر آن شریف پرائیان رکھ سکتا ہے۔اور کیا وہ شخص جو قر آن پر ایمان رکھتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت کے بعدرسول اور نبی ہول۔''(انجام آئتم ھاشیسٹیء)

چنداور حوالے بھی دیکھ کیجئے۔ارشاد ہوتا ہے

'' نبوت کا دعویٰ نبیل بلکہ محد ہیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔'' (ازالداد ہا مسفوہ)

''ابتدا ہے میری نیت میں اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔جس کے معنی آنتخ ضرت نے ملکم مراد لئے ہیں۔''

(مجومه اشتبارات حصداول صغیه ۹۸)

"اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ جمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کیلئے کوئی نبی نبین آئے گا۔ نیا ہو یا پراناہاں محدث آ کیں گے۔ جواللہ جل شاند ہے ہم کلام ہوتے ہیں۔" (نشان آنانی سید)

'' میں نبی نبیس ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔'' (7 ئینہ کمالات اسلام شفۃ ۳۸۳)

''میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہیں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں کیکن ان لوگوں نے جلدی کی۔ اور میرے قول کے بیجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے جوانہوں نے جلدی کی۔ اور میں لکھا ہے اور پیچھنیں کہا کہ میں محدث بول۔ اور اللہ تعالی مجھ سے اس طرح محدثین سے۔' (حملہ البشری سفی ہے) سے اس طرح محدثین سے۔' (حملہ البشری سفی ہے)

'' ان لوگوں نے میرے قول کونہیں سمجھا بلکہ یہی کہا کہ بیٹ خفس نبوت کا مدی ہے۔

تحريفِ قَادَيان

اوراللہ جانتا ہے کہ ان کا بیقول صرح گذب ہے۔ ہاں بیری ہے کہ میں نے بیر کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقو ۃ نہ بالفعل پس محدث بالقو ۃ نبی ہے اورا گرمبوت کا درواز ہ بند نہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔'' (ملہ: البشری سفیا ۸)

''میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ بیہ آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال ہے کہہ رہے ہیں کیا پیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرے وہ نبی بھی ہوجا تاہے۔''

(جنگ مقدس سنجه ۲۷)

''جمارے سیدرسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔اور بعد آنخضرت ﷺ کوئی نبی نہیں آسکتا۔اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔'' (شیادت القرآن سفیے عدد در اللہ یعن)

### قطوهم (١٠)

القصدا نکار وادعائے نبوت کے متعلق مرزا صاحب کی تحریریں دیکھ کر انسان انگشت بدندان ہوکر یکاراٹھتا ہے کہ:

لیکن قادیان لوگوں کو یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب شریعت کے بغیر نبی مبعوث ہوئے۔ایسا نبی ظلی اور بروزی نبی ہوتا ہے۔ای کومحدث کہتے ہیں۔اورمحدث اورمجد دنبی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تح یک قادیان کا یہ جزو ہی حضرات کے تین میں ایک اور ایک میں تین خداؤں کے اصول سے پچھے کمتر معمنہیں۔ جولوگ صریح، تین میں ایک اور ایک میں تین خداؤں کے اصول سے پچھے کمتر معمنہیں۔ جولوگ صریح، واضح اور پچ وخم سے مبرادین مبین کی موجودگی میں ایسے گور کھ دھندوں میں الجھنا پہندگر تے ہیں۔ان کی جدت اور دفت پہندی انہیں مبارک ہو۔لیکن اس خیال سے کہ ونیا پر واضح

ہوجائے کہ مرزاصاحب کا بروزی یاظلی نبی ہونے کا دعویٰ ادعائے نبوت کی تلخ گولی پرشکر (چینی) کا ایک پردہ تھا جس سے مدعا پیتھا کہ لوگ اوعائے نبوت کی ناخوشگوار گولی کونگل لیں اور کس میں مرزاصاحب کی تقریروں سے بیرواضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی شان ایس بتا گئے ہیں جو بروزی ظلی نبی تو ایک طرف رہے انبیا علیم اصلاۃ والسلام سے بھی بالاتر ہے۔اورخو دسر دارای لقب صلاۃ اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کسی طرح کمتر نہیں۔

ملاحظہ فرما ہے آپ فرزندار جمند مرزابشیر الدین محداحمہ صاحب کی شان میں مرزاصاحب کی تحریر کتاب (البشر کی جلد دوم صفحہ۱۳۴،۲۱) پرعر بی میں ہیکھی ہے کہ ترجمہ: میراپیدا ہونے والا بیٹا گرامی وار جمند ہوگا۔ اول وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کامظہر ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ خود آسان سے انترے گا۔

جب بیٹا خوداللہ ہوتو پھرتا ہہ پدرچہ رہد۔ اس کے بعد مرزاصا حب کا اپنے ای فرزندار جمند کے متعلق میہ کہنا موجب جیرت نہیں کہ مرزاصا حب کوالہام ہوا۔اوراس الہام میں ان کے لڑکے کی شان میں انہیں کسی کا پیشعرسنا یا گیا۔ منعم

اے ختم رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدهٔ زراه دور آمدهٔ

یشعرتریاق القلوب صفی ۴۲ پر درج ہے۔ مرزابشیرالدین محمود احمد صاحب آج

دنیا میں زندہ ہیں۔ محم صطفیٰ (فداہ ابی وامی) ان سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگر

آج یہ کہا جائے کہ مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب فخر رسل ہیں۔ تو اس کے صاف معنی یہ

ہوتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ (فداہ رومی) سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بھیے کی بیرشان

ہوتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ (فداہ رومی) سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بھیے کی بیرشان

ہوتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ (فداہ رومی) ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بھیے کی بیرشان

ہوتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ (فداہ رومی) ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بھی کی بیرشان

کیکن مرزاصا حب کی شان خودان کی زبان سے سنئے ۔صاحب البشریٰ جلد دوم

تخريف قاديان

# صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذر بعد الہام خبر دی کہ ''اےمرزاتو میراسب سے بڑانام ہے''۔

چرالهام ہوا

''خداعوش پرتیری حمر کرتا ہے۔ اور تیری طرف چل کرآتا ہے''۔ بیالہام کتاب انجام آتھم کے صفحہ۵۵ پرموجود ہے۔ کتاب البشریٰ کی جلد دوم صفحہ ۸۹ پر ککھا ہے کہ

#### ''میں خدا کی ہاڑ ہوں''۔

انجام آتھم کے صفحہ کے پرآپ کھتے ہیں کہ آیت و ما ارسلناک الار حمۃ للعالمین 0
انجام آتھم کے صفحہ کے پرآپ کھتے ہیں کہ آیت و ما ارسلناک الار حمۃ للعالمین 0
ان مرزا صاحب کی شان میں نازل ہوئی نہ کہ رسول ای لقب (فداہ ابی) گ
شان میں۔ای طرح اربعین کے صفحہ ۵، میرلکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو داعیا المی اللہ و
سراجا منیو اکے خطاب دیئے گئے تھے وہ مجھے مرزا صاحب کو بھی عطا ہوئے۔ پھر خطبہ
الہامیہ کے صفحات ۸۔19۔۳۵۔۳۵۔۱۵۸ اورا کا پر لکھا ہے کہ
مرزا صاحب اینے رتبہ کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں

'' میں نور ہوں ، مجد د ما مور ہوں ۔ عبد منصور ہوں مہدی معہوداور سے موجود ہوں۔
مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرواور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ ۔ بیں مغز ہوں جس کے
ساتھ چھاکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور سورج ہوں جس کو دہواں چھپا
نہیں سکتا ۔ اور ایسا کوئی شخص تلاش کروجومیری مانند ہو۔ ہرگر نہیں پاؤگے۔ میرے بعد کوئی
ولی نہیں ۔ مگروہ جو مجھ سے ہواور میرے عہد پر ہوگا ۔۔۔۔۔ اور میں اپنے خداکی طرف ہے تہام
قوت اور ہرکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور میر اقدم ایک ایسے منارہ پر ہے جس پر

ہرایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ بس خدا ہے ڈرواور مجھے پیچانو اور نافر مانی مت کرو۔ میرے سوا اور دوسرے میں گئی ہے۔ بس خدا ہے ڈرواور مجھے پیچانو اور نافر مانی مت کرو۔ میری سوا اور دوسرے کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ ایس جو میری جماعت میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سر دار خیر الرسلین (محدرسول اللہ) کے صحابہ میں داخل ہوا۔'' (بعنی میرے مرید صحابہ کے برابر ہیں)

در ثين فارى صفحة ١٦٣ أير لكھتے ہيں معر

انچہ داد است ہر نبی را جام داد آل جام را مرا بہ تمام انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بہ عرفال نہ کمترم زکے ایک جگہ فرمایا

''میں وہ تھیلہ ہوں کہ جس میں تمام نبی بھرے پڑے ہیں۔'' ظاہر ہے کہ تمام میں مجہ ﷺ بھی شامل میں ۔مصنف

برا بین احمہ بید حصہ پنجم میں صفحہ ۹۰ پرارشاد ہوتا ہے

''اس زمانہ میں خدانے چاہا کہ جس قدرراستہا زاور مقدس نبی گذر چکے ہیں ایک بی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جا کیں ۔ سووہ میں ہوں۔'' معیار الاخیار کے صفحہ الرکھتے ہیں

'' میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن شیریں سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے۔تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکرتو کیا؟ وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔'' البشری جلد دوم صفحہ ۱۰۹ میں مرزاصا حب کااپنی شان میں ایک الہائی شعر درج

ہے۔ملاحظہ ہو: متعر

مقام او مبین از راه تحقیر بد در انش رسولال ناز کردند

دافع البلاء صفحه ٢٠ يرشعر ب : معر

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

ای کتاب کے سفحہ الرکھتے ہیں کہ

"ا ہے عیسائی مشنر یو!ابن المسیح مت کہو۔ دیکھوآج تم میں ایک ہے جواس سے

ے برہ کرے۔"

ازالہاوہام کے صفحہ ۵۸ ایر لکھا ہے: معر

اینک منم که حسب بثارات آمدم سنیسلی کواست تابه نهد یا به منبرم

حقیقة الوحی صفحه ۱۲۸ ایر لکھاہے:

'' مجھے تتم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم

میرے زمانہ میں ہوتا۔ تو وہ کام جومیں کرسکتا ہوں ، ہرگز نہ کرسکتا۔ اور وہ نشان جو مجھ ہے

ظاہر ہورہے ہیں، وہ ہر گزند د کھاسکتا۔''

ای کتاب کے سفدہ ۱۵ ایر لکھتے ہیں کہ:

'' یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بید کہا جائے کہ کیوں تم سے ابن مریم ہے اپنے تیسُ

افضل قرار دیتے ہو۔''

درمثين فارى صفحة ١٦٣ برككھتے ہيں۔نزول کميسے صفحه ٩٩ مصنفه مرزا۔ منجر

کربلا نیست سیر ہر آنم صدحتین است در گریبانم

یعنی آپ کوسیدالشہد اء ہے بھی افضل تر ہونے کا دعویٰ ہے۔

پھرالبشریٰ کی جلد دوم صفحہ ۱۱۹ پر آپ کی شان میں لکھا ہے کہ

"میں تو بس قر آن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کدمیرے ہاتھ سے بیہ ظاہر

ہوگا، جو کچھ کرقر آن سے ظاہر ہوا۔"آپ کے چنداشعار ملاحظ فرمائے ارشاد ہوتا ہے:

آن چه من بشوم زومی خدا بخدا پاک دانمش زخطا چم چو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیں ست ایمانم آل یقیق که بود عیسی را جر کلاے که شد بر و القا دال یقین که بود عیسی را جر کلاے که شد بر و القا دال یقین که بر تورات وال یقین بائے سید السادات کم نیم زال جمد بروئے یقین جر کہ گوید دروغ جست لعین خطبالہامیہ کے صفح ۲۳ برمرزاصاحب کلھتے ہیں کہ

''مجھ کوفنا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔''

ليكن مرزا صاحب كى تعلَى كى انتهاي بى كه آپ لكھتے ہيں كد أنبيس الهام ہوا تھا كـ "انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون "

پیالہام کتابالبشر کی جلد دوم کے سفیہ ۹ پر درج ہے۔اوراس کے معنی سے جیں کہ خداوندگریم نے مرزاصا حب ہے کہا کہ:

''اےمرزا تحقیق تیرا ہی تھم ہے۔ جب تو کسی شے کاارادہ کرے تو اس ہے کہہ دیتا ہے کہ ہوجالیں وہ ہوجاتی ہے۔''

مجھ گناہ گار کا بیعقیدہ ہے کہ کن فیکون کا دعویٰ خداوند تعالیٰ کے سواکس کے شایان شان نہیں۔اور سید ہاشمی نسب امی لقب (فداہ روحی) نے بھی الیادعویٰ نہیں کیا۔ اگر بیحال بروزی نبی کا ہے تومستقل نبی کا کیا ہوگا۔

میری رائے بیہ کے مرزاصاحب نے اپنی نبوت کے مدارج اسلے قائم کردیے کہ ذراسا پیسلنے والا انسان بھی پیسل کراس طرف آجائے۔واللہ اعلم بالصواب.

### قسط یازدهم (۱۱)

مختصریہ کہ مرزاصاحب ایک مقام پردگوئی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی اور اس بیں اور تمام انبیاء ہے (جن میں جناب گھر رسول اللہ ﷺ شامل ہیں) افضل ہیں اور اس دگوئی پرخدا گی تھے گئیں۔ چر جہ الفاظ دیگر دکوئی پرخدا گی تھے گئیں۔ چر جہ الفاظ دیگر محدث ہوتا ہے۔ لیکن اپنامقام تمام انبیاء عبم الله سے ارفع واعلی ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اچا تک ادعائے عبوت سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت کا دعوئی کرنے والا اسلام سے خارج ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ادعائے نبوت کی بجول جملیوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعض الہامات ایسے ہیں جوخود ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ لہٰذالازم ہے کہ ایسے الہامات کی تفہیم کے واسطے خدا تعالی مزید نبی مبعوث کرے۔ گیا مرزا صاحب نے نبوت کا ایک شلید جاری کر دیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ گیا مرزا صاحب نے نبوت کا ایک شلید جاری کر دیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ گئے نبی آئیں گئے جوان الہامات کے معانی ونیا پرواضح کریں گے۔ پس

# دسویں دلیل 🤍

جو مجھے مرزا صاحب کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے یہ ہے کہ مرزا صاحب پرالیے البامات ہوئے جو خود ان کے قبم میں نہیں آئے حالا گلہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی پینجبریا نبی ایسانہیں گذرا جس پر خدانے اس قدر ہے اعتادی کی ہو کہاس کو پیام بھیجا ہواور پھراس پیام کے معنی نہ مجھائے ہوں۔ معاذ اللہ۔اس سے تو خدا پر بخل کا الزام ثابت ہوتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو نتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد نبیں کرتا۔اور یہ بات خدائے علیم وکیم کی شان کے خلاف ہے۔ میں اپنی اس دلیل کو

مرزاصاحب کےمقررکر دہ معیار پر جانچتا ہوں۔ آپ کتاب چشمہ معرفت کےصفحہ ۲۰۹ پر لکھتے ہیں کہ

یہ تو بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی ہوا اور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اورا یسے الہام سے فائدہ کیا جوانسانی سجھ سے بالاتر ہو۔

لیکن اس معیارے قائم کرنے کے بعد آپ کتاب نزول کمس کے صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں کہ

زیادہ تر تعجب کی بات میر ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں جن سے مجھے کچھے واقفیت نہیں ہے جیسے انگریز کی پاسٹسکرت یا عبرانی وغیرہ۔

اس کے بعد کون ایساصاحب عقل سلیم ہوگا جوشلیم نہ کرے گا کہ مرزاصاحب نے خود جومعیار مقرر کیا تھاوہ اس پر پور نے بیس انڑے۔

آپ کوجوالہامات ایسے ہوئے جن کے معانی آپ پر واضح نہیں ہوئے ایکے نمونے ملاحظہ فرمائے :البشر کی جلداول صفحہ ۲۷ پر ارشاد ہوتا ہے کہ مرز اصاحب کوالہام ہوا:"ایلی ایلی لیما صبقتنی ایلی او س"

مرزاصاحب اس کے متعلق خود لکھتے ہیں کہ حصداول کے معنی یہ ہیں کہ ا

اے میرے خدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑائیکن آخری فقر ہاس الہام کا یعنی ایلی اوس اس وقت تک مشتبہ رہا ہے اورائے کچیم عنی نہ کھلے۔

حبیب عرض کرتا ہے کہ پہلے فقرہ کے معنی مرزاصا حب کواس لیے معلوم سے کہ یہ فقرہ انجیل میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نے بیفقرہ استعمال کیا تحريفِ قَالِهَ إِن

مرزاصاحب نے جواضا فہ کیاوہی ان کی مجھ میں نہیں آیا۔

ایک اور مثال سنئے براہین احمد میر کے صفحہ ۵۵ پرارشاد ہوتا ہے:

"خدانے فرمایا ہو شعنا نفسا ، بیدونوں فقرے شاید عبرانی ہیں اوراس کے معنی

ابھی تک اس عاجز پرنہیں کھلے۔''

مکتوبات احمد پیجلداصفحه ۱۸ پرمرز اصاحب ایک الهام لکھتے ہیں کہ

'' پریشن عمر پراطوس مایلاطوس''۔

نوث: آخری لفظ پراطوس ہے یا پلاطوں ہے۔ بہ باعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوااور نمبر المیں عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ پراطوں اور پریشن کے معنی دریافت کرتے ہیں۔ کہ کیا میں اور کس زبان سے بیالفاظ میں:

ایک اور الہام البشریٰ جلد دوم صفی ۱۱۹ پر یوں بیان کرتے ہیں'' پیٹ بھٹ گیا''۔اور لکھتے ہیں کہ بیون کے وقت کا الہام ہے معلوم نہیں کہ بیکس کے متعلق ہے۔ ای کتاب البشریٰ کی اس جلد دوم کے ای صفحہ ۱۱۹ پر ایک اور الہام لکھتے ہیں کہ

''خدااس کو پنج بار بلاکت ہے بچائے گا۔''

اورخود ہی فرماتے ہیں کہ ندمعلوم کس کے حق میں سیالہام ہے۔

ایک اور پرلطف البهام ای صفحه پر درج کرتے ہیں۔البهام کے الفاظ ملاحظہ ہوں

'' ۲۲۰ دنمبر ۱۹۰۱ برطابق ۵شعبان ۴۳۰ ه جروز پیرموت تیره ماه حال کو۔''

ال پرمرزاصاحب اے قلم نوٹ لکھتے ہیں کہ

قطعی طور پرمعلوم نہیں کہ س کے متعلق ہے۔

ای کتاب البشری کی جلد دوم کاصفحه ۱۲۵ دیکھیں۔تویہاں تحریر موجود ہے:

بہتر ہوگا کہاورشادی کرلیں۔

مرزاصا حب تنليم كرتے ہيں كه

معلوم نبیں کہ س کی نسبت سالہام ہے۔

ای کتاب کی ای جلد کا صفحہ ۱۵۔ ۱۲ دیکھیے ایک نہایت جیرتنا ک الہام ہے

"بعداا\_انشاءالله"

خودمرزاصاحب فرماتے ہیں کہ

اس کی تفهیم نہیں ہوئی کہ اا ہے کیامراد ہے گیارہ دن گیارہ بننے یا کیا؟ یبی ہندسہ اا دکھایا گیا۔

اگر ہم کتاب البشریٰ کی دوسری جلد کا صفحہ ۵ نکال کر دیکھیں تو الہام درج ہے:

"غشم غثم غثم"

مرزاصاحب لکھتے ہیں کہاس کا مطلب داضح نہیں ہوا۔

ای کتاب البشری جلد دوم کے نیچ صفحہ کا اپر مرزاصا حب کے الفاظ موجود ہیں کہ

''آج رات مجھےالہام ہوا کہ ایک دم میں رخصت ہوا' اس کے پورےالفاظ یاد

نہیں رہے۔اورجس قدریا درہا بقینی ہے گرمعلوم نہیں کہ س سے حق میں ہے لیکن خطرنا ک

ے۔ بیالہام ایک موزوں عبارت میں ہے مگرایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا۔"

كتاب البشرى جلد دوم كے صفحة ٩٨ پر فرماتے ہيں:

"ايك عربي الهام تفا-الفاظ مجھے ما زنبيں رہے۔حاصل مطلب بيے كه مكذبول

كونشان وكھاما جائے گا۔''

البشري جلد دوم ك صفحه ٤٠ ايرالهام درج ب:

تحريف قاديان

''ایک داند کس کس نے کھایا۔'' اس کتاب کے صفحہ ۲۲ اپر الہام درج ہے۔ ''لاہور میں ایک بے شرم ہے۔'' ایک اور الہام البشریٰ جلد اول کے صفحہ ۲۳ پر ہے۔

"ربنا عاج"

مرزاصاحبان کے بھی کوئی معنی بیان نہیں فر ماسکے۔

کیاا یے الہامات جن کے الفاظ مہم ہوں اس خداوند کریم کی طرف ہے ہو سکتے جی جس نے قرآن پاک ایس گناب نازل کی ، محمد ﷺ جیسافنہم و عکیم رسول بھیجااور جو دنیا کووٹوت دیتا ہے کے عقل سے کام لونہم سے کام لو نہیں اور ہر گزنہیں ۔

## گيار ہويں دليل

پس تح یک قادیان کے خلاف میری گیار ہویں دلیل بیہ کے مرزاصاحب کے ایسے الہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لیے ایک میدان وسیع پیدا ہوگیا ہے آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کرے گا اور کہے گا کہ مرزاصاحب کے فلال الہام کی وضاحت کیلئے مجھے مبعوث کیا گیا ہے اب میری

### بارہویں دلیل

سنئے مرزاصاحب کے ادعائے نبوت کے متعلق مجھے جو پچھ عرض کرنا تھا۔ وہ ختم موا۔ لیکن مرزا صاحب کی تحریک پرایک اعتراض اور ایبا وارد ہوتا ہے۔ جس کا تعلق ای ادعائے نبوت سے ہے۔لہذا وہ اسی وقت بیان کئے دیتا ہوں۔کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب امتی نبی ہیں جس نبی ﷺ کے بیامتی ہیں اس پر جو کتاب نازل ہو گی اس میں متعددانہیاء کے اسلائے گرامی موجود ہیں لیکن مرزاصاحب پر جوالہام نازل ہوئے ان میں کسی ایسے امتی نبی کانام نہیں آیا۔ جوحضور سرور کا ئنات ﷺ کے بعد مبعوث ہوا ہو۔ نیز مرزاصاحب نہایت فصاحت سے کتاب ہیں تا اوتی کے صفحہ اوسیر لکھتے ہیں کہ

'' تیرہ سوپری جمری میں کس شخص کوآج تک بجزمیرے بینعت عطانہیں گی گئے۔'' جس کے معنی بیر ہیں کہ مرزاصاحب واحدامتی نبی ہیں جو تیرہ سوسال میں مبعوث جوئے پھرصدی میں مجد د کا آٹا گیسااور مرزاصاحب کا مجد دالف جونالا یعنی بیدونوں امور تو پیشرو کے طالب ہیں۔

### قبط دوازدهم (۱۲)

مرزاصاحب کے ادعائے نبوت پر کافی بحث ہو چکی کیکن بعض امور میں جواعلان نبوت کا جزولا ینفک ہیں۔ مثلاً الہام اور پیشنگوئی اس کے علاوہ مسئلہ تکفیرائل قبلہ اور تنسخ جہاد کا معاملہ بھی دوا ہے گوائف ہیں۔ جن کا مرزاصاحب کے ادعائے نبوت ہے بہت بڑا تعلق ہے نیز اگر کوئی شخص مدمی نبوت ہوتے ہوئے بعض ایسی باتیں لکھ جائے یا کہہ دے جو سیحے نہ ہوتو وہ بھی اس کے ادعائے نبوت کے خلاف جاتی ہیں۔ اور اگر مدمی نبوت کی تحریر میں ثقابت نہ ہوتو اس سے بھی اسکے دعویٰ کی تر دیدلان م آتی ہے۔

جہاں تک الہامات کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ مرزاصاحب کے بعض الہامات ایسے ہیں جن کووہ خود بجھ نہیں سکے۔وہ خودلکھ چکے تھے کہ الہام وہی ہے جو نبی کی زبان میں ہوتا کہ وہ اس کو بجھ سکے جوالہام بجھ میں نہ آئے اسکے نزول سے کوئی فا کار ڈبیس۔ اسکے باو جودوہ تشلیم کرتے ہیں کہ انہیں ایسی غیر زبانوں میں بھی الہام ہوئے جن سے وہ ناآگاہ تھاور جن کودہ مجھنیں سکے بعض الہامات اردو میں ہوئے گروہ ایے بہم تھے کہ مرزا صاحب خود تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ان کے نہم میں نہیں آئے۔اور بعض الہام ایے بھی ہوئے جوونیا کی کسی مروجہ زبان میں نہیں ہیں۔اور جن کوآج تک مرزا صاحب یا کوئی اور سمجھنیں سکا۔ یہ تمام بحث قبط گذشتہ میں موجود ہے۔الہذا میں اسکے تکرار کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پس مرزاصاحب کی تحریک کے خلاف

### تيرہو یں دلیل

یہ ہے کہ وہ اپنے الہام خود سجھنے سے قاصر رہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف سے ایساعلم نہیں دیا گیا جوان کے مقصد بعثت کے لیے کافی ہوتا۔ پس وہ نبی مبعوث ند تھے ورنداللہ تعالی جوالہام نازل فرما تا۔ اس کافہم انہیں ضرورعطا کرتا۔

نیز مرزاصاحب کے الہامات این ایک عجیب بات بیہ کدان پر بعض اوقات قر آن شریف کی پوری آیات اور حدیث شریف کے پورے کے پورے فقرے بطور الہام ناز ل ہوئے ۔ مثلاً

اول: البشرى جلددوم صفحة الا يرآب كاايك البام درج بي المنت مدينة العلم "يعنى الله تعالى في الما مدينة العلم "يعنى الله تعالى في مرزاتو علم كاشهر بيا

اب دنیاجانتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث پاک ہے کہ انا مدینیة العلم و علمی بابھا ترجمہ: میں علم کاشپر چول اورعلی اس کا درواز ہ ہے۔

مرزاصاحب کاالہام اس حدیث شریف کافخص ہےاور بس۔

دوم: كتاب البشرى كى جلد دوم كے صفحه ١٠١ پر مرزا صاحب كا الهام درج بے كـ "انا اعطينك الكو ثر" دنیا جانتی ہے کہ بیقر آن شریف کی ایک مشہور آیت ہے۔ جورسول ہاشمی و نبی مطلبی ﷺ کے حق میں نازل ہوئی۔

سوم: انجام آتھم کے صفحہ ۸۷ پر الہام درج ہے۔ و ما ارسلنک الا رحمہ للعالمین اورسب کومعلوم ہے کہ ریجی قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے جوسرور کا نئات ﷺ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔

چہارم: اربعین کے صفحہ ۲،۵ پر مرزاصاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں'' داعیا المی اللہ و سواجا منیوا'' کے خطابات دیئے۔

حالانكديبي خطاب قرآن ياك ميس رسول الله ﷺ كوعطا مو يك تھے۔

پنچم: اس كتاب اربعين كے صفحات ٣٩،٣ پر آپ نے ايك اور الهام كے نزول كا دعوىٰ كيا ہے جس كے الفاظ ورج ذيل ہيں:''و ما ينطق عن الهوىٰ ان هو الا و حى يو حى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى''

یہ بھی قرآن شریف کی آیات بینات ہیں۔جو پینجبر آ خرالزمان کی شان کی مظہر ہیں۔
اگراس متم کے الہامات کو بھی مان لیاجائے تو یہ من عقیدت کی انتہاہے۔اس کے معنی تو ہوئے کہ جس کا جی چاہ وہ قرآن شریف کی چند آیات لیکراعلان کردے کہ بیاس کی شان میں بذر بعدوی نازل ہوئی ہیں۔لہذاوہ پینجبر ہے۔ تعجب ہے گدایک انسان تو اپنے دس فر وال کو دس اسناوالینی دے سکتا ہے جس میں حسن خدمات کا ذکر ایک دوسر ہے ہے تعف ہو لیکن (معاذ اللہ) خداوند علیم وکیم میٹیس کرسکتا کہ وہ اپنے ایک نظے نبی کوسند دیتے ہوئے نئے الفاظ استعمال کرسکے۔ پس مرز اصاحب کے خلاف میری

تحريفِ قَالْمَيان

## چود ہویں دلیل

یہ ہے کہ انہوں نے الہامات کے نام سے قر آن وحدیث کی بعض آیات پر تصرف کیا اورو دتصرف مجھ عاجز کی رائے ناقص میں صریحاً تصرف ہے جاہے۔

اب میں پیشنگو ئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں چونکہ بیہ بحث طویل ہے للبذامیں ابتدا ہی میں ککھے دینا چاہتا ہوں کہ مرزاصا حب کے ادعائے نبوت کے خلاف میری

پندر ہو یں دلیل

( پہے کہان کی آکثر پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں )

قبل ازیں کہ میں مرزاصاحب کی پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کردوں۔ میں ان کے چندمقو لے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ چوپیشین گوئیوں کی اہمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ا۔۔۔۔۔آپ کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ ۲۸۸ پر لکھتے ہیں کہ

''ہماراصدق میا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشین گوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

۲....شہادت القرآن کے سفحہ ۲۵ برفرماتے ہیں:

''سو پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ کوئی الیٹی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللہ جل شادہ کے اختیار میں ہے۔سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔''

ایے مقولے متعدد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ گرنمونۂ یبی کافی ہیں۔ورند متعدد پیش گوئیوں کو آپ نے اپنے صدق و کذب کا معیار تشہرایا۔ مثلًا انجام آتھم کے صفحہ ۲۲۳ پررقم فرماہیں: تخريك قابريان

''وُمِن این (پیش گوئی) را برائے صدق و گذب خود معیاری گرادنم'' اس کے علاوہ بعض پیش گوئیوں کے سلسلہ میں آپ نے اعلان کیا کہ اگریہ درست فاجت نہ بیوں تو میں جھوٹا۔ مثلا آتھم کی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے آپ نے ایک اشتہار انعامی جار ہزار بمرتبہ چہارم ۱۲۷ کتوبر ۱۸۹۳ء کوشائع کیا۔ اس اشتہار کے صفحہ ۱۲ برآپ کھھے بین کہ

''اے خداونداگریہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کراگر میں تیری نظر میں مردو داور ملعون اور د جال ہوں تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاگ کردے۔اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا۔''

اس سے مقصود صرف ہیہ ہے کہ بید واضح کیا جائے کہ مرزا صاحب پیش گوئی کو صدافت نبوت کی جانج کے لیے ایک معیار جھھے تصاور بس ۔

اب ویکھنا ہے کہ مرزاصاحب اس معیار پر پورے اتر تے ہیں یانہیں؟ مجھے
ادب سے عرض کرنے کی اجازت دی جائے کہ مرزاصاحب اپنے اس معیار پر پور نے نہیں
اترے۔ میں طویل بحث کرنانہیں جا ہتا۔ لہذا صرف چند مثالیں پیش کر کے ثابت کروں گا
کہ مرزاصاحب کی اہم اورالیی پیشین گوئیاں جن کوانہوں نے خاص طور پر اس غرض سے
منتخب کیا کہ ان کومرزاصاحب کے صدق و کذب کا معیار سمجھا جائے غلط اور بالکل غلط ثابت
ہوگیں۔ ملاحظ فرما ہے :

اول:ایک فرزندگی آمداور موت:

۲۰ فروری ۱۸۷۷ء کومرزاصاحب نے ایک اشتہار دیا کہ اس غرض ہے انہیں ایک نشانی ملی ہے۔ اور انہیں خداوند قد وس نے بشارت دی ہے کہ ان کے ہاں ایک فرزند ار جمند پیدا ہوگا، جو وجیہہاور پاک اور ذکی ہوگا۔اسکا نام عنوایل اور بشیر ہے۔اسکومقد س روح دی گئی ہے وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے۔مبارک ہے وہ آسان سے آتا ہے۔ای کے ساتھ فضل ہے، وہ صاحب شکوہ وعظمت و دولت ہوگا وغیرہ وغیرہ اس قدر تعریفیں درج بیل کہ بیس ان کے تکرار سے قاصر ہول۔

اس اشتہار کے شائع ہونے پر بعض مخالفین نے لکھا کہ مرز اصاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہے اور اشتہار اب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا صاحب نے ۲۲ مارچ ۱۸۸۷ء کوایک اور اشتہار دیا جس میں اعلان کیا کہ ہمارے مرز اصاحب کے ہاں دولڑ کے ہیں اور ہائیس سال کی عمر کے ہیں اور کوئی لڑکا موجود نہیں کیکن لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔ اشتہار بہت طویل ہے لیکن طخص اس کا یہی ہے۔

اس پربھی لوگوں نے اعتراض کے توہم زاصاحب نے ۱۸ اپریل ۱۸۸۷ء کوایک اوراشتہار دیا جس میں پھرا ہے دعویٰ کی تجدید کی۔

ان تمام اشتہارات میں مرزاصاحب نے پیلکھ دیا تھا کہ لڑکا نوسال کے اندر ہوگا آخری اشتہار میں پیجی لکھا کے حمل تو ہو گیا ہے لیکن پنہیں کہ سکتے کہ لڑکا جوآنے والا ہے وہ یمی ہوگا یا بھی بعد کو پیدا ہوگا۔

اگرمرزاصاحب ای پراکتفا کرتے تو اس پیش گوئی کے پوراند ہونے کے متعلق ہمارے احمدی دوست جوتو جیہات پیش کرتے ہیں ان میں ضرور وزن ہوتا کے گرافسوس کہ مرزا صاحب نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اگست ۱۸۸۷ء کواعلان کردیا کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا۔ چنا نچہاس اشتہار کے الفاظ سے ہیں : اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار ۱۸۱۸ پریل ۱۸۸۱ و میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی ہے کہ اپنے کھلے کھلے بیان میں بھوا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے، صرور پیدا ہوجائے گا آج ۱۷ ذیقعد میں اور بیدا ہوگیا۔ اگست ۱۸۸۷ء میں بارہ بج رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ المحمد اللہ علمی ذالک میں اور کڑی ہولے کہ خداوند قدیم کی قدرت غالب آئی اور کڑی میں اور کری ہولے۔ ماہ کی عمر کے بعد فوت ہوگیا۔

اس پر جب ایک شور پیدا ہوا تو مرزاصا حب نے اشتہار دیکرتو جیہات پیش کیس مگر وہ معتقدین کے لیے مفید ہوں تو ہوں۔ آپ کے تولہ بالا اشتہار کے بعد میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں اس لیے کہ آپ نے خود اشتہار دیکرتشلیم کیا تھا کہ یہی لڑکا وہ تھا جس کی خدائے تعالی نے انہیں بشارت دی تھی۔

### قسط سيزدجم (۱۱۱)

دوم: آگھم کاانجام۔

اس کے متعلق مرزاصاحب کی پیش گوئی خاص طور پر قابل غور ہے۔ ماہ مئی جون ۱۸۹۳ء میں مرزاصاحب کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہواجس میں مرزا صاحب کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہواجس میں مرزا صاحب کے مقابل ڈپٹی عبداللہ آتھ م (پادری) تھے۔ پندرہ روز تک مباحث ہوتارہا جس میں فریقین کے بچاس بچاس آ دی بذریعہ لکٹ داخل ہوتے رہے۔ مباحث الوہیت کی پر تھا۔ مرزاصاحب نے ابطال الوہیت کی چربہت کی دلیس پیش کیں۔ بیمباحثہ جنگ مقدیں کے مرزاصاحب بیا اورمرزاصاحب بنام سے چھپ چکا ہے۔ مگر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب بنام سے چھپ چکا ہے۔ مگر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب بنام سے جھپ چکا ہے۔ مگر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزاصاحب

ایک روحانی درجہ لے کرآئے تھے،لبذا آپ نے ان لفظی دلائل کوخود ہی ٹا کافی جان کر آخر میں ایک روحانی حربہ سے کام لینا چاہا۔ چنانچیآ خری روز خاتمہ پر آپ کے جوالفاظ تھے۔وہ کتاب جنگ مقدس کے صفحہ ۱۸۸ پر ملاحظہوں۔فرماتے ہیں:

''آج رات جومجھ برکھلا وہ بیہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال ہے جناب الٰہی میں دعاگی کہ تو اس امر کا فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھنیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کداس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمامجھوٹ کواختیار کررہا ہے اور سیجے خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کوخدا بنا تا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ ہے بعنی فی دن ایک مبینہ لے کر یعنی پندره ماه تک حاویه میں گرایا جاوے گااوراس کو بخت ذلت مینچے گی بشر طبکہ حق کی طرف رجوع نه کرے اور جو محض تج پر ہے اور سے خدا کو ما شاہے۔اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔اور ای وقت جب به پیشگوئی ظهور میں آ وے گی بیغض اندھے سوجا کھے ہوجا کیس گےاور بعض کنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض ہبرے سننے لگیس گے۔ میں جیران تھا کہاس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔معمولی بحثیں تو اورلوگ بھی کرتے ہیں اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھامیں اس وقت اقر ارکرتا ہول کہ اگر سے پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو الله تعالی کے نز دیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے بہ سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کواٹھانے کے لیے تیار ہوں مجھ کوؤ کیل کیا جائے، روسیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لیے تیار ہوں۔اور میں اللہ جل شاند کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا،ضرورکرے گا۔ زمین وآ سان مل جاویں پراسکی یا تنیں نہلیں گی۔''

تحريفِ قَادَيَان

اس روحانی حربہ کا مطلب صاف ہے کہ عیسائی مناظر وجود الوہیت سے کا قائل ہے، پیدر وہا و کے عرصہ میں مرکر واصل جہنم ہوگا۔

لیکن ڈپٹی آتھم بجائے ۵ متبر ۱۸۹۳ء کے ۲۷ جولائی ۱۸۹۱ء کوفوت ہوئے۔
چنانچے مرزاصاحب نے ان کے مرنے پر رسالدانجام آتھم لکھا۔ جس کے شروع میں لکھا ہے۔
مسٹر عبداللہ آتھ مصاحب ۲۷ جولائی ۱۸۹۱ء کو بمقام فیروز پورفوت ہوگئے۔
اس حساب سے ڈپٹی آتھم اپنی مقررہ میعاد پندرہ ماہ سے متجاوز ہوکرا یک سال
پونے گیارہ ماہ تک زیادہ زعدہ رہے۔ اس پر اعتراض ہوئے تو مرزاصاحب نے اس کے
جواب میں فرمایا۔ گوآتھم پندرہ ماہ میں نہیں مراکبین مراق سبی ۔ اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد
کومت دیکھوکہ مرتو گیا۔ چنانچے آپ کے اسلی الفاظ جو کتاب سراج منیر کے صفح ۱۲ پر ہیں۔
وہ قابل دید ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگرکسی کی نسبت ہیے پیشگوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینے تک مجذوم ہوجائے گا اور اسکے ناک اور تمام اعضاء گرجا ئمیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ بیہ سکچ کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔نفس واقعہ پرنظر جا ہے۔

حقیقت الوحی صفحه ۸ ۱ حاشیه اس کی تا ئید میں دوسری جگه ککھا ہے.

ہمارے مخالفوں کواس میں تو شک نہیں کہ آتھم مرگیا ہے۔ جیسا کہ لیکھر ام مرگیا اور جیسا کہ احمد بیگ مرگیا۔ لیکن اپنی نابینائی ہے کہتے ہیں کہ آتھم میعادے اندر نہیں مرا اے نالائق قوم جوشخص خدا کی وعید کے بموجب مرچکا۔ اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا حاجت بھلاد کھاؤ کہ اب وہ کہاں اور کس شہر ہیں جیٹا ہے۔ عقیدت مند د ماغ جوعذر چاجیں قبول کریں۔اور مریدوں کے دل جہاں چاہیں مرتابیخ کم کردیں۔لیکن انصاف ہیہ کہ تھم بے چارہ دوای زندگی لے کرنہیں آیا تھا۔ مرنا تو اے تھا ہی مرزاصاحب کی پیش گوئی تب پوری تجھی جاتی کہ وہ مرزاصاحب کی بتائی ہوئی میعاد کے اندر فوت ہوتا۔ یوں فوت تو مرزاصاحب بھی ہوئے للبندا آتھم کے بعداز میعاد مرجانے کواپی پیش گوئی کی صدافت کی دلیل تھہرا ناحسن عقیدت کا حدے متجاوز امتحان لینے مرجانے کواپی پیش گوئی کی صدافت کی دلیل تھہرا ناحسن عقیدت کا حدے متجاوز امتحان لینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور راقم الحروف بلاخوف لومیۃ لائم اعلان کرنے پر تیار ہے کہ اس عاجز کی رائے میں مرزاصاحب کی پیشگوئی یوری نہیں ہوئی۔

### قط جهاره جم (۱۴)

مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی مولوی ثناء اللہ امرتسری کے متعلق تھی۔

موم: مولوی ثناءالله کی موت۔

مولوی صاحب اپنی کتاب تاریخ مرزامیں لکھتے ہیں ا

جب میری عمر کوئی ۱۱۔ ۱۸ سال کی تھی۔ میں بشوق زیارت بٹالد سے پا پیادہ تنہا قادیان گیا۔ ان دنوں مرزاصا حب ایک معمولی حیثیت میں تھے گر باوجود شوق اور محبت کے میں نے جو وہاں دیکھا۔ جھے خوب یاد ہے کہ میرے دل میں جوان کی نسبت خیالات تھے؟ وہ پہلی ملاقات میں مبدل ہوگئے جس کی صورت یہ ہوئی کہ میں ان کے مکان پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ وہ آئے۔ آئے ہی بغیراس کے کہ السلام علیم کہیں یہ کہا کہ تم کہاں ہے آئے ہو۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں ایک طالب علم علماء کا صحبت یا فتہ اتنا جامتا تھا کہ آئے ہی السلام علیم کہنا سنت ہے۔ فوراً میرے دل میں آیا کہ انہوں نے مسنون طریق کی پرواہ نہیں کی کیا وجہ کہنا سنت ہے۔ فوراً میرے دل میں آیا کہ انہوں نے مسنون طریق کی پرواہ نہیں کی کیا وجہ

تحريخ قابديان

ہے۔ مگر چونکہ حسن ظن غالب تفااسلئے بیوسوسہ دب کررہ گیا۔

جن دنوں آپ نے مسیحیت موعود کا دعویٰ کیا۔ میں ابھی تخصیل علم سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ آخر بعد فراغت میں آیا تو مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ ول میں تڑپ تھی۔ استخارے کئے، دعا نمیں ماتکیں، خواب دیکھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے مجھے اپنے مخالفوں میں سمجھ کر مجھ کوقا دیان میں پہنچ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ اور لکھا کہ

''مولوی ثناءاللہ کے ذریعہ ہے منقریب دونشان میرے ظاہر ہول گئے''۔

ا ..... وہ قادیان میں تمام پیشگو ٹیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہر گزنہیں آئیں گے۔ اور کچی پیشگو ٹیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کرناان کے لیے موت ہوگی۔

۲...... اگراس چیلنج پروہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرجائے تو ضروروہ پہلے مریا کے اور سروروہ پہلے مریا کے اور سب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیا ہی ثابت ہوجائے گی ۔ (اعاداحدی منوے))

انجام اس کامیہ ہوا کہ میں نے ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ مطابق ۱۰ شوال ۱۳۳۰ میرکو قادیان پہنچ کرمرز اصاحب کواطلاعی خطالکھا۔

### قط بازدهم (۱۵)

مرزاصاحب کے طویل جواب کود مکی کرمولوی ثناءاللہ مایوں نہیں ہوئے اور پھرا یک خطالکھا۔ (۱۱جوری۱۹۰۳ء)

جس کا جواب مرزا صاحب نے خودنہیں لکھا بلکہ آپ کی طرف ہے مولوی محمہ احسن صاحب امرو ہی نے لکھا۔ تخريفِ قَالِدَيان

مولوی ثناءاللہ لکھتے ہیں۔ جب ناامیدی ہوگئی تو میں اپنے مصاحبوں سے یہ کہتا ہوا چلا آیا۔

ع ہمہ شوق آمدہ پودم ہمہ حرمان فتم
مولوی صاحب آ گے چل کرمزید لکھتے ہیں منعر
بلائیں زلف جانال کی اگر لیکتے تو ہم لیلتے بلا یہ کون لیتا جان پر لیلتے تو ہم لیلتے
بلائیں زلف جانال کی اگر لیلتے تو ہم لیلتے بلا یہ کون لیتا جان پر لیلتے تو ہم لیلتے
مرزاصاحب نے آخری نظر عنایت جو مجھ پر کی ۔خودا نہی کے لفظوں میں درج
ذیل ہے فرماتے ہیں:
مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فصلہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّی علی رسوله الکريم پستنبنونک احق هو قل ای وربی انه لحق، بخدمت مواوی ثناء الله!

السلام علیٰ من اتبع الهدی مدت ہے آپ کے پر چا الجود بیٹ میں میری اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پر چہ میں مردود، گذاب، دجال ،مفسد کے نام ہے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور گذاب اور دجال ہے اور اس شخص کا دعوی سی موجود ہونے کا سراسر افتر اء ہے۔ میں نے آپ ہے بہت دکھ اٹھا یا اور مبر کرتا رہا۔ گرچونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تن کے پھیلا نے کے لیے مامور ہوں۔ اور بہت ہے میرے پر جملے کرے دنیا کو میری طرف کے پھیلا نے کے لیے مامور ہوں۔ اور بہت ہے میرے پر جملے کرے دنیا کو میری طرف آنے ہے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یا دکرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایسا تی گذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر

اوقات آ پ اینے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک موجاؤل گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفید اور گذاب کی عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی نا کام ہوجا تا ہےاوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔ تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ ہے مشرف ہول اور میچ موعود ہول ۔ تو میں خدا کے فضل ہے امید ر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا نے نہیں بچیں گے پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نے نہیں بلکہ محض خدا کہ ہاتھوں ہے ہے۔ جیسے طاعون ، ہیضہ وغیرہ مبلک بیار یوں آپ برمیری زندگی میں ہی واردنہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف ہے نہیں بیکسی الہام یاوی کی بناء پر پیشگوئی نہیں بلکمحض وعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جاہا ہے۔اور میں خدا ہے دعا کرتا ہوں کہا ہے میرے یا لک بصیر وقد پر جوتلیم وخبیر ہے۔ جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگرید دعویٰ سیح موجود ہونے کا محض میرے نفس کا افتر ا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں۔ اور دن رات افتر اکرنامیرا کام ہے تواہے میرے پیارے مالک میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کراورمیری موت ہےان کواوران کی جماعت کوخوش کردے آمین۔ مگراے میرے کامل وصادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ ان تہتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پرنہیں تو میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کونا بود کر مگر ندانسانی ہاتھوں ہے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ ہے بجزاس صورت کے کہ وہ تھلے طور پر میرے روبر واور میری جماعت کے سامنے تمام گالیوں اور بدز ہانیوں سے تو بہ کرے جن کووہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے د کھودیتا ہے۔ آمین یارب العالمین۔

تحريفِ قَالْمَيْان

بالآخری مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میر ہے اس مضمون کوا پنے پر چہ میں چھاپ دیں اور جو جا ہیں اس کے بنچے لکھ دیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ (الراقم عبداللہ العمد مرز اغلام احریج موفود عاقا داللہ دا بیر قومہ کم ہارچ ریج الاول ۱۳۳۵ بیدہ ااپریل و دواہے)

اخبار بدرقادیان میں مرزاصاحب کی روزانہ ڈائزی یوں چیھی:

تناء الله کے متعلق جو بچھ لکھا ہے بید دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی گ طرف سے ہاس کی بنیا در تھی گئی ہے ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور دات کو توجہ اس طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ اجیب دعوۃ المداع مصوفیاء کے نزد یک بڑی کرامت استجابت وعاہی ہے باقی سب اس کی شاخیس ہیں۔ (مرزا) اخبار بدرقا دیان۔ کرامت استجابت وعاہی ہے باقی سب اس کی شاخیس ہیں۔ (مرزا) اخبار بدرقا دیان۔

متیجہ بیہوا کہ مرز ۲۱ مکن ۱۹۰۸ء مطابق ۲۴ رقتے الثانی ۱۳۲۱ ھےکوانتقال کر گیااور مولوی ثناءاللہ زندہ موجو درہے۔

### قسط شامزدهم (۱۱)

چہارم: مرزاصاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ مرزاسلطان احدساحب ۲۱ اگست ۱۸۹۳ء تک ضرور
فوت ہوجا کیں گے۔اور بیتاری ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ملاحظہ ہوشیاوت القرآن صفحہ ۸۰۔
مرزاصاحب نے اس پیشگوئی کو بہت ہی اہم اور عظیم الشال قرار دیا ہے لیکن جن
صاحب کے متعلق یہ پیشگوئی تھی وہ تاریخ مقررہ سے ۲۹ سال بعد تک تو میرے علم کے
مطابق زندہ تھے ان کی تاریخ وفات مجھے محفوظ نہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا جا تا
ہے کہ وہ تا بحب ہوکر مرے اور مرزائی ہو چکے تھے لیکن ایک نہایت ہی عزیز اور شریف سید
دوست نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔لہذا یہ ایک اور پیشگوئی ہے جو

غلط ثابت ہوئی۔

پنجم: واکٹر عبدائکیم صاحب عرصیبی سال تک مرزاصاحب کے مریدرہے۔ آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزاصاحب کے برخلاف قلم اٹھایا بلکہ دعوی الہام سے بھی مقابلہ کی ٹھہری چنانچے ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری الہام مرزاصاحب کی موت کے متعلق شائع کیا جس کا ذکر مرزاصاحب کی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ ذکر مرزاصاحب کی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ اسمال کیکر میں درج فیل کرتا ہوں۔

ابیابی کئی اور وسم مسلمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے اور ان کا نام ونشان نہ رہا۔ ہاں آخری وشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحكيم خال ب\_اوروه ۋاكٹر باوررياست پٹياله كارہنے والا بجس كا دعوى بك میں اسکی زندگی میں ہی ہ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجاؤں گا۔اور بیاس کی سیاتی کے لیے ایک نشان ہوگا یے مخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کا فراور کذاب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر ۲۰ برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرایک نصیحت کی وجہ ہے جو میں نے محض للّٰہ اس کو کی تھی مرتذ ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اس نے بیدند ب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آ مخطرت ﷺ کے نجات ہوسکتی ہے۔ گوکوئی شخص آنخضرت ﷺ کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ بید دعویٰ باطل تھااور عقیدہ جمہور کے بھی برخلا ف اس لیے میں نے منع کیا مگروہ باز ندآیا۔ آخر میں نے اس کواپنی جماعت ہے خارج کردیا تب اس نے بیہ پیشگوئی کی کہ میں اسکی زندگی میں ہی ۴ اگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاگ کیا جاؤں گا۔ مگرخدانے اسکی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خودعذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔اورخدااس کو ہلاک کرے گااور میں اس کے شر

تحريف قالديان

ے محفوظ رہوں گا۔ بیدوہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ بید کی ہات ہے کہ چوشخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے۔ خدااسکی مدوکرے گا۔

ال مقابلہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزاصاحب ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی (۴۶مئی ۱۹۰۹ء) کوفوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب میرے علم کے مطابق ۱۹۱۹ء تک زندہ وسلامت رہے مجھے ان کی تاریخ وفات محفوظ نہیں ۔لیکن اس کاعلم غیرضروری ہے اور اس مجٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

عشم : مرزاصاحب کی زندگی میں پنجاب میں مرض طاعون نے وہا کی صورت اختیار کرلی اس برمرزاصاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوق کے تندمیں صفحہ ۵۲ پر لکھا ہے کہ

خدانے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھااور جب وہ نبی مبعوث ہو گیا۔اوراس کی قوم کو ہزار ہااشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی۔ تب وہ وفت آگیا کہ ان کوایئے جرائم گی مزادی جائے۔

جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مرزاصاحب کی نبوت کا انکار کر کے لوگ ہتاائے عذاب ہوئے تھے جس نے طاعون کی شکل اختیار کر کی تھی لہٰذالا زم تھا کہ مرزاصاحب پر ایمان لانے والے لوگ اس وہائے محفوظ رہتے ۔لیکن شاید کوئی صاحب اس بات میں شک کریں کہ مرزاصاحب نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ طاعون ہی ہے۔لہٰذا میں انگی تح مرکا ایک اور حوالہ چش کئے دیتا ہوں ۔

مرزاصا حب اپني كتاب دافع البلاء كے صفحه و اپررتم فرما ہيں:

تیسری بات جواس وجی ہے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے قادیان کو اس خوفنا ک تباہی ہے محفوظ تخريف قابديان

#### ر کھےگا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔

''رسول کا تخت گاہ'' تو مرزاصاحب کی اردو ہے لیکن اس سے اسوقت غرض نہیں۔ مرزاصاحب کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی اللہ تھے۔ اور چونکہ وہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے لہٰذا مرزاصاحب نے پیش گوئی کی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہےگا۔ کیکن

#### ع کے اے بسا آرزوکہ خاک شدہ

مرزاصاحب کی زندگی میں طاعون قادیان میں پھیلا اور مرزاصاحب کے متعدد مریداسکی نذر ہوئے مریدوں کے متعلق تو مرزاصاحب کے حامی آسانی سے کہد سکتے ہیں کہان کا ایمان مضبوط نہ تھایاوہ دل میں مرتد ہو چکے تھے۔ لہذا عذاب الہی میں مبتلا ہوئے لیکن نبی اللہ کی تخت گاہ میں طاعون کا نبی موصوف کی پیش گوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسکی حقیقت سے انکارنہیں ہوسکتا اور یبی حقیقت جناب مرزاصاحب کی پیشگوئی کی تغلیط کے لیے کفایت کرتی ہے مزید بحث کی ضرورت بی باتی نہیں رہتی۔

اب تک مرزاصاحب کی جن پیشگوئیوں پر میں نے اظہار خیال کیا ہے وہ سب
موت سے تعلق رکھتی ہیں طاعون کے متعلق آپ کی پیشگوئی مرگ انبوہ سے تعلق رکھتی ہے اور
باقی تمام پیشگوئیوں میں غیر مشکوک وصرح الفاظ میں کی شخص کے کسی مقررہ میعاد کے اندر فوت
ہونے کی پیشین گوئی موجود ہے میں ثابت کر چکا ہوں کہ بیتمام پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔

### قبط مفتدهم (١٤)

لیکن لوگوں کی موت کے متعلق مرزاصا حب کی پیش گوئیاں اگر غلط ثابت ہو تمیں تو مقام تعجب نہیں اس لیے کہ قرآن پاک پرائیان رکھنے والامسلمان ایمان رکھتا ہے کہ تحريفِ قَالِدَيان

ا ..... برخض کی میعاد حیات مقرر ہے۔ یعنی اس کی موت کا وقت معین ہے۔ ۲۔۔۔ لیکن اس میعاد کی وسعت سے خدائے علام الغیوب کے سواکوئی آگا فہیں ہوسکتا۔ ۳۔۔۔۔ بید میعاد جب پوری ہوجاتی ہے تو قرآن پاک کے الفاظ میں لایستا حرون ساعة و لایستقد مون ۵ ترجمہ: ندایک پل پر پیچھے ہی ہٹا سکتے ہیں اور ندآ گے ہی بڑھا سکتے ہیں۔ گویا میعاد حیات کم ولیش نہیں ہو سکتی۔

م .....خداوند برتر قادر مطلق ہے وہ جو جا ہے کرسکتا ہے اور کسی کی عمر کو گھٹا بھی سکتا ہے اور بڑھا بھی سکتا ہے لیکن اس کی مشیت ہیہے کہ اس کو نہ گھٹائے نہ بڑھائے لہذا ہیسنت اللہ ہے اور سنت اللہ میں تبدیلی ممکن نہیں اور نہ تھویل ہی ممکن ہے۔

۵.....الله تعالیٰ کے سوائی کسی کوعلم نہیں کہ کوئی انسان خود یا اس کا یا کوئی اور دیثمن یا دوست کب اور کہاں فوت ہوگا۔

۲..... سبب موت ہے بھی کوئی شخص واقف نہیں ہوتا۔

ان حالات میں سوائے اس شخص کے جو مامور من اللہ ہو۔اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اسے خود آگاہ کردے کہ فلال شخص کی میعاد حیات فلال وقت فلال مقام اور فلال طریق پر ختم ہوگی۔کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے متعلق بال ہے متعلق میہ پیش گوئی نہیں کرسکتا کہ وہ کس طرح اور کب فوت ہوگا۔

اورا گراللہ بھی گھی خود کی شخص کوالیاعلم دے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں لیکن خداوند کریم کے بتانے کے بغیرا گرکوئی شخص کسی کی یاا پنی موت کے متعلق مقام وقت یا سبب موت کی پیشگوئی کرے تو اس کا غلط ثابت ہونا بیتین ہے۔

تَحْرِيكِ قَالِمَانَ

مرزاصاحب نے مخلف آ دمیوں کے انتقال کے متعلق جو پیش گوئیاں کیں چونکہ وہ سب غلط ثابت ہو کئیں لبنداس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام مہیں ہوا۔ اگروہ الیی پیش گوئیاں الہام کی بناپر کرتے یا وہ مستجاب الدعوات ہوتے تو ان کی پیشگوئیاں پوری ہوتی ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کوئن کر ان پر افراد متعلقہ کی میعاد حیات کاراز ظاہر کردیتا۔

میں بھی ایک دلیل کا فی ہے۔ ہفتم :اس معاملہ میں مرزاصاحب اس قدرمعذور ثابت ہوئے کہ وہ خودا پی موت کے مقام کے متعلق تچی پیش گوئی نہ کر سکے۔ میں بات کوطول دینا نہیں چا ہتا۔ ورنہ میں مرزاصاحب کی تحریروں سے ثابت کرسکتا ہوں کہ وہ ابھی عود شاب کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پیک اجل نے انہیں آ لیا۔اوروہ اس دار فانی سے انتقال فر مانے پرمجبور ہوگئے۔ لیکن انہوں نے اپنی موت کے متعلق صرح پیش گوئی کی تھی بیٹی یہ کہ

ہم کہ میں مریں گے یا مدینہ میں

ملاحظہ ہو۔ میگزین ۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء البشر کی جلد ووم صفحہ ۱۰۵ء ان کے مقابلہ میں قاضی محمد سلیمان صاحب مصنف کتاب رحمۃ للعالمین نے چیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب صاحب کومکہ یامدینہ کی زیارت ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ قاضی صاحب کی چیش گوئی صحیح نکلی اور مرزاصاحب لا ہور میں فوت ہوئے آپ کوعمر بھر میں جازگی زیارت کا موقع نہیں ملا۔

اخبارائکیم قادیان ہے ایک اقتباس آپکی موت کے متعلق نقل کرتا ہوں ، ملاحظ ہو۔اخبار مذکورا پنے غیر معمولی ضمیمہ مورخہ ۲۸مئی، ۲۰ ۱۹۰ میں رقم طراز ہے۔

### وفات سيح

۔ جیسا کہ آپ سب صاحبان کومعلوم ہے۔حضرت امامنا مولا نا حضرت مسیح موعود مہدی معبود مرز اصاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کواسہال کی بیاری بہت دیرے تھی۔ اور جب آپ کوئی د ما فی کام زورے کرتے تھے تو بڑھ جاتی تھی حضور کو یہ بھاری سب کھانا نہ ہفتم ہونے کے تھی۔اور چونکہ دل بخت کمز ورتفاا ورنبض ساقط ہوجایا کرتی تھی اورعمو مأمثک وغیرہ کےاستعال سے داریں آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہ لا ہور کے قیام میں بھی حضور کو دوتین د فعه يهليه بيحالت ہوئي ۔ليكن ٢٥ تاريخ مئى كى شام كو جب كه آپ ساراون'' پيغام سكح'' كا مضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف کے گئے تو واپسی پرحضور کو پھراس بیاری کا دورہ شروع ہوگیا۔اوروہی دوائی جوکہ پہلے مقوی معدہ استعال فرماتے تھے مجھے تھم بھیجا تو بنوا کر بھیج دی گئی مگراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ بچے اور ایک دست آنے پر طبیعت از حد كمزور ہوگئی۔اور مجھےاور حضرت خليفہ نورالدين صاحب کوطلب فرمايا \_مقوى ا دوبيدى گئيں اوراس خیال سے کہ دماغی کام کی وجہ سے بیاری شروع ہوئی نیندآ نے سے آرام آ جائے گا ہم واپس اپنی جگہ پر چلے گئے مگر تقریباً دواور تین بجے کے در میان ایک اور برا دست آگیا۔ جس ہے نبض بالکل بند ہوگئی اور مجھے خلیفہ اسپیج مولوی نورالدین صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کو بلوایا اور برادرم ڈاکٹر مرزا یعقوب بیک صاحب کوچھی گھر سے طلب کیا۔ اور جب وہ تشریف لائے تو مرزا یعقوب بیگ صاحب کواینے پاس بلا کر کہا کہ مجھے بخت اسبال کا دورہ ہوگیا ہے آ پ کوئی دوا تجویز کریں ۔علاج شروع کیا گیا چونکہ حالت نازک ہوگئی تھی۔اس لیے ہم میاس ہی تھہرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتا رہا۔ مگر پھر نبض والیس نہ آئی۔ یہاں تک ۲ ۲مئی ۱۹۰۸ء کوحضرت اقدس کی روح اپنے محبوب حقیقی ہے جاملی۔ اناملہ

#### وانا اليه راجعون.

یدا قتباس تو مقام وسبب موت کے متعلق تھا اب میعاد و حیات کو لیجئے۔ مرزا صاحب نے اپنی عمر کے متعلق متعدد پیشین گوئیاں کی تھیں جوسب غلط ثابت ہو کمیں آپ ک ان پیش گوئیوں میں دوجار لطورنمونہ پیش کرتا ہوں۔

ا..... کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ ۱۳۱۸ پر لکھتے ہیں کہ آپ کوعر بی میں البہام ہوا کہ اے مرزا ہم جھے کوائٹی سال کی عمرویں گے بااس کے قریب۔

۳ ..... اشتهارالانصار مجرية ۱۳ تو بر ۱۸۹۱ مطبوعة ضياءالاسلام پرليس قاديان و كتاب ترياق القلوب حاشيه صفحة ۱۳ پر کلهنة بين که خدائے مجھے مخاطب کر کے فرمایا که میں ان کاموں کیلئے کتے استی (۸۰) برس یا کہی تھوڑا کم یا چند سال استی برس سے زیادہ عمر دوں گا۔

۳۔۔۔۔براہین احمد میہ حصہ پنجم کے ضمیمہ کے صفحہ ۹۹ پر لکھتے ہیں کہ خدانے صرت کے لفظوں میں مجھے اطلاع دی کہ تیری عمرائتی (۸۰ ) برس کی ہوگی اور یا بیہ پانچ چھے سال زیادہ یا پانچ چھے سال کم ۔

۳ ..... هیقة الوقی کے صفحہ ۹۱ پر لکھتے ہیں کہ میری عمراتی (۸۰) برس یااس پر پانچ چار کم یا زیادہ ہوگی۔ لیکن مرزاصاحب پنیٹھ (۹۵) سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ البذا بیسب الہام غلظ ثابت ہوئے آپ کے خلیفہ اول اوراخبار بدر نے یقیناً سعی کی ہے گدا پ کی عمر کو چوہتر (۳۵) سال تک بڑھادیں گروہ کا میاب نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ اس امر کا فیصلہ بھی مرزا صاحب خود کر گئے ہیں۔ آپ کتاب تریاتی القلوب کے صفحہ ۹۸ پر لکھ گئے کہ

جب میری عمر چالیس (۴۰) برس تک پینچی ۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا اور میہ عجیب ا تفاق ہوا کہ میری عمر کے جالیس سال پورے ہونے پر تحريفِ قَادِيان

صدی کاسربھی آپنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ ہے جھے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کامجد دے۔

ال کے معنی ہیں کہ اوسا بھے میں مرزا کی عمر چالیس سال تھی۔اگر کم ہوتو ہو، زیادہ خہیں ہوگئی۔ اس کے معنی ہیں کہ اوسا جب کے الفاظ'' میری عمر چالیس برس تک پینچی'' کے بہی معنی ہو سکتے ہیں۔اور آپ فوت ہوگئے 7 سالھ میں لہذا آپ کی عمر 10۔ 77 برس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فات ہوا کہ اپنے انجام کے مقام اور وقت سے مرزا صاحب بالگل ناآ گاہ تھے اسکے متعلق آپ کے تمام الہامات سے نہ شھے لہذا انکا بید دعویٰ کہ وہ نبی تھے درست نہیں ہو سکتا۔

### قبط بژوجم (۱۸)

مرزاصاحب کی پیشگوئیوں کے متعلق کوئی بحث مکمل نہیں ہوسکتی۔ جب تک ان
کی ایک اوراہم اورائی پیش گوئی کاذکر نہ کیا جائے۔ چوشا پیمرزاصاحب کے تمام دوسرے
کارناموں کی نسبت زیادہ زیر بحث آپ کی ہے۔ میری مراد محترمہ میری بیگم صاحبہ ہے مرزا
صاحب کے نکاح کے متعلق مرزاصاحب کی پیشگوئی ہے یہ پیشگوئی بشار مرتبہ مباحثہ و
مجاولہ کا اساس بن چک ہے۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ ہے جانبین سے غلاظت بھی پیشگوئی
گئے۔لبذا میں چاہتا تھا کہ اس پیشگوئی پر بحث نہ کروں ۔ لیکن اس گوٹلم زوکر نے میں ایک
اندیشہ کا امکان ہے یعنی یہ کہ بعض مرزائی دوست میری نظر سے ایسے گذرہ ہیں جوگی
دلیل کو حصول مقاصد کے لئے کمتریا نا مناسب نہیں جانبے امکان ہے کہ وہ اوگوں ہے بہی
کہنا شروع کردیں کہ (سید) حبیب نے مرزاصاحب کے خلاف قلم اٹھایا۔ اورسب پھیلکھا

نقطه نگاه کامؤید تھایا کم از کم قادیاں کے دلائل کالوہاما متاتھا۔

اندرین حالات میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے استدلال کو پیرد قلم کردوں لیکن جولوگ اس بحث میں سوقیا نہ انداز گفتگو یا ہازاری طرز تحریر کے متوقع رہتے ہیں وہ اس قسط کے مطالعہ کی تکلیف گوارانہ فر ما کیں کہ انہیں مایوی ہوگ۔ ہفتم: قبل ازیں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق مرزاصا حب کی پیش گوئیوں کا ذکر کروں میں یہ بناوینا چاہتا ہوں کہ محمدی بیگم صاحبہ اب تک بقید حیات ہیں عیال دار ہیں اوران کے شوہر بھی زندہ اور سلامت مقام پی شلع لا ہور میں موجود ہیں اس موضوع پر تجد بد بحث کا انہیں نا گوار گذرنا بقینی ہے لہذا میں ان سے بیاد ب عذر خواہ ہوتا ہوں۔

محدی بیگم صاحبہ اور مرزا صاحب کا وہ تعلق جومرزا صاحب جا ہے تھے پیدائہیں ہوسکا یعنی محتر مدموصوفہ مرزا صاحب کے نکاح بین نہیں آ سمیں ۔ لیکن ویسے وہ مرزا صاحب کی قریبی رشتہ دارتھیں اور رشتہ بھی کئی طرح کا تھا چیا نجیے معلوم ہوتا ہے:

ا......مجدی بیگم صاحبه مرزا صاحب کی بھانجی یعنی ہمشیرہ زادی تھیں۔ بیصیح ہے کہ مجمدی بیگم صاحبہ کی والدہ مرزا صاحب کی بھی ہمشیرہ نہتھیں۔ بلکہ وہ مرزا صاحب کی چیا زاد بہن تھیں تاہم چیازاد بہن کی اولا دہونے کی وجہ ہے مجمدی بیگم ان کی بھانجی ضرورتھیں۔

۲ ..... مرزاصاحب کی چی زاد بہن جو محدی بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں مرزاصاحب کے حقیق مامول کے لڑکے سے بیابی ہوئی تھیں گویا وہ مرزاصاحب کی بھاوجہ بھی تھیں۔ اور محدی بیگم صاحبہ اس لحاظ سے مرزاصاحب کی بھیتی بھی ہوتی تھیں۔ رشتے اور بھی تھے لیکن بید دور شتے قریب ترین تھے بعنی بید کہ محتر مدمجری بیگم صاحب مرزاصاحب کی ہمشیرزادی بعنی بھا مجھی اور برادرزادی بعنی بھی تھیں۔ لیکن تقاضائے انصاف بیہ ہے کہ میں تسلیم کروں کہ شرعا مرزا صاحب ان سے نکاح کر سکتے تھے لہذا ہروئے دستور وعرف عام خواہ بھا نجی اور بھینجی سے مطالبہ نگاح سوئے ادب کیوں نہ ہوشرعاً جو بات جائز ہے اس پر رشتہ داری کے نام سے انگشت اٹھانا خارج از بحث ہے۔

تعمدی بیگم صاحبہ نا کاح کے خیال مرزاصا حب کوجس طرح سے پیدا ہوا، وہ بھی قابل ذکر ہے۔ سننے محمدی بیگم صاحب تھاان
کی ایک بہن تھیں جومحری بیگم کی پھوچھی ہوتی تھیں اس خاتون کاشو ہرعرصہ سے مفقو دالخیر کی ایک بہن تھیں جومحری بیگم کی پھوچھی ہوتی تھیں اس خاتون کاشو ہرعرصہ سے مفقو دالخیر تھا۔ احمد بیگ صاحب نے چاہا کہ بہن کی جا کدادانہیں بذراجہ ببدل جائے اوران کی بہن کی مرضی بھی بہی تھی لیکن مرزاصا حب کے منشااوران کی رضامندی کے سوا قانو ناابیا ہوئییں سکتا تھا۔ لہذا ان کورضا مند کرنے کے لیے احمد بیگ کی بیوی صلحبہ یعنی محمدی بیگم کی والدہ محترمہ مرزاصا حب کی خدمت میں حاضر ہو کئیں۔ اورواس بہدنامہ کے متعلق آپ کی رضا مندی چاہی۔ مرزاصا حب نے جواب میں فر مایا کہ ہم استخارہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گا۔

یچھ عرصہ تک جواب کا انظار کرنے کے بعد محدی ویکم کے والدصاحب خود مرزا صاحب خود مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہہ نامہ کا ذکر چھیڑا۔ مرزاصاحب نے پھراستخارہ کرنے کا وعدہ کیا۔لیکن ان کے اصرار پرای وقت حجرہ میں تشریف لے گئے۔اوراستخارہ کیا۔ مگر جواب میں جو وہی نازل ہوئی۔اس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ محدی بیگم کا رشتہ طلب کریں اور اگر میے رشتہ مل جائے تو سائل کی امداد کریں ورنہ ہرگز ایس کی امداد نہ کریں۔اس خیال سے کہ لوگ اس بہہ کے مسئلہ کومجدی بیگم سے مرزا صاحب کے مطالبہ کریں۔اس خیال سے کہ لوگ اس بہہ کے مسئلہ کومجدی بیگم سے مرزا صاحب کے مطالبہ نکاح کامجرک مانے میں شاید تامل کریں۔لہذا میں مرزا صاحب کی ایک تحریر بطور ثبوت پیش

تخريك قاديان

کرتا ہوں۔ بیتخریر عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بیتخریر کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحات ۵۷۳،۵۷۲ پرموجود ہے۔ و ہو ہذا۔

اللہ تعالی نے جھے پروی نازل کی کہ اس شخص (احمد بیگ) کی بڑی لڑکی کے نکاح
کیلئے درخواست کر اور اس سے کہ دے کہ پہلے وہ تنہیں دامادی میں قبول کرے اور پھر
تہمارے نور سے روشی حاصل کرے اور کہ دے کہ جھے اس زمین کو ہبہ کرنے کا حکم مل
گیاہے جس کے تم خواہ شمند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید
احسانات تم پرکئے جا کیں گے۔ بشر طیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا بجھ سے نکاح کردو۔ میرے اور
تہمارے درمیان بھی عہد ہے تم مان لو گے قبی بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو
تہر دار رہو مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی
تہمارے درمیان مبارک ہوگا۔ اس صورت میں تم پر مسائل نازل ہوں گے جن کا نتیجہ موت
ہوگا ہیں تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤگے بلکہ تہماری موت قریب ہے۔ اور ایسا
تبی اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجاؤگے بیاللہ کا حکم ہے ہیں جو کرنا ہے
کرلو۔ میں نے تم کو ضیحت کردی ہے۔ ہیں وہ تیوری چڑھا کرچلا گیا۔

الہام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزاصاحب نکاح کی صورت میں ہبہ کی اجازت دینے پر تیار تھاس کے علاوہ اس میں مجہ کی موادت دینے پر تیار تھاس کے علاوہ اس میں محمدی بیگم کے والدصاحب کے لیے اقرار کی صورت میں دھم کی بھی موجود تھا۔ اور انکار کی صورت میں دھم کی بھی موجود تھی لیکن تعجب ہے کہ احمد بیک صاحب پر نہ لا کے کا اثر ہوا اور نہ تخویف کا اور اس نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔

مجھے معلوم نبیں کہ اس انکار کی وجو ہات کیا تھیں لیکن ممکن ہے کہ محمدی بیگم چونک

مرزاصاحب کی بھانجی اور بھیتجی تھیں لہذا احمد بیگ صاحب کواس میں تکلیف محسوں ہوئی۔ علاوہ ازیں محمدی بیگم صاحبہ مرزا صاحب کے سگے فرزند فضل احمد صاحب کی بیوی یعنی مرزا صاحب کی مہو کی مامول زاد بہن بھی تھیں۔لہذا بہو کی بہن کا بہو کے خسر کے ساتھ نکاح شاید کسی کو بھایا نہ ہوگا۔

علاوہ الری مرزاصاحب اور محدی بیگم صاحبہ کی عمروں میں بھی بہت تفاوت تھا۔
اورا گرچیشر عالیہ کوئی عیب نہیں کہ میاں بیوی کی عمروں میں تفاوت ہو۔ اور آئے دن تفاوت عمر کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود لوگوں میں ذکاح ہونے رہتے ہیں۔ تاہم لوگ بالعموم اپنی بیٹی کی معمر شخص کو دینا پہند نہیں گرتے۔ خصوصا اس صورت میں کہ شخص نذکور صاحب عیال ہو، بیوی زندہ موجود رکھتا ہواور اس کی اولا دجوان برسر کار اور عیالدار ہو۔ میں احمد عیال ہو، بیوی زندہ موجود رکھتا ہواور اس کی اولا دجوان برسر کار اور عیالدار ہو۔ میں احمد بیگ کے افکار کو طبعی سمجھتا ہوں اور ان کو مجرم نہیں سمجھتا۔ مجھے تبجب ہے کہ خداوند کریم نے ایک شخص کو محض اس لیے (بقول مرزاصاحب) قبر کیلئے چن لیا کہ اس نے اپنی لاکی کو خدا کے نئی کے حوالے کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔ شاید انہیا، علیم اسلام کی تاریخ میں ایس کوئی مثال موجود نہیں کہ انہوں نے سی سے نکاح کرنا چاہا ہوا ور خورت کا ولی محض انکار کی وجہ سے قبر الی کو محدود نہیں کہ انہوں نے سی سے نکاح کرنا چاہا ہوا ورخورت کا ولی محض انکار کی وجہ سے قبر الی کا مستوجب بن گیا ہو۔

مرزاصاحب اورمحمدی بیگم صاحبہ کی عمروں میں جوفرق تفا۔ اس کا ثبوت بھی مرزا صاحب ہی کی تحریر میں موجود ہے چنانچہ کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ ۵۷ پر عربی زبان میں ایک فقر ہ موجود ہے جس کا ترجمہ بیہے کہ

یہ میری مخطوبہ (مطلوبہ ) ابھی چھوکری ہےاور میری عمرا سوفت بچپاس سال کے لگ بھگ ہے۔

### قبط نواز دہم (۱۹)

ہرانسان حصول مقصد کے لیے تحریص تخویف اورخوشامد کے تمام ذرائع استعال کرتا ہے۔ مجمدی بیگم کے حصول کے لیے مرزاصا حب نے بھی ان تمام ذرائع کواستعال کیا۔ ان میں اور عام انسان میں فرق تھا تو صرف ہید کہ ان کی طرف سے تخویف وتح یص کے جو ذرائع استعال میں آئے تھے ان کوالہام الٰہی کی منظوری بھی حاصل تھی۔ (معاذ اللہ)

مرزاصاحب کے بیہ جتادیے کے باوجود کداگر محمدی بیگم کو کسی اور جگہ بیابا۔ تواس
کا خاندان مصائب میں مبتلا ہوگا۔ محتر مدموصوفہ کے والد ماجد نے اسکی شادی دوسری جگہ
کردی۔ اس کے بعد بھی مرزاصاحب اس خیال سے بازند آئے اور وہ محمدی بیگم کے حصول
کے لیے برممکن ذریعہ استعال کرتے رہے۔ ان کو الہام ہوا کہ خداوند تعالی تمام موافع
دور کرنے کے بعد انجام کارمحمدی بیگم ان کو دلوادے گا۔ ملاحظہ ہومرزا صاحب کا اشتہار
مور خدم اجولائی ۱۸۸۸ء مگریہ خیال بیالہام بھی غلظ نکلا اور مرزا صاحب کو تادم مرگ محمدی
بیگم سے ملاقات تک نصیب نہیں ہوئی۔

مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے متعلق جوالہامات شائع کئے۔ وہ قابل ملاحظہ ہیں۔اور میں ان میں سے بعض کودرج ذیل کرتا ہوں۔

سب سے پہلے مرزاصاحب نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار کی تاریخ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء ہے آب لکھتے ہیں:

ا ..... اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہدے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا۔ اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصد پاؤگے۔ جواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے افراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا۔ اور جس کسی دوسر شے خص سے بیابی جائے گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تھی اور مصیبت پڑے گی۔ اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کیلئے کئی گراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔

پھران دنوں میں جوزیا دہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا كەخداتغالى نےمقرر كررگھاہے كەدە مكتوب اليه كى دختر كلال كوجسكى نسبت درخواست كى گئى تھی۔ ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا اور بے دینوں کومسلمان بنائے گا۔اور گمراہوں میں ہدایت پچسلائے گا۔ چنانچے عربی الہام اس بارہ ﷺ یہ ہے "کذبوا بآیتنا وکانوا بھا یستھزؤن فسیکفیکھم اللہ ویردھا اليك لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي وانا معك علیٰ ان یبعثک ربک مقاما محموداً" ترجمہ: انہوں نے ہمارے نشانوں کو حبیثلا یا اوروہ پہلے ہے بنسی کررہے تھے سوخدا تعالیٰ ان سب کے متدارک کیلئے جواس کام کو روک رہے ہیں۔تمہارامددگار ہوگا اورانجام کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جوخدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو کچھ جا ہے وہ ہوجا تا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہول اور عنقریب وہ مقام تخفیے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ بیعنی گواول میں احمق اور نا دان لوگ بد باطنی او برفلنی کی رائے ہے بد گوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پرلاتے ہیں لیکن آخر کارخدا تعالیٰ کی مددد کھے کرشرمندہ ہو نگے اور سچائی کھلنے ہے جاروں طرف تعریف ہوگی۔ ۲.....عرصه تقریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ ہے جن کامفصل ذکراشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔خدا تعالی نے پیشگوئی کے طور پر ظاہر فرمایا کہ مرز ااحمہ بیک ولد مرزا گامان بیک ہوشیار یوری کی دختر کلال انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گےاور بہت مانع آئیں گےاور کوشش کریں گے کہ ایبا نہ ہو۔ لیکن آخر کارابیاہی ہوگا اور فر مایا کہ خدانعالی ہرطرح ہے اسکوتمہاری طرف لائے گا۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کرکے اور ہرا یک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کا م کوضرور یورا کرے گا۔ کوئی نہیں جوائل کوروک سکے۔ چنانجیاس پیشگوئی کامفصل بیان مع اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کردیا اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ اور وہ اشتبار عام طبع ہوکر شائع ہو چکا ہے۔جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی۔اگریہ پیشگوئی پوری ہوجائے تو بلا شبہ رپی خدا تعالیٰ کافعل ہے اور رپیپشگوئی بخت مخالف قوم کے مقابل ہرہے جنہوں نے گویا ۔ شمنی اورعناد کی تلواریں تھینچی ہوئی ہیں ۔اور ہرا کیا کو جھےان کے حال ہے خبر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب مجھتا ہوگا ہم نے اس پیشگوئی کواس جگہ مفصل نہیں لکھا تا کہ بار بار کسی کے متعلق پیشگوئی کی دل شکنی نہ ہو لیکن جوفخص اشتہار پڑھے گا۔وہ گوکیسا ہی متعصب ہوگا اس کوا قرار کرنا پڑے گا کہ صمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت ہے بالاتر ہے۔اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور برای اشتہارے ملے گا کہ خداوند تعالی نے کیوں یہ پیشگوئی بیان فرمائی۔ اور اس میں کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل 🚄 ہدانسانی طاقتوں سے بلندتر ہے۔

اب اس جگه مطلب پیه ہے کہ جب بیہ پیشگوئی معلوم ہوئی اورابھی پوری نہیں ہوئی

تھی (جیسا کہاہ تک بھی جو ۱۱ اپریل ۱۸۹۱ء ہے یوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کوالیک بخت بیاری آئی بہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہو کچ گئے۔ بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی اس وقت گویا پیشگوئی آئکھوں کے سامنے آگئی اور پیر معلوم ہور باضا کیا ب آخری دم ہاورکل جنازہ تکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنی ہوئے جومیں سمجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت مين مجصالهام بوا:" الحق من ربك فلا تكونن من الممترين " یعنی بات تیرےرب کی طرف سے سی ہے۔ تو کیوں شک کرتا ہے۔ (ادالداوہام ۲۹۸۵۳۹۲) ٣.....اس عاجزنے ایک دینی خصوصیت پیش آ جانے سے پہلے اپنے ایک قریبی مرز ااحمد بیگ ولدگامان بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نسبت بحکم والہام الٰہی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے یہی مقدراور قرار یا فتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آ وے۔ (انتی ملخصا)

کا فعل ہوسکتی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ rra)

۵ ..... وہ پیشگوئی جو مسلمان تو م تے تعلق رکھتی ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکداس کے اجزامیہ ہیں: ا۔ کدمرزاحمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو۔
۲۔ اور پھر دانا دائس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندرفوت ہو۔ ۳۔ اور پھر مید کہ مرزااحمد بیگ تاروز شاد کی دختر کلال فوت ندہو۔ ۱۳۔ اور پھر مید کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت ندہو۔ ۱۵۔ اور پھر مید کہ مید عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے نگاح تاریخر مید کہ اور پھر مید کہ مید عاجز بھی ان تمام اور ظاہر ہے کہ میتمام واقعات آنسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادت الا آن سے فرہ)
۲ ..... میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم اگر آ تھم کا عذاب مبلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا میہ پیشگو ئیاں تیری طرف مونا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا میہ پیشگو ئیاں تیری طرف خیبیں جی تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر۔ (اشتہارانعای پار ہزار دوپیے)

# قطبستم(۲۰)

محتر مدگدی بیگم صاحب نے وجیت کاتعلق پیدا کرنے کے لیے مرزاصاحب نے جوالہامات شائع کیے۔ان میں سے بعض میں قبط گذشتہ میں بطور نمونہ پیش کر چکا ہوں چند اورالہامات جوائی قبیل کے ہیں۔ملاحظہ فرمائے۔

ے.....نفس پیشگوئی ہے اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز کے نکاح میں آنا تقدیر مبرم ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری بات بینیس ٹلے گی۔ پس اگرٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ (اشتہار ۲ رائور ۱۸۹۳ء مندرج تبلغ رسالت جلد ۱۳ سفید ۱۱۱) ۸.....یس (مرزا) نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی تواس نے مجھے الہام کیا کہ میں ان (تیر سے خاندان کے )لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔خدا تعالی نے ایک لڑی (محمدی بیلم ) کا نام لے کرفر مایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی اوراس کا خاونداور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہوجا کیں گے۔ پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لا کیں گے اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔ اور فرمایا میں اسے تیری طرف واپس لاؤ نگا۔خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوسکتی ۔ اور تیرا خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے:

٩..... كذبوا باياتي وكانوبها يستهزؤن فيسكفيكهم الله و يردها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجناكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لا تبديل لكلمات الله ان ربك فقال لما يريد انا يردها اليك ترجمه: انهول نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور محمل کیا اسوخداان کے لیے تجھے کفایت کرے گا اور عورت کو واپس تیری طرف لائے گا۔ ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں بعد واپسی کے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے بی ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت ہو۔خدا کے کلمے بدلانہیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو جاہتا ہے وہ بالضروراس بات کو کر دیتا ہے کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ہم اسکووا پس لانے والے ہیں۔ (انجام)تم سندہ ۱۱،۷) خدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشانیوں کو جشلاتے ہیں۔اوران سے شخصا کرتے ہیں پس میں ان کونشان دوں گا۔اور تیرے لیےان سب کو کافی ہوں گا۔اوراس عورت کو جواحمہ بیگ کی عورت کی بیٹی ہے۔ پھر تیری طرف واپس لاؤں گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہوجانے کے سبب ہے قرارے باہر نکل گئی ہے پھرتیرے نکاح کے ذرابیدے داخل کی جائے گی۔خدا کی باتوں اوراس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور تیرا خدا جو کچھ

چاہتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التوامیں رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے لفظ فسیس کفید کھیم اللہ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیگ کی لڑکی کو روکنے والوں کو جان سے مارڈ النے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ الناتھا۔

اا ..... برابین احمد بیش بھی اس وقت سے ستر ہ برس پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو برابین کے سفحہ ۲۹۲ میں فذکور گیا ہے جو برابین کے سفحہ ۲۹۲ میں فذکور ہے: یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة.

اس جگدتین جگدزوج کالفظ آیا اور تین نام اس عاجز کر کھے گئے۔ پہلا نام آ دم بیدہ ابتدائی نام ہے جبکہ خداتعالی نے اپنے ہاتھ ہے اس عاجز کوروحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مربم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا ددی گئی۔ جسکوسے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مربم کی طرح کئی ابتلا پیش مبارک اولا ددی گئی۔ جسکوسے سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مربم کی طرح کئی ابتلا پیش آ کے جبیبا کہ مربم کو حضرت عیسی النظافی پیدائش کے وقت یہودیوں کی بد باطنوں کا ابتلا پیش آ یا اور تیسری زوجہ جس کی انتظار ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور پیلفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ بیدائیک چھپی ہوئی پیشگوئی ہے۔ جس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض بید تین مرتبہ زوج کا لفظ تین مرتبہ زوج کا لفظ تین

(ضمِرانجام آكفم صخيره)

١٢ .... اس پيشگوئي کي تضديق كے ليے جناب رسول الله نے بھي پہلے سے ايک پيشگوئي

فرمائی ہے کہ یعزوج و **یولد له** یعنی وہ سیج موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا و موكا الب ظاہر ہے كەنزوج اوراولا دكاذ كركرناعام طور برمقصود نبيس كيونكدعام طور برہرايك شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ زوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جوبطورنشان ہوگا اور اولا دے مرادوہ خاص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ان سید دل منکروں کوان کے شبہات کا جواب وے رہے ہیں اور فرمارے ہیں کہ یہ یا تیں ضرور پوری ہوگی۔ (هممانهام علم مفاقله) ۱۳..... احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیشگوئی ہےوہ اشتہار میں درج ہےاورا یک مشہورا مر ہے وہ امام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے جوخط بنام مرزااحد بیگ کانفرنس روحانی میں درج ہے وہ میرا ہےاور پچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے وہ سلطان محرسے بیاہی گئی میں تیج کہتا ہوں کہاس عدالت میں جہاں ان ہاتوں پر جومیری طرف ہے میں ہیں بلکہ خدا کی طرف ہے ہیں ہنسی كى كئى ہے۔ ايك وفت آتا ہے كہ عجيب اثر يرك كا اور سب كے ندامت سے سرينج ہو نگے۔ پیشگوئی کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی شرطی تھی اور شرطاتو یہ اور رجوع الیاللہ کی تھی۔لڑ کی کے باپ نے تو بہ نہ کی۔اس لیےوہ بیاہ کے بعد چیم بینوں کے اندر مرگیا اور پیشگوئی کی دوسری جز پوری ہوگئی۔اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑااور خصوصاً شوہر پر یڑا جو پیشگوئی کا ایک جز تھا۔انہوں نے تو بہ کی چنانچہاس کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خط بھی آئے۔اس لیے خدانے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے پرے نکاح میں وہ عورت ضرور آ جائے گی۔امید کیسی یقین کامل ہے۔ بیضدا کی باتیں ہیں گلتی نہیں ، ہوکر ر بیس گی \_ (اخبارانکم ۱۰ اگت ۱۰ ۱۹ مرزاصاحب کا حلفیه بیان عدالت شلع گورداسپوری )

مرزاصاحب کے وہ اکثر الہامات ختم ہو چکے ہیں جن کاتعلق محمدی بیگم صاحب مرزاصاحب کے تعلقات زن وشوہر پیدا کرنے سے تھا۔ان الہامات سے بیرثابت ہوتا ہے کہ بقول مرزاصاحب۔

ا .....الله تعالیٰ نے مرزاصا حب ہے وعدہ کیا کہ محمدی بیگم باکرہ حالت میں ان کے قبضہ میں آئے گی مگرایسانہ ہوا۔

۲..... محمدی بیگم کا نکاح جو چکا تو بھی اللہ تعالیٰ نے مرزاصاحب کوتسلی دی کہ تمام موانع دور
کردیئے جا کیں گے۔اور گھری بیگم آپ کے نکاح میں آئے گی مگرایسا بھی نہ ہوا۔

 ۳.....مرزاصاحب سے اللہ تعالیٰ نے صاف کہد دیا کہ محمدی بیگم سے تمہارا نکاح کر دیا مگریہ الہام سجے ثابت نہ ہوا۔
 الہام سجے ثابت نہ ہوا۔

سم.....الله تعالیٰ نے مرزاصاحب ہے محمدی بیگم کے نکاح کو نقد ریمبرم یااٹل قرار دیا۔ مگریہ الہام سیح ثابت نہ ہوا۔

۵.....محمدی بیگم کے والدین کو بذریعه الہام یقین ولایا گیا کہ آگروہ اپنی لڑکی مرز اصاحب کو دے دیں گے تو ان پرانعام واکرام خداوندی کی بارش ہوگی گرانہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی گویا الہا می تحریص کا انجام نہایت اندو ہنا ک ہوا۔

۲ .....الہامات کے ذریعہ سے محمد ی بیگم کے ورثا کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدترین عقوبت و تکلیف سے ڈرایا گیا۔ مگرانہوں نے اس تخویف کی پرواہ نہ گی۔ اور واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ اس وار الحن میں برشخص جن تکالیف کا نشانہ بنتا ہے اور جن سے مرزا صاحب کے شاہد ہیں کہ اس وار الحن میں برشخص جن تکالیف کا نشانہ بنتا ہے اور جن سے مرزا صاحب کے مرید خودان کا خاندان ان کے ورثا اور خود مرزا صاحب بری نہ ہے۔ ان کے علاوہ محمد ی بیگم صاحبہ بریا ان کے شوہریا ان کے والد ماجد برکوئی عذاب ناز ل نہیں ہوا۔

ے.....مرزاصاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کا والدفلاں میعاد کے اندرفوت ہوگا اور ابیا ہوالیکن بیدایک اتفاق امر ہے جس کی وقعت کسی صاحب دانش و بینش کی نظروں میں ایک برکاہ کے برابر بھی نہیں ہوسکتی۔

۸.....مرزاصاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ محدی بیگم صاحبہ کا شوہر فلاں تاریخ تک فوت ہوجائے گا۔ لیکن وہ شخص میرے علم کے مطابق ۲۱ اپریل ۱۹۳۲ء تک یعنی تاریخ مقررہ ہے کامل تمیں (۳۰) سال بعد تک زندہ تھا۔ لہٰذا مرزاصا حب کی یہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ ۹..... خود محمدی بیگم صاحبہ گھر میں چین سے زندہ ہیں۔ ان کی زندگی ایسے آ رام سے گذری جیسی کہ بالا وسط پنجاب کی ایسی غورتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ سہا گن با نصیب صاحب مال اوراولا دہوئی۔

اس مسئلہ پرابھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے مگروہ غیر ضروری ہے۔اس لیے کہ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ مرزا صاحب کو جب مخالفین نے تنگ کیا کہ یہ سب الہامات نا کارہ ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی کتا بھیقۃ الوحی کے صفحات ۱۳۲، ۱۳۳ پرلکھا کہ

بدامر کدالهام بی بھی تھا کدائ فورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے بہ
درست ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اس نکاح کے ظہور کے لیے جوآسان پر پڑھا گیا
خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواس وقت شائع کی گئ تھی اور وہ بیکہ ' باایھاالمواۃ تو بسی
تو بسی فان البلاء علی عقبک''

پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو تکاح قسح ہو گیایا تا خیر میں پڑ گیا۔ اس الہام کے الفاظ عجیب میں ۔ نکاح فنخ ہو گیایا ملتوی ہو گیا ایک ایسا فقرہ ہے تحريفِ قَادَيَان

جس کی داددینا آسان نہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ اطلاع مرتے دم تک نہ
دی کہ اب یہ خاتون تمہارے قبضہ میں نہیں آسکتی۔ رہا یہ سئلہ کہ محمدی بیگم ہے مطالبہ کیا گیا
تھا کہ دہ اقو بہ کرے ، ایک جدت ہے۔ جس کا اس تحریر سے پہلے کہیں پہتنہیں چلتا۔ محمدی بیگم
آزاد نہ تھی۔ دہ دہ می وجہ سے والدین کے قبضہ میں تھی والدین نے اسے جس کے بیر دکیا۔
وہ ایک سعادت مند بیٹی کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اور اس نے ایک شریف زادی کی
طرح اس کے قدموں میں زندگی گزاردی۔ لہذا اس سے تو ہے کا مطالبہ ہے حد مجیب اور رسوم
جنجاب سے خدائے تعالی گی نا واقتی (معاذ اللہ) کا ایک بدیمی ثبوت ہے۔ اور اس۔

# قبط بست و کیم (۲۱)

اس بحث کی ابتدامیں میں نے لکھا تھا کہ مرزاصاحب نے محمدی بیگم صاحبہ کے حصول کیلئے تحریص وتخویف کے طریق کارگوا ختیار کیا۔ الہامات نے اس پروپیگنڈہ میں مرزا صاحب کی جومدد کی ، وہ ان الہامات سے ظاہر ہے ، چواو پر درج ہو چکے ہیں۔ اور ان کا جو متجہ نکلا ، وہ بھی ناظرین کرام ملاحظہ فر ما چکے ہیں۔ لیکن خاص طور پر قابل کیا ظاہر حقیقت ہے کہ خود مرزاصاحب کو ان الہامات کے مؤثر ہونے پر اعتماد نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ ان الہامات پر اعتماد نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ ان الہامات پر اعتماد نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ ان ذرائع استعال میں نہ لاتے۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اور غیر الہا ی تحریص وتخویف کے ذرائع استعال میں نہ لاتے۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اور غیر الہا ی تحریص وتخویف کے آلات کو بھی خوب استعال کیا۔

غیر الہای تخویف وتح یص کی داستان بھی دلچپ ہے۔ ذرا اس کا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیئے۔ آپ نے اپنی سمد بن یعنی اپنے لڑکے فضل احمد کی ساس کو جو محمدی بیلم کی پھو بھی ہوتی تھی ، ذیل کا خط لکھا:

#### بسم الله الرحمن الوحيم

#### نحمده و نصلي

والده عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کوخبر پیٹی ہے کہ حارروز تک محدی بیگم مرزا صاحب احمد بیک کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور میں خدا کی متم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح ہے سارے رشتے نامطے تو ڑ دوں گا ، اور کوئی تعلق نہیں رہے گا اس لئے نصیحت کی راہ ہے لكهتا ہوں كدايينے بھائى مرزاصا حب احمد بيك كوسمجھا كربيارا دہ موقوف كرا ؤاور جس طرح سمجھاسکتی ہوسمجھا وَاورا گراپیا بھی ہوگا۔ تو آج میں نے مولوی نورالدین اورفضل احمد کو محط لکھ دیا ہے اور اگرتم اس ارا دہ ہے بازن نہ آؤ۔ تو فضل احمد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ ہم کو بھیج دے۔اورا گرفعنل احمد طلاق نامہ لکھتے میں عذر کرے تو اس کوعاق کیا جائے اور اپنااس کووارث نہ مجھا جائے ۔اورایک پیبہوراث کااس کونہ ملےسوامیدرکھتا ہوں کہ شرعی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کامضمون بیہ ہوگا کہ اگر مرز ااحد بیک محمد ی بیگم کاغیر کے ساتھ نکاح کرنے ہے باز ندآ وے۔ او پھر اس روز ہے جو محمدی بیگم کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اس طرح برعزت نی لی برفضل احمد کی طلاق پڑجائے گی تو پیشرطی طلاق ہے۔اور مجھےاللہ تعالیٰ کی تتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے گوئی راہنیں۔اورا گرفضل احمد نے منہ مانا تو میں فی الفوراس کو عاق کر دوں گا۔ پھر وہ میری وراثت ہے ایک ذر ہنییں یاسکتا۔اوراگرآ باس وقت اپنے بھائی کو مجھالوتو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھےافسوں ب کہ میں نے عزت نی بی کی بہتری کے لیے ہرطرح کی کوشش کرنا جا بی اور میری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی ۔ گرنقد پر غالب ہے یا درے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں کا بھی ۔ مجھے فتم ہاللہ تعالیٰ کی کہ میں ایساہی کروں گا۔اور خداتعالیٰ میرے ساتھ ہے۔جس دن نکاح ہوگا

تحريف قابديان

اس دن عزت بی بی کا کچھ باقی نہیں رہےگا۔ (راقم مراز غلام احمد میاندا قبال سنج مہمی ۱۸۹۱م) ایک خطائحمدی بیگم کے باپ مرز ااحمد بیگ کولکھا جس کا خلاصہ بیہ :

آپ کالاک محمدی بیگم سے میرا آسان پرنکاح ہو چکا ہے۔ اور مجھکو الہام پرایسا
ایمان ہے جیسے لا الله الا الله محمد رسول الله پر مجھے خدائے تعالی قادر مطلق کی شم

ہے کہ یہ بات اٹل ہے۔ یعنی خداکا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔
اگر آپ کی اور جگہ نکاح کریں گے تو اسلام کی بڑی جنگ ہوگی کیونکہ میں دس لا کھآ دی میں
اگر آپ کی اور جگہ نکاح کریں گے تو اسلام کی بڑی جنگ ہوگی کیونکہ میں دس لا کھآ دی میں
اس پیشگوئی کو مشتہر کر چکا ہوں۔ اگر آپ ناطر نہ کریں گے تو میرا الہام جمونا ہوگا اور جگت

ہنائی ہوگی جوامر آسان پر تھہر چکا ہے، زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے
اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے معاومین بنیں۔ دوسری جگہ درشتہ نا مبارک ہوگا میں نہایت
عاجزی سے اور ادب سے التماس کرتا ہول کہ اس دشتہ سے انتخاف نہ کریں جو آپ کی لڑک

ایک ایسا ہی خط اپ سمرہی مرزاعلی شیر بیک (والدعزت بی بی بی کے نام بھی کھا۔اوراسمیں اپنی بیکسی ہے ہیں ظاہر کر کے خواہش کی کہ اپنی بیوی (والدہ عزت بی بی ) کو سمجھا دیں کہ اپنی بیوی (والدہ عزت بی بی ) کو سمجھا دیں کہ اپنی بیانی مرزااحمد بیگ (والدگھ ی بیگم ) ہے لڑجھگڑ کراہے اس ارادہ ہے بازر کھیں۔ورنہ بیس تبہاری لڑکی کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوادوں گا۔ آپ اس وقت کو سنجال لیس اوراحمد بیک کواس ارادہ ہے منع کر دیں۔ورنہ جھے خدا کی فتم کہ بیسب رشتہ ناطہ تو ڑدوں گا اوراگر میں خدا کا ہوں تو وہ جھے بیائے گا۔

ہاوجودان خطوط کے بھی مرزاصا حب کا نکاح محمری بیگم سے نہ ہوا۔اورادھ فضل احمد نے بھی اپنی بیوی کوطلاق نہ دی۔ اوراپنے والدصاحب کے گھر کوروشن تر کرنے کی تحريف قاديان

مطلق پرواہ ندگی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہا پی قسموں کے مطابق مرزاصا حب نے اپنی زوجہ اول اور دولا گوں مرزاسلطان احمد بیگ فضل احمد بیگ ہے قطع تعلق کرلیا۔

( دیکھواشتہا رنعرت ویں قطع تعلق از قارب مخالف دین )

محری بیگم صاحبہ کے حصول کے لیے مرزاصاحب کی البامی اور غیر البامی سائی
کے متعلق جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ اختیام کو پہنچا۔ (الحمد الله علیٰ ذالک) لیکن قبل
ازیں کہ بیس اس قصہ کو ختم کروں بیس اتنا عرض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ میری ناقس رائے
بیس یہ قضیہ دولجاظ ہے مرزاصاحب کے خلاف جاتا ہے اول تو یوں کہ مرزاصاحب نے اس
معاملہ کے متعلق جس قدر پیشگو کیاں بھی کیس وہ (احمد بیگ مرحوم کے سوا) سب کی سب غلط
ثابت ہو کیں اور دوسرے یوں کہ مرفراصاحب نے ناکامی سے خصہ کھا کرانی پہلی بیگم صاحب
محتر مہ سے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے اپنی سمرزن کو یہ وہمکی دی کہ اگروہ اپنی پہلی بیگم صاحب
عجر مہ سے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے اپنی سمرزن کو یہ وہمکی دی کہ اگروہ اپنی پہلی راحمدی
بیگم کے والد) کو دباؤڈ ال کر رشتہ دینے پر راضی نے کرے گی۔ تو اس کی لڑی کو طلاق دلوادی
جائے گی۔ ناکامی کی صورت بیس مرزاصاحب نے اپنے لڑے فضل احمد بیگ کو مجبور کیا کہ وہ جائے گی۔ ناکامی کی صورت بیس مرزاصاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانکہ اس عفیفہ کاکوئی قصورت تھا اور وہ اپنی عمراور حالت کے
لی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانکہ اس عفیفہ کاکوئی قصورت تھا اور وہ اپنی عمراور حالت کے
لی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانگہ اس عفیفہ کاکوئی قصورت تھا اور وہ اپنی عمراور حالت کے
لی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانگہ اس عفیفہ کاکوئی قصورت تھا اور وہ اپنی عمراور حالت کے
لی بیوی کو طلاق دے دورے کارشتہ دلوانے میں کوئی بااثر مداخلت نہیں گرکی تھیں۔

انتہا یہ ہے کہ جب فضل احمد بیگ صاحب نے اپنے والد ماجد یعنی مرزاصاحب کے اشارے پرنا چنے ہے انکار کر دیا اور بیگناہ بیوی کوطلاق نہ دی تو مرزاصا حب اس سے ناراض ہوگئے اورا ہے عاق اور محروم الارث کر دیا۔ حالا نکہ عاق بیٹے کوبھی محروم الارث کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ میں جب اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو فضل احمد بیگ صاحب کی عزت میرے دل میں المضاعف ہوجاتی ہے۔ اسلئے کہ خدائے قدوس نے جہال ہے تھم

دیاہے کہ کوئی فرزند والدین کے سامنے (جب وہ بہت بوڑھے ہوجا کیں تو) اف بھی نہ کرے۔ وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ شریعت کیخلاف والدین کے احکام کی پابندی نہ گ جائے۔اور کمی گروہ وقوم یا خاندان کی عداوت کی وجہ سے مسلمان کو جادۂ عدل وانصاف ہے بھی منحرف نہیں ہونا جاہے۔

مرزاصاحب نے اپنے بیٹے مرزا سلطان احمد بیگ سے بھی قطع تعلق کرلیا۔ ان دونوں بھائیوں نے حفظ حدود شریعت کیلئے مالی لحاظ سے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اگر وہ شریعت کو چھوڑ کر مرزا صاحب گوراضی رکھتے تو آج قادیان کی لا تعداد دولت کے مالک ہوتے مگرانہوں نے ایسانہیں کیا۔

مرزاصاحب نے خفاہوکر جو بچھ کیا۔وہ ان کے ایسے بلندیا بیانسان کی شان کے لائق نہ تھا۔مرزاصاحب کی اردو کمزوراور پھس بھسی تھی ۔ تو کیاوہ ہی متبحر عالم تو تصے لہذا ہیہ سب افعال اکلی شان سے بطور عالم وانسان بعید تھے۔

ع "تابه بى الله چەرسىد"

### قبط بست و دوم (۲۲)

مرزاصاحب کے ایسے افعال واقوال جوایک عام انسان کی شان شایاں بھی نہیں ہیں۔ اس ایک مثال تک محدوذ نہیں ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے حصول میں نا کام ہوکر اپنی رفیقہ حیات اور اپنی اولا و پر مختی روار کھی بلکہ اس کی کئی مثالیس آسانی سے پیش کی جاسکتی ہیں۔ لہذا مرزاصاحب کی تحریک کے قبول نہ کرنے کے لیے میرے یاس

تحريف قاديان

## سولہویں دلیل

یہ ہے کہ مرزاصاحب کے بعض افعال واقوال پیغیبرتو کجاعام انسان کی شان کے شایاں ہی نہ تھے۔اس کی مثالیں گنوا ناہوں تو عرض کرنا پڑے گا کہ

ا......آ پ نے محری بیگم کے حصول میں نا کا م ہونے پراپنی پہلی بیگم جو بیگناہ تھیں قطع تعلق کراپیا۔

٢.....بيۇن كوبلاوجەعاق كروما-

م .....ا پنی بے گناہ و بے بس بہوکوطلاق دلوانے کی کوشش کی۔

۵ ..... آپے حضرت عیسیٰ النظامیٰ اوران کی والدہ محتر مدے خلاف ایسے الفاظ استعال کے جونہایت ہی ثقیل ونا مناسب تھے۔ حضرت خاتم النبیین رحمة للعالمین کے زمانہ میں بھی عیسائی اورموسائی اوگ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ کین صاحب قاب قوسین او ادنیٰ نے ان کے مختلاات کی تر دید نہایت مہذب الفاظ میں کی، جس کا شاہو تر آن ہے۔ حضور سرور کا نئات کے مختلاات کی تر دید نہایت مہذب نہایت اعلیٰ الفاظ میں کی، جس کا شاہو تر آن ہے۔ حضور سرور کا نئات کے مختلاات کی تر دید نہایت مہذب نہایت اعلیٰ الفاظ میں بیان کیا۔ اور اکلی مادر محتر مدکی عصمت کی شہاوت دی۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر فخر و مبابات سے موجود ہے۔ لیکن مرز اصاحب نے موصوفہ قرآن و حدیث کی شان میں رکیک الفاظ استعال کئے۔ جمعے حضرت عیسیٰ النظیمٰ کا ادب مانع ہے حدیث کی شان میں رکیک الفاظ استعال کروں جو کہ میں ان کا دکر کوئی برالفظ بطور کہ میں استعال نہیں کرسکتا۔ لہٰذا میں مرز اصاحب کی دوتھ رہیں بطور مثال پیش کرتا ہوں مثال بھی استعال نہیں کرسکتا۔ لہٰذا میں مرز اصاحب کی دوتھ رہیں بطور مثال پیش کرتا ہوں مثال بھی استعال نہیں کرسکتا۔ لہٰذا میں مرز اصاحب کی دوتھ رہیں بطور مثال پیش کرتا ہوں مثال بھی استعال نہیں کرسکتا۔ لہٰذا میں مرز اصاحب کی دوتھ رہیں بطور مثال پیش کرتا ہوں

تحريف قابريان

جس میں انہوں نے نبینا حضرت میسی التکھیں کی جنگ کی ہاورای پراپنی استحریر کے اس حصر کی محمد کرتا ہوں۔

مرزا صاحب اپنی کتاب کشتی او ح کے صفحہ ۱۵ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا عیسی النظافی الشراب پیا کرتے تھے۔شاید کی بیاری کی وجہ سے یاپرانی عادت کی وجہ سے۔معاذ اللہ۔ پھر آ ب اپنی کتاب مکتوبات احمد یہ کی جلد ۳ کے صفحہ۲۳،۲۳ پر رقم فرما ہیں کہ

میچ کا حیال چکن کیا تھا۔ایک کھاؤ پیو،شرابی ، نہزاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار متکبرخود بین خدائی کا دعویٰ کرنا والا ۔

یادرہے کہ آخری الزام کی تر دیدخداوند تعالیٰ نے قر آن پاک میں کی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

۲ .....مرزاصاحب نے اپنے منکروں کوالی گالمیاں دی ہیں جوالی دل آ زار ہیں حالانکہ آ پہنے خوالے کہ استعمار کی جالانکہ آپ خوداس عادت کی ندمت کرتے ہوئے اپنی کتاب مشتی نوح کے صفحہ اپر لکھتے ہیں کہ کسی کوگالی مت دو۔ گووہ گالی دیتا ہو۔

پھراپنی کتاب ضرورت الامام کے صفحہ ۸ پرخود ہی فرماتے ہیں گ

چونکداماموں کوطرح طرح کے اوباشوں ،مفادوں اور بدزبان لوگوں ہے واسطہ پڑتا ہے اس لیے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیصلہ ہے محروم ندر ہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہوا اور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو کیے۔

مرزاصاحب کے اس کلام کا تقاضا تو پیتھا کہ وہ اپنے مخالفین کی بدگوئی کے مقابلہ میں کلام نرم سے کام لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کو انہوں نے بے نقط گالیاں دی ہیں۔ پراگر ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر تھا بھی تو ان لوگوں کو کو سنے کے لیے ان کی طرف ہے گیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے مرزاصاحب کو برا بھلائہیں کہا۔ بلکہ ان کی طرف ہے گیا عذر پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے مرزاصاحب کو برا بھلائہیں کہا۔ بلکہ ان کے دعاوی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق کتاب انواراسلام کے صفحہ ۲۰۰۰ پرفرماتے ہیں۔

جوِّخص این شراف ہے بار بار کہے گا کہ فلال کے متعلق مرزاصا حب کی پیشگوئی غلط نکلی اور پچھشرم وحیا کو کامنہیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روہے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی ہے بازنہیں رہے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہاس کوولیدا کھڑام بننے کا شوق ہےاوروہ حلال زادہ نہیں۔ ے .....کیکن مرزا صاحب کی شان کے خلاف ان کی سب سے دل آ زارتحریروہ ہے جوخود ا نکے قلم سے نکلی ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ آپ نے ادعائے نبوت سے پہلے اعلان کیا کہ آپ کو براہین احمد یہ کے نام ہے ایک کتاب شائع کرنا ہے۔لیکن رویبیہ موجود نہیں۔لہذامسلمان قیت پیشگی روانہ کردیں۔اس لیے کہاس کتاب میں حقانیت اسلام پر تین سود لائل ہوں گے۔لوگوں نے لاکھوں روپے روانہ کئے جس کا مرز اصاحب نے خود اعتراف کیا۔ آپ نے تین جلدیں لکھنے کے بعداعلان کیا کہ کتاب ایک وجز تک پہنچ گئ ہے۔اور قیمت بڑھا کر پہلے دی اور پھر پچپیں رویے کر دی۔لیکن چوتھی جلدے خاتمہ پر آپ نے اعلان کر دیا کہ اب اس کتاب کی تھیل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کتاب کی اشاعت بند کردی۔قطع نظراس کے کہ بقول مرزاصاحب

الله تعالی نے جو وعدہ بخیل کتاب کے متعلق کیا تھا۔ وہ اب تک پورانہیں ہوا۔ حالا نکہ الله تعالی قرآن پاک میں اپنی شان یوں بیان کرتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کررہتا ہے مرزا صاحب نے خوداس کتاب کے متعلق اپنے مواعید کو پس پشت ڈال دیا۔ لیکن جب لوگوں نے تقاضے کئے قوآپ نے نے ایک اشتہار شائع کیا۔ جو اخبار بدر قادیان مجربیہ واگست ۱۹۰۱ء میں درج ہوا۔ اس کا مضمون درج ذیل ہے۔

اس تو قف کوبطوراعتراض پیش کرنامحض لغوہے۔قر آن کریم بھی باوجود کلام الہی ہونے کے ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ پھر اگر خدائے تعالی کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض ے براہین کی تھیل میں تو قف ڈال دی۔ تو اس میں کونسا ہرج تھا۔ اگر پیرخیال کیا جائے کہ بطور پیشگی خریداروں ہے رو پیدلیا ہے۔ تواپیا خیال کرنا بھی حمق اور ناواقفی ہے کیونکہ اکثر براہین احمر بید کا حصد مفت تقسیم ہوا ہے۔ اور بعض سے یا پچ روپیداور بعض ہے آٹھ آنہ تک قیت لے گئی ہے۔اورالیے بہت کم لوگ ہیں جن ہے دس روپید لیے گئے۔اور جن سے بچیس رو پید لیے گئے ہوں وہ تو صرف چند ہی انسان میں اور پھر باو جوداس قیت کے جوان حصص براہین احدید کے مقابل جومنطبع ہوکرخریداروں کودیئے گئے کچھ عجب نہیں۔ بلکہ عین موزوں ہےاعتراض کرناسراسر کمینگی اور سفاہت ہے پھر بھی جم نے بعض جاہلوں کے ناحق شور وغوغا کا خیال کرکے دومرتبہاشتہار دے دیا کہ جوشخص براہین احمد پیا کی قیت واپس لینا چاہےوہ ہماری کتاب ہمارے پاس روانہ کردےاورا بنی قیمت واپس کے لے۔ چنانچہوہ تمام لوگ جواس متم کی جہالت اپنے اندرر کھتے تھے۔انہوں نے کتابیں واپس کردیں اور قیت لے لی اوربعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا مگر ہم نے قیت دیدی کی وفعہ ہم لکھ کیے ہیں کہ ہم ایسے کمینہ طبعوں کی ناز برداری نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہرایک وقت

تحريفِ قَادِيان

قیمت واپس دینے کو تیار ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے دنی الطبع لوگوں سے خدانے ہم کوفرا الحت بخشی۔

ناظرین کرام اس اشتہار کو بار بار پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ ہیتحریر ایک نبی تو کیا معمولی انسان کے شایان شان بھی ہے؟

#### قط بست وسوم (۲۳)

مرزاصاحب کے مندرجہ بالا الفاظ ایسے ہیں جن کے خلاف زم ترین الفاظ میں صدائے احتجاج بلند کرنے والا بھی اس کے سوااور کچھ کہ نہیں سکتا کہ مرزاصاحب کے بیہ الفاظ ایک معمولی آ دی کے شایان شان بھی نہیں تنابعہ خبی الله چه د مسد اس خیال سے کہ ناظرین کرام ان افعال واقوال کا موازنہ کرتے ہوئے کہیں اس معیار کونظرا ندازنہ کرتے ہوئے کہیں اس معیار کونظرا ندازنہ کر یں۔ جومرزاصاحب نے خود مقرر کیا ہے ہیں مکرر عرض کئے دیتا ہوں کہ مرزاصاحب کتاب ضرورت الا مام کے صفحہ میرارشا و فرماتے ہیں کہ

بینهایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے۔

گراپ اس تول کے باوجود آپ نے اپ وقت کے مولویوں کو بعض اوقات اشتعال کے بعد اورا کثر اوقات بلااشتعال ایس گالیاں دی ہیں کہ العظمة ملذاس سلسلہ تحریر کوادب و تبذیب سے نبھانے کے بعد میں کوئی ایس بات کھنا پسنرنہیں کرتا جوقا دیا نبوں پر گران گذرے۔ لبذا ناظرین کرام کوان الفاظ ہے آ گاہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو مرز اصاحب نے اپنے وقت کے علماء کے خلاف نام لے لے کراستعال کئے۔ علماء کے نام کھنا ہے۔ سود ہیں۔ طویل جوالے دینا غیر ضروری ہیں۔ صرف مرز اصاحب کے الفاظ تھل کردینا کافی ہے جس کسی کوشبہ ہووہ مرزاصاحب کی کتابیں نکال کران کوتلاش کرلے ناکام رہے تو مجھ سے مدد حاصل کرے۔ میں خدمت کیلئے حاضر ہوں لیکن اس کے بعد مرزا صاحب کے متعلق اپنی رائے خود قائم کرلے۔ مجھے اس میں مدددینے سے معذور سمجھے۔

مرزاصاحب کی گالیوں کی فہرست کے لیے میں مواوی محمد یعقوب صاحب کا

مرجون منت جول ابآپان كى فهرست ملاحظ فرمائي ـ و هو هذا

الف .....بدذات فرقہ مولویان ،تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا، وہی عوام کالانعام کو بھی پایا، اندھے نیم دہر بیا ابولہب بیا، اندھے نیم دہر بیا ابولہب اسلام کے دشمن ، اسلام کے عارمولویو، اے جنگل کے وحشی اے تابکار ، ایمانی روشنی سے مسلوب، احمق مخالف اے پلید دجال ، اسلام کو بدنام کرنے والے بد بخت مفتر یو، اعمیٰ ، اشرار اول الکافرین اوباش ، اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور رسول ان بیوقو فول کو بھاگئے کی عگدند رے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گیا۔

بر ۔۔۔۔۔ ہےایمان اندھے مولوی پاگل بدذات بدگو ہری نظاہر نہ کرتے ، ہے حیائی ہے بات بڑھانا ، بددیانت بے حیاانسان ، بدذات فتنہ آگیز ، بدقسمت منکر ، بدچلن بخیل ، بداندلیش ، بد ظن بدبخت قوم ، بدگفتار ، بدعلاء باطنی جذام ، بخل کی سرشت والے ، بیوقوف جاہل ہیہودہ ، بد علاء ہے بھر۔

پ.....پليدطبع۔

ت ..... تمام دنیا ہے بدتر، ننگ ظرف، ترک حیا، تقویل دمانت کے طریق کو بکلی حچوڑ دمایہ ترک تقویل کی شامت ہے ذات پہنچ گئی تنکیفر ولعنت کی جھاگ منہ ہے لگا لئے کیلئے۔

ث..... ثعلب (لومرٌى)

ج ..... جھوٹ کی نجاست کھائی، جھوٹ کا گو کھایا، جاہل وحشی، جادہ صدق و ثواب سے منحرف ودور، جعلساز جیتے ہی جی مرجانا۔

چ.... جویزے پیمار۔

ح ....جمار ، حقاد ، حق ورائل مے منحرف ، حاسد ، حق پوش۔

خ .....خبیث طبع مولوی جویبودیت کاشمیرا پنے اندرر کھتے ہیں،خنزیرے زیادہ پلید خطا کی ذلت انہی کے منہ میں،خالی گدھے، خائن،خیانت پیشہ خاسرین،خالیہ من نورالرحمٰن،خام خیال خفاش

د ...... دل ہے محروم ، دھوکا وہ ، ویانت ایمانداری ، رائی ہے خالی ، د جال ، دروغ گو، دشمن سیائی ، وشمن قرآن ، دلی تاریکی

ز ..... ذلت کی موت ، ذلت کے ساتھ پردہ داری کا اذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چبرول کوسورول اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

ڈ ..... ڈومول کی طرح مسخرہ۔

ر.....رکیس الد جال، رایش سفید کومنافقانه سیا ہی کے ساتھ قبر میں لے جا کیں گے، روسیاہ روباہ باز، رکیس المنافقین، راس المعتدین، راس الغاوین ۔

ز .....زہرناک مارنے والے ، زندیق،

س ..... سپائی چیوڑنے کی لعنت انہی پر بری ، سفلی ملا ، سیاہ ول منکر ، سخت بے حیا ، سیاہ ول فرقہ کس قدر شیطانی افتر اوک سے کام لے رہا ہے۔ سادہ لوح سانسی ، سفہا ، سفلہ سلطان المتکبرین الذی اضاع دینہ بالکبر والتو هین ، سگ ، بچگان۔ ش ....شرم وحیاء سے دور، شرارت خباشت وشیطانی کارروائی والے، شریف از مغله نمی ترسد، بلکه از سلفگتے او میترسد شریمکار، شخی سے بھرا ہوا۔

ص ..... صدرة القناة نيوش ، صدرك ضربه دير بك رماني بحاروماء.

ض ..... ضال. ضورهم اكثر من ابليس لعين.

ط.....طالع متحول \_طبيم لغابالغاء الحق والدين.

ظ ..... ظلماتی حالت.

ع.....علماءالسوء،عداوت اسلام ،عجب دیندار والے،عد وانعقل ،عقارب،عقب الکلب، عدوما۔

غ....غول الاغوى،غدار مرشت،غالى،غافل ـ

ف ..... فیمت یاعبد الشیطان فرینی فن مرنی ہے ہے ہرہ فرعونی رنگ۔

ق....قبريس يا وَال الركاع بوع، قست قلوبهم قد سيق الكل في الكذب.

گ .....کینه ور،کمهارزادے،کوتا و نطفه، کھوپری میں کیٹرا، کیٹروں کی طرح خود ہی مرجا تمیں گے، کتے ،کمینه، کج ول قوم۔

گ ......گدها گندے اور پلیدفتو کی والے، گندی کا رروائی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گندہ دہانی، گندےاخلاق والےذلت ہے غرق ہوجا۔ گندی روجو۔

ل.....لاف وگزاف والے بعنت کی موت۔

م ..... مولویت کو بدنام گرنے والو، مولو یول کا منہ کالا کرنے کیلئے منافق، مفتزی مورد غضب،مفسد،مرے ہوئے کیڑے،مخذول،مجور،مجنون،مغرور،منکر،مجوب مولوی،مگس طینت،مولوی کی بک بک،مرزارخوارمولو یو۔ تحريف قَادِيان

ن ..... نجاست نہ کھاؤ، نااہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں نے نامینا علماء بنمک حرام، نفسانی ناپاک نفس، نابکار قوم، نفرتی ناپاک شیود، نادان متعصب، نالائق، نفس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف بنجاست سے بھر ہے ہوئے، نادانی میں ڈو بے ہوئے، نجاست خواری کا شوق ۔

و.....وحثى طبع، وحشانه عقائد والے ـ

ه..... بالكين، مندوزاده

ی ..... یک چشم مولوی، یمبودیا و تحریف بهودی سیرت، یمبود کے علماء، یمبودی صفت \_

### قبط بست و چهارم (۲۴)

نثر میں آپ مرزاصاحب کی تحریر کاوہ نمونہ ملاحظہ فر ما چکے۔ جوبطورانسان ان کی شان کے شایان نہ تھا اب ذرائظم میں ان کے خیض وغضب کا نمونہ ملاحظہ فر مائے۔الیم نظمیس متعدد ہیں۔گرمیں صرف چندا شعار پیش گرنے پراکتھا کرتا ہوں :

# نظم میں گالیاں کے

اک سگ دیوانہ لودیانہ میں ہے۔ آئ کل وہ خرشتر خانہ میں ہے بد زبال بد گوہر و بد ذات ہے۔ اس کی نظم و نثر واہیات ہے آدمیت ہے نہیں ہے نہیں ہے اس کو مش مگس خت بد تہذیب اور منہ زور ہے۔ منہ پر آکھیں ہیں گر دل کور ہے مت بد تہذیب اور منہ زور ہے۔ آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے جی نعالی کا وہ نافرمان ہے۔ آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے چین ہے بیبودہ مثل حمار بھونکتا ہے مثل سگ وہ بار بار مغز لونڈول نے لیا ہے اس کا کھا کہتے ہوگیا ہے مثل سگ وہ بار بار

ل قادياني كت بي كديقم مرزاصاحب كي بين ،خوا و وان عيمنسوب كي جاتي ب-والله اعلم والصواب

اس کا اک استاد ہے سو بدگہر اس کی صحبت کی بیرسب تاثیر ہے بولہب کے گھر کا برخوردار ہے جانو رہے یا کہ آدم زاد ہے منخرا ہے منہ پھٹا اوہاش ہے پھر محدث بنتے ہیں دونو شریر پھیرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے لا كھ لعنت الحكے قيل وقال پر آدی ہے یا کہ ہے بندر ولیل مل گیا کفار سے وہ بے دلیل وہ یہودی ہے نصارے کا معین کے یادری مردود کا ہے خوشہ چیں

کچھ نہیں تحقیق یہ اس کی نظر دوغلا استاد اس کا پیر ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے سخت دل نمرود باشداد ہے ے وہ نابینا دیا خفاش ہے وہ مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار شورہ پستی انکی ہر رگ رگ میں ہے بائے صد افسوں اس کے حال پر

اس سلسلہ کوقلم بند کرتے ہوئے مجھے سی موقعہ پرایسی تکلیف نہیں ہوئی جیسی کہ مرزا صاحب کیمحولہ بالاتح بروں کانمونہ پیش کرتے ہوئے محسوں ہوئی۔ میں جاہتا ہوں کہ اس باب کوجلد ہے جلد فتم کروں لیکن دیانت صحیفہ نگاری مجبور کررہی ہے کہ ایک اور بات بھی جواس طغمن میں داخل ہے عرض کروں۔

برصاحب قلم کا فرض ہے کہ وہ حوالہ دیتے ہوئے انتہا ، کی احتیاط سے کام لے ایے خیالات کے اظہار میں انسان کی آ زادی اس کا پیدائشی حق ہے وہ چاہے تو اللہ تعالی کے وجود باوجود ہے انکار کرکے دلائل پیش کرے۔ مگر اخلاق تہذیب دیانت تحریر اور شرافت نے اس کو یا بند کر دیا ہے کہ ریکسی کی تحریریں تحریف ند کرے۔اوراس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔خدائے تعالی کوخود گوارانہیں کہاس کے نام کے لوئی

تحريفِ قَادِيان

الی کتاب (تحریر)منسوب کی جائے جواس کی ہارگاہ سے نازل ندہوئی ہو۔اس کوخدائے قدوی نے افتر اعلی اللہ کا نام دیا ہے اوراسکی وعید بہت بخت بیان فر مائی ہے۔

ای ہے منتبط ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی الی تحریر یا بات منسوب کرے جواس کی نہ ہوتو ہے جائز نہ ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ جناب مرزاصاحب کی تحریر میں بعض الیسے حوالے موجود ہیں جن کا وجود اس خاکسار کوئییں ملا۔ اگر میہ میری خلطی ہے تو میں ان حوالوں کا پہنے ملنے پر ادب سے مرزا صاحب کی روح اور ان کے پیرو کار حضرات سے معافی مانگ لوں گا اور اظہار ندامت کروں گا۔

میں ایسے حوالوں میں ہے صرف تین بطور نمونہ پیش کرنے کی جرات کر تا ہوں۔ اول: اپنی کتاب حقیقة الوحی کے صفحہ ۹۰ پراورا پنی کتاب از الداو ہام کے صفحہ ۹۱۵ پراورا پنی کتاب تحذہ بغداد کے صفحہ ۲۰ اور ۲۱ کے حاشیہ پر مرز اصاحب لکھتے ہیں:

بات یہ ہے کہ جب مجدد صاحب سروندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چداس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ اللہ ہے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پرظا ہر کئے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔

میں بدادب عرض کروں گا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے اشخاص کے لیے اس طرح مجھی لفظ نبی استعال نہیں کیا بلکہ انہوں نے لفظ محدث لکھا ہے مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں۔ اور اس غرض سے حضرت مرہندی کی تخریر کو بدل دیا اور بیہ بات نہ صرف ایک نبی کی شان کے خلاف ہے بلکہ کسی صاحب دیا نت انسان کی شان کے خلاف ہے بلکہ کسی صاحب دیا نت انسان کی شان کے شایان بھی نہیں۔

تخريف قابنيان

دوم: مرزاصاحب اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ یائج پر لکھتے ہیں کہ

اور میہ بھی یا درہے کہ قر آن شریف میں بلکہ جب کہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی پینچر موجود ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔

جھے یے فخر حاصل ہے کہ اپنے عہد طفلی ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا ہوں گا ہے بگا ہے ففلت سے پیسلسلہ منقطع بھی ہوا۔ مگر بحد اللہ کہ پھر جلد شروع ہو گیا گئی ترجے بھی میری نظر سے گذر سے بیل لیکن کوئی آیت کر بیرہ میری نظر سے ایسی نہیں گذری جس سے مرزاصا حب کے محولہ بالاقول گی تا ئیر ہوا ورغضب سے کہ مرزاصا حب کا میہ مقولہ قرآن پاک اور دوسری کتب ساوی ہے متعلق ہے جن کے بارے میں ایسی بات کہنا آسان نہیں ۔ بیکھنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو در کنار رہے بات ایک عام انسان کی شان کے شایاں بھی نہیں ہے۔

موم: مرزاصاحب کی کتاب از الداو ہام کے صفحہ کے پرنگاہ ڈالئے اور کتاب البشر کی کی جلد اول کے حصد دوم کاصفحہ ۱ اٹھا کر دیکھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مرز اصاحب لکھتے ہیں کہ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعز از کے ساتھ قرآن ن شریف میں درج ہے

مكەمدىينداورقا دىيان ـ

مجھے پھر ندامت سے مرزاصاحب کے قول کی تر دید کرنا پڑتی ہے کہ مکہ مداور مدینہ منورہ کے نام تو قرآن پاک میں بالصراحت موجود ہیں لیکن قادیان کا نام میری نگاہ سے نہیں گذرا۔ اگراہیا، ہوتو یہ میری معلومات میں ایک گراں قدراضا فہ ہوگا۔ فی الحال میں بید کھنے پر مجبور ہوں کہ مرزاصاحب نے قرآن پاک کے متعلق وہ حوالہ دیا ہے جواس میں موجود نہیں اور برانسان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔

### قبط بست وپنجم (۲۵)

میں نے اول اول مرزاصا حب کے دعاوی بیان کئے۔ پھران دعاوی کومیں نے میں حصوں میں تقتیم کیا۔ ان میں سے جو دعاوی الوہیت یا ابن اللہ ہونے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان پر میں نے پہلے بحث کی اوتار ہونے کے دعاوی کومیں نے پیچھے ڈالدیا۔اوران پر مجھے ابھی اظہار خیال کرنا ہے۔

الوہیت کے بعد میں نے مرزاصا حب کے دعویٰ نبوت کولیااور ثابت کیا کہ حضور سرور کا نئات فخر موجودات کی کے بعد کئی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مرزاصا حب کے البہامات کولیا۔ اور ان کا پول ظاہر کر کے ثابت کیا کہ اگر بالفرض محال میرمان بھی لیا جائے کہ ختم مرسل کی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو بھی مرزاصا حب نبی نہ تھے اس لیے کہ ان کے البہام غلط ہے معنی اور خود ان کے فہم سے بالا تر تھے۔ اس کے بعد میں نے مرزاصا حب کی پیش گوئیاں لیس اور مرزاصا حب کی تحریر سے بیٹا ابت کرنے کے بعد کہ میرمعیار نبوت ہیں میں نے بدد لائل قاطع ثابت کردیا ہے کہ مرزاصا حب کی پیشگوئیاں بھی ثابت نہیں ہوئیں بوئی بوئیں ہوئیں بوئیں نہ تھے۔

ان دوامور پراظہار خیال کرنے کے بعد میں نے ٹابت کیا ہے کہ مرزاصا حب کے بعض افعال واقوال نبی کی شان ہے گرے ہوئے ہیں لہٰذاان کونبوت کا درجہ دینا سیج نہیں ہوسکتا۔

لیکن فرض کر کیجئے کہ (معاذ اللہ)وہ نبی تھے پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبعوث ہوئے توانہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا۔

اس کے جواب میں اگریہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسی جماعت پیدا کرگئے ہیں جو

تحريفِ قَادَيان

منظم ہے،نماز گذار ہے،ز کو ۃ با قاعدہ دیتی ہےاورصالح ہےتو میں عرض کروں گا کہ بیکام انتابیں انجیل جس کے لیے نبی کےمبعوث ہونے کی ضرورت ہو۔

# قبط بست وششم (۲۶)

میرزی رائے میہ ہے کہ مرزا صاحب نے ان مسائل میں پڑ کر اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی اور ندانہوں نے کوئی نئی بات ہی پیدا کی۔

انسان دنیا میں دوسو کروڑ کے قریب آباد ہیں۔ ایک انسان کی عقل نوع انسانی کے مقابلہ میں (1/20000000 کروڑ) ہوئی اور اگر ابتدائے آفر نیش سے لے کر ابتک کی کل انسانی آبادی سے ہرانسان اپنے دماغ کونبت دے تو اے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ کس فقد رمعمولی عقل کا مالک ہے کہی نے بچ کہا ہے کہ عالم و جابل میں فرق صرف سے ہے کہ عالم اپنی جہالت کی وسعت ہے آگاہ ہوتا ہے اور جابل اس سے واقف نہیں ہوتا۔ مثلاً: میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ہزار ہاز بانیں استعمال ہوتی ہیں میں صرف سات یا آٹھ ذیانوں میں گفتگو کرسکتا ہوں اور وہ بھی ناممل ۔ اس سے مجھے علم ہے کہ السنہ عالم کے لحاظ ہوتی جہالت کی وسعت کیا ہے۔ لیکن جو بد بخت یہ جھتا ہے کہ الدنہ عالم کے لحاظ سے میری جہالت کی وسعت کیا ہے۔ لیکن جو بد بخت یہ جھتا ہے کہ اردو کے سواونیا میں کوئی زبان ہی نہیں اسے اپنی جہالت کی وسعت کیا ہے۔ لیکن جو بد بخت یہ جھتا ہے کہ اردو کے سواونیا میں کوئی زبان ہی نہیں اسے اپنی جہالت کی وسعت کیا ہے۔ یہ وسکتا ہے۔

پس جولوگ بیہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوسوکرورڈ انسانوں میں ہے ایک فرد کی عقل کے مالک ہیں۔ اور عقل کل کروڑوں سے زیادہ انسان پیدا کر چکی ہے۔ اور بید کہ وحوش وطیور بھی دماغ اور شعور رکھتے ہیں۔ وہ ہر بات میں مین میکھ نکالئے ہیں۔ اگر وہ ان تمام باتوں پرغور کرنے کے بعد عقل کل ہے اپنی دانست کا تناسب مقرر کریں۔ تو شاید انہیں بیہ

تحريفِ قَالْمَيان

کینے کی جرات نہ ہو کہ فلال کام ناممکن ہاس لیے کہ حد عقل سے خارج ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کیلئے قرآن یاک میں فرمایا ہے۔

" بيه براس بات كوجوان كفهم مين نهيس آتى حيثلا ديتے ہيں''۔

کل تک انسان کا زمین سے بلند ہونا خارج ازعقل تھا۔ آج وہ ۳۵ ہزار فٹ کی بلندی پراڑتا پھرتا ہے۔ کل تک انسان کی آواز کا ایک میل کے فاصلہ تک پہنچنا خارج از امکان تھا آج لندن اور دھلی میں روز با تیں ہوتی ہیں۔ اور درمیان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل اور بن کوئی رکاوٹ پیدائیس کر سکتے ۔ کل تک انسان کی حدنظر محدود تھی آج جاپان میں بیٹھ کراس انسان کود یکھا جاسکتا ہے جوامریکہ میں بیٹھا ہو۔ اور اس پربھی ہم انسان چھوٹا منہ برٹی بات کے مصداق بن کریہ کہدد ہے ہیں کہ فلال کا م خداوند تعالی کیلئے ممکن نہیں ہے۔

#### ع بریعقل ودانش ببایدگریست

خلاف فطرت کا لفظ ہم نے سن لیا ہے۔ کیکن فطرت کیا ہے؟ وہ جوہم ہرروز مثابرہ کرتے ہیں۔ اور بس کین کیا ہمیں احساس ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ایک روز ہمارے ہزار سال کے ہراہر ہے اور اگر اس نے فطرت یہ بنائی ہو کہ فلال ستارہ ہیں سال تک یول چلے گا اور پھر تمیں سال تک الٹا چلتار ہے گا۔ تو یہ دور ہمارے حساب کے مطابق تمیں تمیں ہزار سال کے ہوئے اور تمیں ہزار سال میں انسان کی کم از کم تمین لاکھ کیس ختم ہوتی ہیں۔ لہذا تمین لاکھ آ دمیوں کے تج بہ کے بعد جواصول فطرت مقرر ہوگا وہ بدلے گا اور انسان اس کو دیکھیں گے تو کیاوہ اس کو خلاف فطرت گہنے ہیں چق بجانب ہوں گے بہیں اور ہر گر نہیں۔ دیکھیں گے تو کیاوہ اس کو خلاف فطرت گہنے ہیں چق بجانب ہوں گے بہیں اور ہر گر نہیں۔ مجردہ سے انکار کی وجوسرف یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل انسانی کے مطابق ٹابت مجردہ کے کوشش کرتے ہیں۔ اور عقل انسانی اس قدر محدود ہے جس قدر کہ میں بیان

تَوْيَكِفَ قَالِمَانَ

کر چکا۔ ایمان بالغیب کے معنی یہی ہیں کہ انسان قرآن کی مسلّمات کوشلیم کرنے کے بعد متشاہبات کو بلاچون و چرامان لے اور عقل انسانی کومحدود و ناچار بیجھتے ہوئے ہر بات کواس کی کسوٹی پرمند پر کھے۔ تا ہم یہ بچ ہے کہ ہر معاملہ کوخواہ مخجز ہ بنانا بھی سیجے نہیں۔

غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے۔
لیکن خدائے تعالیٰ نے اسکی تخلیق کو افلاک کی ساخت کے سامنے بیچ قر اردیا ہے ہم گلاب کا
پھول دیکھتے ہیں اور اس کو بین فطرت سمجھ کر معجزہ نہیں سمجھتے ۔ حالا تکہ اس علم کے باوجود کہ اس
پھول کے اجزا کیا گیا ہیں اور ان اجزا کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ویسا پھول نہیں
بنا سکتے ۔ پھر فرمائے اس کے باوجود پھول کے وجود کو معجزہ نہ تجھنا حمافت ہے یا اعجاز ماننا
غلطی ہے۔ فاعتبر وایا اولی الابھاں

شیطان اور فرشتے دونوں ابتداء ہے زندہ جیں اور جب تک خدا جا ہے گا زندہ رجیں گے۔ انکے ساتھ اگر ایک انسان (حضرت عیسیٰ) کوبھی خدا زندہ رکھے تو بیہ خلاف فطرت کیسے ہوا؟

ہزاروں حشرات الارض ایسے ہیں کہ نرومادہ کے اجتماع کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی مرغیاں دنیا میں الکھوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ نرگ بغیر دوای طور پرانڈے دیتی ہیں۔ اگر یہ فطرت ہے تو ایک عورت کے ہاں باپ کے بغیر بچد کا بیدا ہونا کیوں خلاف فطرت ہے۔ اوراب تو علم طب کی روے اس کا امکان نا قابل انکار طریق پر قابت ہو چکا ہے۔ تھرت کے اصول اپنی رائے سے مقرد کرتے ہیں۔ اور پھر ان اصولوں پر اگر کوئی چیز پوری نہیں اترتی تو اس کو خلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ کیا بیری اور کیا ورکیا کیا کہاں عقل کل ، اور کہاں انسان ضعیف البنیان کا شعور۔

تحريف قاتمان

#### ع "چنبت خاكراباعالم ياك"

میرے ایک مکرم مولوی صاحب جو میدان صحیفہ نگاری کے شاہ سوار سمجھے جاتے ہیں جب اول اول لا ہور میں آئے تو آپ نے معراج نبوی پر تقریر کی اور فرمایا کہ معراج روحانی تھا نہ کہ جسمانی۔ کیے ممکن ہے کہ انسان کا جسم آسان پر موجودرہے۔ اس پر طبقہ جہلاء میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا:

#### ''سن اومولوی من خدا قادر مطلق ہے''۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس جہالت پر ہماراعلم کروڑوں مرتبہ قربان کردیا جائے تو بھی ایس جہالت کی قیت ادانہیں ہوتی۔ ظالم نے کوزے میں دریا بند کردیا۔

ا نکار معجزہ کی ایک مثال نے ۔قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت اہراہیم کو لوگوں نے آگ میں مچھینک دیا۔اللہ تعالی نے فرمایا:

اے آگ تواہراہیم کے لیے شنڈی ہوجا۔ اور سلامتی کا سبب بن جا (التر آن انگیم) ہمارے فطرت نواز دوست اسکی تاویلیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قانون فطرت میہ ہے کہ آگ انسان کوجلادیتی ہے ، لہذا میہ ناممکن ہے کہ اہراہیم اس میں گرتے اور جل نہ جاتے ۔ پس آگ سے مراد فتنہ اور تکلیف ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ان بھلے مانسوں سے پوچھئے کہ کیا بیدوا قعینیں کہ بورپ کے پہاڑالیس کی بلندی پر آگ میں اتن قوت نہیں رہتی کہ وہ انڈے کوابال سکے۔ہم اگرانڈے کوآٹی زیادہ دیں تو وہ جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔لیکن الیس کی بلندی پراگرسوسال تک بھی آگ جلاتے رہیں تو بھی انڈ اابلیا نہیں اس کا جلنا تو ہڑی ہات ہے۔ بتا ہے وہاں آگ کی فطرت کیوں بدل جاتی ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے فطرتی دوست کہیں گے کہ وہاں فطرت نے ایسے مامان پیدا کردیے ہیں کہ آ گ کا زور کم ہوجا تا ہے۔خوب، تو معلوم ہوا کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں جو آ گ کو بے ضرر کر سکتے ہیں۔ الیس و نیا کا بلندترین پہاڑ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بلند پہاڑ پر آ گ کی چیز کو بھی جلانہ سکے۔ آخرید اسباب کس نے پیدا کئے؟ خدا نے ۔ تو کیا اہرائیم النظیم النظیم النظیم کے معاملہ میں آ گ کو بے بس کرنے کے متعلق خداوند تعالی کو جوقد رت حاصل ہے ،وہ زائل ہوچی تھی (معا ذاللہ ) اورا گرزائل نہ ہوئی تھی تو پھر آپ کو اس پر ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ اور آپ اسکی تا ویلیس کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کو اس پر ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ اور آپ اسکی تا ویلیس کیوں تلاش کررکھے ہیں؟ ہیں؟ کیا خداز مین پروہ سامان پیلیانہ گرسکتا تھا جو بلند پہاڑ پر اس نے پیدا کررکھے ہیں؟ غرض مرزا صاحب نے ان مسائل کو چھیڑ کر دین فطرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ غرض مرزا صاحب نے ان مسائل کو چھیڑ کر دین فطرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں اس بحث کو اب ختم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ میں اس بحث کو اب ختم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ میں اس بحث کو اب ختم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ میں اس بحث کو کوئی قائل نہیں کرسکتا اور صاحب شعور کے لیے جو کیچھڑ کر یہ ہواوہ کافی ہے۔

# قبط بست وتفقم (۴۷)

یہ سوال کہ آخر مرز اصاحب می مبعوث ہوئے تو کس غرض سے تشنہ جواب رہا جاتا ہے مرز اصاحب کے مرید ان کے اس فعل کو اسلام کی خدمت سیجھتے ہیں کہ انہوں نے سالکوٹ میں اپنامشہور لیکچر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے وسیلہ ہے قرآن کی آیات جہاد کی تمنیخ کا حکم بھیجا۔ لیکن میں ثابت کروں گا کہ مرز اصاحب نے یہ اعلان کرکے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں کی بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچایا۔ اس لیے کہ میری ناقص رائے میں مرز اصاحب نے آیات جہاد کا کافی غور وقعتی سے مطالعہ ہی نہیں فرمایا۔ تحريفِ قَالِمَان

وگر نہ وہ بھی تنتیخ جہاد کا اعلان کرنے کی ضرورت محسوں نہ کرتے۔

جہاد کیا ہے؟ کیا تنظ وتبر لے کرایک غیر مسلم شخص یا اشخاص کے گرد ہوجانا جہاد ہے؟ نہیں اور برگز نہیں۔ جہاداس کا نام نہیں اور نہ خدائے تعالی نے ایسے جہاد کی اجازت ہی دی ہے۔ بلکہ ایسے جہاد کے علم سے خدا کی وہ کتاب جو ہر رطب ویا بس پر حاوی ہے، بالکل خالی ہے۔ نہیں نہیں میں نے ملطی کی۔وہ اس سے مسلمانوں کو تی کے ساتھ روکتی اور ٹو گئی ہے۔

اسلام کاجہاد کیا ہے؟ شایداس پر کسی قدروضاحت سے اظہار خیال بے جانہ ہوگا اسلئے کہ مرزاصاحب کے اعلان تنینے جہاد کا بہترین جواب سیہ کہ جہاد کواسکی حقیقی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ اسلئے کہ اس کے بعد اہل الرائے حضرات اندازہ لگاسکیں گے کہ ایسے جہاد کی تنینے کی صورت بھی بھی بیدا ہو گئی ہے یانہیں۔

میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک احکام جہاد کو تمجھ سکا ہوں۔ان کا فخص پیش کرتا ہوں۔

ا.....مسلمان مذہبانہ کسی کا دوست اور نہ کسی کا دشمن بننے پرمجبور ہے۔

۲.....مسلمان کافرض میہ ہے کہ وہ شرافت سے اپنے مذہب کو دمثیا گےروبرو پیش کرے اور اس کی تائید میں دلائل پیش کرے۔

۳۔....اگرکوئی غیرمسلم کسی مسلمان ہے بحث کرے قومسلمان کا فرض ہے کہ اس ہے نہایت جی عمدہ طریق پر بحث مباحثہ کرے۔

۴ ..... جولوگ مسلمان بنینا گوارانه کرین مسلمان صاحب ہمت وقوت ہوتے ہوئے بھی مجبور

ہے کدان پر جبر نہ کرے بلکہ انہیں ان کے دین پر دہنے دے۔

ه اگر غیرمسلم سی مجلس میں یا کسی موقعہ پر شعار اسلام کامضحکہ اڑار ہے ہوں تو مسلمان کا

فرض ہے کہ وہ ان سے ہرگز ندا کچھے بلکہ و قار وتمکنت کے ساتھ الحکے پاس سے گذر جائے۔

٧.....مسلمان کو برگز اجازت نہیں کہ وہ کسی کے معبود وں کو برا کہے اور یوں انہیں اپنے شعار

دین کےخلاف غیرمؤ دیا نہالفاظ کےاستعال کاموقعہ دے۔

ے ....لیکن اس کے باوجودا گرغیر مسلم فر دیا قوم یا حکومت مسلمانوں کے حق تبلیغ کو چھینے اوران پرظلم کرے تو مسلمان کواجازت جمیکہ وہ اس کے مقابلہ میں ذیل کے وسائل اختیار کرے۔

(الف) استطاعت ہوتو جہاد بالسیف کرے۔

- (ب) میمکن نه بوتو هجرت کرجائے۔
- (ج) ہے بھی ممکن نہ ہوتو عدم تعاون کرے۔
- (۸) اگر کوئی مسلمان ہجرت یا جہاد کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔اور دعمُن اسلام سے عدم

تعاون بھی نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قر آن انگیم کے الفاظ میں دشمنوں میں ہے سمجھا حائے گا۔

9.....اگر واقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی نہ ہوتو خدااس کومعاف کرنے والا ہے۔

۰۱۔۔۔۔۔اگر جہاد کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دشمن پراس سے زیادہ پختی نہ کرے جتنی کہ اس ہے کی گئی ہو۔

اا..... اگر جنگ شروع ہوجائے تو فتنہ کے مٹنے تک مسلمان لڑنے پر مجبور ہے۔

١٢..... دوران جنگ ميں بدُهوں، بياروں،عورتوں، بچوں اور غير مصافی لوگوں مرِ ہاتھ

اٹھانامنع ہے۔ درخت تر کاریاں تھیتیاں اور گھر ہر با دکرنے کی بھی اجازت نہیں۔

تحريفِ قَادِيان

# قبط بست ومشتم (۲۸)

جہاد اسلامی کا مرقع پیش کر چکا ہوں۔اس پرغور سیجئے۔اور پھر فرمایئے کہ ان حالات میں مرزاصاحب کا فرمانا کہ اب تلوار کا زمانہ نہیں رہا بلکہ دلیل کا زمانہ ہے، کیامعنی رکھتا ہے؟ بیداور صرف بید کہ اس مسئلہ کے متعلق موصوف نے کافی غور وفکر سے کا منہیں لیا۔ دلیل تو اسلام کاسب سے بڑا سہارا ہے۔اور مسلمان دلیل کے مقابلہ میں تلوار کو بھی اٹھا سکتا ہی نہیں۔

اسلام خون ریزی کواس قدر معیوب نتا تا ہے کہ اس نے ایک انسان کے قل کو جمیع نوع بشر کے قل کے برابر کھبرایا ہے۔لیکن اس کے باوجود فتند کو آل ہے بھی بدتر ظاہر کیا ہے۔ ان حالات میں تنہیخ جہاد کے لیے کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

اوراگرخدانخواسته اس کی ضرورت بھی تو معاذ اللہ کیا خداوند تعالیٰ کو یا ذہبیں رہاتھا کہ ججرت اورترک تعاون جہاد کے دولازی جزو ہیں؟اگر یا دفعا تو کیوں مرزا صاحب کی وساطت ہے ججرت کے متعلق کوئی تھم ناز لنہیں ہوااور نہ عدم تعاون کے متعلق ہی کوئی تھم آیا۔

ایک اوراصولی بات ہے جو قابل غور ہے۔ انسان کے ساختہ پر داختہ اور خدا کے فرستادہ قانون میں فرق میہ ہے کہ ایک بدلتا ہے اور دوسر انہیں بدلتا۔ انسان آج ایک قانون بنا تا ہے کل اسکی تقییح کے پر ہے جاری کرتا ہے کہیں اضافہ کا اعلان کرتا ہے کہیں تنیخ کا اور تخريفِ قَادَيَان

نچرای قانون کودوباره شائع کرتا ہے۔ تووہ بعض اوقات اس قدر متغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ اصل ہے اس کالگاؤنام ہی کارہ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صحائف آسانی میں ردو ہدل یوں نہیں کیا کہ ایک کتاب کے بعض حصص کی شنیخ یا ترمیم کے لیے نبی مبعوث کیا ہو۔ بلکہ جب ضرورت محسوس ہوئی نئی کتاب نازل فرمائی کیا مرزائی جمیں بنا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی آیا ہوجس نے کسی موجود الوقت محیفہ آسانی کی ضمنی ترمیم کا محض زبانی اعلان کیا ہو۔

بیاصول مسلمہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد کسی صحیفہ آسانی کے نزول کا امکان ہاقی نہیں رہا۔ان حالات میں اگر بیاصول تشکیم کرلیا جائے کہ مختلف اوقات میں نبی مبعوث ہوا کریں گے وہ ظلی نبی ہونگے اور قرآن پاک کے بعض احکام کی تعنیخ یا ترمیم کے بیام لایا کریں گے تو کیااس سے میلازم نہیں آٹا کہ ایک روز قرآن مجید کے بعض جزو ہالکل تبدیل ہوجا کمیں گے۔

اوراگراییا ہوتو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بجنب محفوظ رکھنے کا جووعدہ کیا ہے۔ اس کا (معاذ اللہ) کیا حشر ہوگا؟

پھر تنتیخ آیات جہادے مرزاصاحب کی مراد کیا تھی؟ یہ کہ اللہ تعالی ان احکام کو واپس لیتا ہے یا ایک عرصہ کے لیے معطل فرما تا ہے۔اگر یہ معطل ہوئے قوان کے احیاء کی ترکیب کیا ہوگی کیا نیا نبی مبعوث ہوگا جواعلان کرے گا کہ آیات جہاد پھرنا فقہ ہوتی ہیں؟ اور اگریہ دوا می طور پر منسوخ ہو چکییں تو کل حالات زمانہ بدلنے پر مسلمان کیونکر جہاد کر سکیں گیا کہ یہ دوا می مسلمان کیونکر جہاد کر سکی گا کے ایک اس مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ور میں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستعنی ہے اگر ان کا خیال فی الحقیقت یہی تھا تو ان کی سیاسی دور اندیش کا ضرورت سے مستعنی ہے اگر ان کا خیال فی الحقیقت یہی تھا تو ان کی سیاسی دور اندیش کا

فقدان قابل رحم ہے۔

لیکن ایک اور زبردست دلیل ایسی موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تہنیخ جہاد کے لیے کسی نبی کی بعث ضرور کی نبی ۔ جہاد کے لیے کسی نبی کی بعث ضرور کی نبی ۔ تبجب ہے کہ اس کی طرف ابتک توجیس کی گئے۔ قرآن شریف کا دعوی ہے کہ اس کے احکام قیامت تک تبدیل نہ ہوں گے اس بات پر ایمان رکھنے والا انسان جب دوسری طرف اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ ممالک عالم کے حالات مختلف ہیں۔ اور زمانہ ہے کہ ہرروز رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو مسلمان اگر شک نہ بھی کرے ۔ تو بھی اظمینان قلب کے لیے اس امر پرضرور راہنمائی کا طالب ہوتا ہے کہ یہ کسے ممکن ہے کہ ہرقوم ہر ملک اور ہرزمانہ کیلئے چودہ سوسال کا پرانا آئین قابل پذیرائی ہو۔

وہ دیکھا ہے کہ کل مسلمان دنیا بھر کے حاکم تھے۔ آج محکوم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حاکم تھے۔ آج محکوم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حاکم وقوم کی حالت میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔ لہذاوہ خوب سجھتا ہے کہ حاکم قوم کے لیے ہرگزمکی نہیں ۔ لہذاوہ تبجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لیے جو کچھمکن ہے، وہ محکوم کے لیے ہرگزمکی نہیں ۔ لہذاوہ تبجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قرآن پاک کے وہ احکام جن کی تعمیل ایک حاکم قوم ہی کرسکتی ہے۔ محکوم کیلئے کس طرح واجب انعمل ہو سکتے ہیں۔

یہ طرز استدلال غیر طبعی نہیں۔ نیکن جن قوانمین کا بنانے والاخودلاز وال ہو۔ ان قوانمین کا لاز وال ہونا موجب تعجب نہیں ہونا چاہے۔ ہاں وہ خووقوانین کو بدلنا چاہے تو دوسری ہات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور جوچاہے کرسکتا ہے۔

جہاد کے احکام ہی کو لیجئے۔مرزا صاحب ایک انسان تھے ان کی عقل نے گردو پیش کے حالات کود کچے کرید فیصلہ کیا کہ آج کل جہاد کمکن نہیں ۔لہذا انہوں نے اس کی تمنیخ کا اعلان کردیا۔لیکن اگروہ سوچتے کہ خدائے تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک کے قوا نین اٹل ہیں اور پھرسو چتے کہ اگر قوا نین جہاد کی بظاہر اس وفت ضرورت نہیں اور تلاش کرتے کہ ان بظاہر متضاد وصورت کاحل قرآن شریف میں موجود ہے یانہیں؟ اور ایمان لاتے کہ حل موجود ضرور ہوگا۔خواہ کسی خاص انسان کی عقل وہاں تک پہنچ سکی ہو یا نہ، تو مجھے یقین ہے۔کہ اللہ تعالی ضروران کی راہنمائی کرتا اور ان پر بات واضح ہوجاتی۔

جوبات میں عرض کرنے والا ہوں بیکوئی بہت بڑی بات نہیں ایک معمولی نکتہ ہے لیکن معمولی نکات ہی بعض اوقات مسائل مہمہ کے حل کا باعث بن جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قابل ترین انسان کی نگاہ اس نکتہ کوشنا خت نہیں کر سکتی مگر عام آ دمی اسکوفضل ایز دی سے پالیتا ہے۔

نے قرآن انکیم میں اللہ تعالی فرما تا ہے ترجمہ: اللہ تعالی کسی انسان کواس کی وسعت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اس کے معنی کیا ہیں ہے کہ جس شخص میں وسعت نہ ہواس پر جہادیا دوسرےا حکام قر آن کا بجالا نا فرض نہیں۔

ملت افراد کے اجتماع کا نام ہے اگر کسی ملت کے تمام افراد بہ حیثیت مجموعی جہاد کی وسعت ندر کھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ اور جہاد کا فیصلہ کون کرسکتا ہے؟ ملت۔ چنانچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ وامر ہم مشود ی بینھم ترجمہ: اوران کی حکومت کا طرزیہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔

یس اگرملت کے افراد ہا جمی مشورہ سے طے کریں کے ملت میں جہاد کی وسعت نہیں تو جہاد کا فرض اس ملت پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ یول ثابت ہوا کہ ان احکام کی موجود گ تحريفِ قَالِدَيان

میں تنیخ جہاد کیلئے کسی نبی کی بعثت کی ہرگز ضرورت نبیں ہو تکتی ۔ لبندامرز اصاحب کا بیاعلان کرنا کہ وہ نبی شے اوران کی وساطت ہے آیات جہاد منسوخ قرار دی گئیں ، ایک ایسااعلان ہے جو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کیلئے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ لبندامرز اصاحب کی تحریک کے خلاف میری

## ستر ہویں دلیل

ہیہ کہ انہوں نے کوئی کام ایسانہیں کیا جوان کے ادعائے نبوت کو ضروری یا مسلمانوں کیلئے مفید ٹابت کرے بدیں وجہ افکی تحریک ہم مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ فیط بست ونہم (۲۹)

ہرانسان اجتہاد میں غلطی کرسگتا ہے لیکن نبی اس ہے بری ہوتا ہے اس لیے کہ خدا
کارسول ہوتا ہے۔ اور اس کی ہدایت کرنے والا فلطی سے بالاتر ہے۔ اور پھر فلطی بھی وہ جو
اصول دین سے تعلق رکھتی ہو، نبی اللہ سے کیے سرز د ہو بھتی ہے مگر مرز اصاحب کے اقوال و
افعال کو دیکھا جائے تو ان میں رخے ہی رخے نظر آتے جیں۔ میں جہاد کے متعلق ان کے
فلط استدلال پر بحث کر چکا ہوں۔ اب مناسب تفصیل کے ساتھ یہ عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ
تحریک قادیان کے اجرا سے مرز اصاحب ملت مرحومہ کے نا قابل تلائی نقصان کا باعث
ہوئے اور مدوح کی تحریک میرے لیے قابل قبول نہیں جس کی

اٹھارہویں دلیل

یبی ہے کہ مرزاصاحب نے اسلام اور مسلمانوں کو تخت نقصان پہنچایا۔ آپ کی وجہ سے امت مرحومہ کو جوظیم الشان نقصانات ہوئے اٹکی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اول: اٹلی کے قائد اعظم مسولینی نے پیچیلے دنوں اپنی حکومت کی پالیسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن عالم کی حیات کارشتہ زیادہ سے زیادہ طول پذیر ہو۔ لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ دنیا ہے جنگ مٹ سکتی ہے۔ اسلئے کہ دوامی امن موت کامرادف ہے۔

ناظرين كرام آخرى فقره يرغوركرين!

"دوامی امن موت کامرادف ہے"۔

یعنی وہی قوم دوای امن کی طالب ہو یکتی ہے، جوتقریبا مرچکی ہو۔ مسولینی نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ اس مقصد کوخداوند تعالی نے قرآن انگیم میں یوں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کوقیام امن تلقین کرنے کے باوجوداور بیچم دینے کے باوصف کی اصلاح کے بعد ملک میں فساد پیدا کرویہ بھی تھم دیا کہ وہ سامان حرب وضرب سے ہمیشہ لیس رہیں۔ تاکہ وثمن ان میں بیارا پن محسوس کریں اور اس کومواقب جنگ سے بے خبر سمجھ کران پر حملہ نہ کردیں۔

اس دنیا میں زندگی اورعزت کی زندگی وہی گذارسکتا ہے جس کو اسکے گردو پیش کے رہنے والے لقمہ ترنہ بھجھ سکیس۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ دنیا میں امن کی حامی سب سے زیادہ وہی اقوام نظر آتی ہیں۔ جن کی جنگی تیاریوں کے باعث ایک عالم ان کا حلقہ بگوش بن چکا ہے۔

انبی حالات وحقائق ہے آگاہ خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو مضبوط و توانا بن کر آمادہ کارر ہے کامشورہ دیا۔لیکن اگر جہاد ہی بقول مرزاصا حب اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمایا ہے۔ تو پھر تیار بر تیار رہنے کی آیات کی ضرورت کیا باقی رہی؟ کچھے بھی نہیں۔ دنیا کی دول عظمیٰ روز اسلحہ کی تخفیف کے راگ الاپتی ہیں۔لیکن واقعہ ہیہ ہے کہ اپنی جنگی قو توں کو برابر بڑھار ہی ہیں۔ان حالات میں ایک قوم جس کوخدا کے نام پر کمزور بن جانے غیر مسلح ہوجانے اور جنگ کوحرام سیجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔وہ مسلمان ہیں۔

واضح رہے کہ مرزاصاحب کا ادعائے نبوت مقامی نہ تھا۔ یعنی وہ محض مسلما نان ہندوستان کے لیے مبعوث ہونے کے مدعی نہ تھے بلکہ ان کا تقرر عالمگیر تھا۔ لبذا ان کا الہام تنتیخ جہادتر کی ایران بمھر پنجد ، افغانستان ، یمن وغیر ہ کے لیے بیسال نازل ہوا۔لیکن کون نہیں جانتا کہ اگر آج مرزاصا جب پر ایمان لاکر ترکی ایران اور افغانستان وغیر ہم ایسے اسلامی مما لک جہاد کومنسوخ سمجھ کرنہتے ہوئیٹھیں توان کا کیا حشر ہو۔

فرانس ہے جرمنی نے ایک مرتبہ جنگ کرکے الساس اور لورین کے علاقے چھین لیے تھے۔فرانس کے بچول کو بیس سال تک نقشوں پر جدا گاندرنگ لگا کریہ تعلیم دی جاتی رہی کہ بیدعلاقے تمہارے تھے آئ دشمن کے قضیہ میں جیں۔اس سے ان کے سمندر غیرت پرتازیانہ لگتارہا۔ آخر بیس سال کے بعد فرانس کے سیوتوں نے وہ علاقے جرمنی سے واپس لے لئے۔

یہ واقعہ بتا تا ہے کہ زندہ قومیں کمز ور ہوجاتی ہیں تو نقصان ضروراٹھاتی ہیں۔لیکن اس نقصان کے احساس کو مٹنے نہیں دیتیں۔اور یوں ایک روزا پی عظمت گذشتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہیں۔

مرزاصاحب نے تنتیخ جہاد کا اعلان کر کے مسلمانوں کی خود داری کو ہریا دکرنے کی کوشش کی ۔

ان کی روایات کو تباہ کرنے کی سعی کی اور ان کی ہمت کی رگ جان تک کومسل

دیا۔لبذاانہوں نے تمنیخ جہاد کا اعلان کر کے ملت مرحومہ کونا قابل تلافی نقصان پہنچایا۔ دوم، مرز اصاحب نے حیات وممات مسیح کے ایسے مسائل کی بحث کوزندہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان ام الکتاب کو چھور کر متشابہات کی بھول بھلیوں میں پڑ گئے اور ان میں انتشار پیدا ہوا۔ میں اس موضوع پر کافی بحث کر چکا ہوں لبذا اس وقت اس پر زیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا۔

سوم: مرزاصا حب نے اہل قبلہ کی تکفیر کی اور یوں ملت مرحومہ میں بے صداختلاف وانتشار پیدا کیا جس سے مسلمانوں گوشد پیوصد مداور بدرترین نقصان پہنچا۔

یہ موضوع ذرا تفصیلی اور واضح بحث کا طالب ہے۔للبذا میں اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ اظہار خیالات کرنا جا ہتا ہوں۔

اسلام کااصول میہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاوجہ کی دوسر ہے مسلمان کو کافر کے تو وہ خود کا فرجو جاتا ہے میہ بات اسلام سے مخصوص نہیں بلکہ جملہ ندا بہ عالم کا قانون یہی ہے کافر کیا ہے خدا کا مجرم ۔ لہٰذا کسی ہے گناہ کو مجرم قرار دیٹا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آ کمین دنیا میں بھی یہی ہے اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص پر زنایا چوری یا کسی اور قتم کے جرم کے ارتکاب کا جھوٹا الزام لگائے تو وہ خود مجرم قرار دیا جا تا ہے اور سزایا تاہے۔

مرزاصاحب نے نہ صرف اپنے خالفین کو بلکہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیا۔ چنانچے غیر قادیانی مسلمانوں کے متعلق قادیانیوں کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے مولانا محمطی صاحب ایم ۔اے امیر جماعت احمد بیلا ہورا پی کتاب تحریک احمدیت کے صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں کہ:

فریق قادیان کاعقیدہ بیرہا کہ جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کی بیت

تحريف قَادَيان

نہیں کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجد داور مسیح موعود بھی مانتے ہوں۔اور خواہ وہ ان کے نام ہے بھی بے خبر ہوں وہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔ خود مرزاصا حب اپنی کتاب معیار الا خبار کے صفحہ ۸ پر لکھتے ہیں کہ

مجھے البہام ہوا جو مخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔

نیز آپ نے ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب مرحوم کے نام ایک خط لکھا جسمیں آپ نے تحریر کیا کہ

ہروہ شخص جس کومیری دعوت پینچی ہے اوراس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان نہیں۔ انجام آتھم نامی کتاب کے سفحہ ۲۲ پرمرز اصاحب رقسطر از ہیں کہ

اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اوراس کا دشمن جہنمی ہے۔

مولوی نورالدین صاحب نے جومرزا صاحب کے خلیفہ اول تھے۔اس مسئلہ کو زیادہ صاف کر دیا ہے۔ وہ اخبارا گلم مجربیہ ااگست ۱۹۰۸ء میں لکھتے ہیں کہ ع اسم او اسم مبارک ابن مریم می نہند آں غلام احمد است و میرزائے قادیاں گرکے آرد شکے درشان اوآں کا فراست جائے اوباشد جہنم بے شک وریب و گمال کہا جائے گا کہ مرزا صاحب نے اس لیے مسلمانوں کو کا فربنایا کہ خود علمائے اسلام نے ان کے خلاف کفر کا فتو کی دیا تھا۔ لیکن بیاستدلال صحیح نہیں۔ مرزا صاحب بھول خود مامور من اللہ تھے اور نہ صرف دنیا مجر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا مجرکے انسانوں کو اور خاص کے انسانوں کے لیے بلکہ دنیا مجرکے انسانوں

کے لیے خدا کا پیام لے کرآئے تھے۔ان کے مقابلہ میں جولوگ اٹھے وہ کسی کے نمائندہ نہ تھے۔انہوں نے اگر مرزاصا حب کو کا فرکہا تو وہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہئے کہ وہ ان کا اور ان کے عقید تمندوں کا فعل تھا لہٰذا ان کی وجہ ہے تمام عالم اسلام کو کا فرقر ارد دینا کہاں کی دانشمندی تھی۔

علماء کے اعلان تکفیر کے جواب میں مرزاصاحب زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتے تھے کہ وہ مکفر علماء کا نام کے کران کے خلاف خود کفر کا فتو کی لگادیتے یا تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ میں مسلمان چول۔اورشرع مطہرہ کی رو سے مسلمان کو کا فرکہنا کفر ہے اور بس ۔لیکن انہوں نے ایسانہیں گیااور پنجاب یا ہندوستان تک جو بحث محدود تھی اس کی وجہ سے چین اورامریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی کا فرقر اردیا۔

مرزاصاحب کے فتوی تکفیر میں بھی اتضاد ہے جوحوالجات میں نے اوپرلقل کئے ان میں مرزاصاحب نے متکرول کوجہنمی قرار دیا ہے لیکن اپنی کتاب توضیح مرام کے صفحہ ۱۵۔ ۱۹ پرایک طویل تحریر کے ضمن میں مرزاصاحب لکھتے

میں کہ جزوی نبی بھی انبیا کی طرح ما مور ہوکر آتا ہے۔ اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تنیک بدآواز بلند ظاہر کرے۔ اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزائھ ہرتا ہے۔

ایک حدتک مستوجب سزائھ ہرنے میں اور جہنمی ہونے میں تو بہت بڑا فرق ہے لہٰذا میرے احمدی اگراس تفریق کی توضیح فر ماسکیں تو باعث ممنونیت ہوگا۔ لیکن اس پراکتفانہیں آپ اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھتے ہیں کہ

'' اپنے دعویٰ کا انکار کرنے والوں کو کافر کہنا صرف ان نبیوں کی شان ہے جو

تحريفِ قَادَيان

خدا تعالیٰ کی طرف ہے شریعت اورا حکام جدیدہ لاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب الہٰی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ ہے سرفراز ہوں ان کے انکار ہے کوئی کا فرنہیں بن جاتا''۔

مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مرزا صاحب، صاحب شریعت نہیں ہیں۔ ان حالات میں ان کا اپنے قول کے خلاف منکر خود کو کافر بنادینا کہاں تک جائز ہے۔ اس کا فیصلہ خودمسلمان کر سکتے ہیں۔ و ماعلینا الاالبلاغ .

#### قبط سيوم (٣٠)

ایے اس قول کے باوجودا گفیراہل قبلہ میں مرزاصاحب نے اس قدرمبالغہ ہے کام لیا کہ انہوں نے اپنے معتقدین کومسلمانوں کے ساتھ نماز تک پڑھنے ہے روک دیا چنانچہ آب اپنی کتاب اربعین کے صفحہ اور اس کتاب کے صفحہ ۲۸ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ''اس کلام الٰہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہیں۔اسلئے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں ہے کوئی مخض ان کے چیجے نماز پڑھے کیازندہ مردہ کے چیجے نماز بڑھ سکتا ہے پس یادرکھو کہ جیسا کہ خدانے مجھےاطلاع دی ہے۔ تمہارے برحرام اورقطعی حرام ہے کہ سی مکفر اور مکذب میامتر دو کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ جا ہے کہ تمہاراو ہی امام ہو جوتم میں سے ہو۔ اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلومیں اشارہ ہے کہ اهامکم منکم یعنی جب سے نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کا جودعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔اور تمہاراا مامتم میں ہے ہوگا پس تم ایسا ہی کرو۔ کیاتم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سریر ہواور تمہارے عمل صبط ہو جا کیں اور تہمیں کچھ خبر نہ ہو۔ جو مخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت تحريفِ قَادِيَان

بھی کرتا ہے اور ہر حال میں مجھے تھم تھہرا تا ہے اور ہر ایک تنازع کا فیصلہ مجھ سے چاہتا ہے۔ گر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤگے۔ بین جانو کہ وہ مجھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں ،عزت سے نہیں و بھتا۔ اس لیے آسان پراس کی عزت نہیں۔

اب حالت یہ ہے کہ ماں مرجائے تو بیٹا احمدی ہونے کی صورت میں جنازہ میں شامل نہیں ہوتا گویا نماز میں شمول سے انکار کرکے احمدی نے ہم مسلمانوں کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کردی ہے۔ مزید ریہ کہ مرزا صاحب کے مریدوں نے اگر اصولاً نہیں تو عملاً قادیان کوا بنامرکز حج بنالیا ہے۔ اور ریہ بات نہایت ہی اندو ہناک ہے۔

ان کا یفعل بھی مرزاصاحب کے ایک قول پر منی ہے وہ اپنی کتاب در نثین جلد دوم کے صفحہ۵۲ پر لکھتے ہیں کہ:

زمین قادیاں اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے اس بھوم خلق سے ارض حرم ہے اس واقعہ پر میں اس امر کے خلاف بھی احتجاج کرنا بطور مسلمان اپنا فرض بھتا ہوں کہ جس قدر اسلامی الفاظ حضور سرور کا نئات فداہ روجی گاوران کے آل کے ساتھ مخصوص ہیں، قادیانی لوگ ان کو نہایت ہے باکی سے اپنے امام اور اس کی اولا د کے لیے استعال کرر ہے ہیں۔ ہم رسالت کے خادم اس کو بے ادبی و گستاخی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً مرز اصاحب کی بیگات کو امہات المونیین لکھا جاتا ہے اور ان کے جائشین وقت کے ہرحرم محترم کو صیدہ کالقب دیا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

## قسطای و کم (۳۱)

مرزاصاحب نے کرشن ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے اپنے سیالکوٹ کے لیکچر

میں کیا۔ یہ پہر قادیانی جماعت سیالکوٹ کی طرف ہے بصورت کتاب شائع ہو چکا ہے۔
مولانا مختلی صاحب امیر جماعت احمد یہ لا ہور نے یہ کتاب مجھے عاریة مطالعہ کے لیے دی
مقی ، جو ہیں نے واپس کر دی۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۳ پر بید دعویٰ موجود ہے۔ صفحات ۳۳،
مسرپراس دعویٰ کو ادعائے مسیحیت ہے مدغم کر کے ایک ہی دکھایا گیا ہے۔ کرشن مہارات کو
نبی بتایا گیا ہے مسیح موجود مرزا صاحب ہیں وہ کرش بھی ہیں لہذا کرش اور مسیح موجود ایک ہی
ہیں۔

میں نے ابتدائی اقساط میں جہاں مرزا صاحب کے دعاوی گنوائے ہیں وہاں جناب مرزاصاحب موصوف کی آتابوں کے حوالے دیکران کے کرش ہونے کے ادعا کو پائے جنوت تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس خیال ہے کہ مناظرین کرام کو گذشتہ اقساط نکال کر جُوت کے ملاحظ فرمانے میں تکلیف نہ ہو۔ میں یہ لکھ دینا مناسب جھتا ہوں کہ آپ کے لیکچر سیالکوٹ کے علاوہ (جس کا حوالہ او پر درج ہو چکا ہے)۔ کتاب البشر کی کی جلد اول کے صفحہ ۲۵ پر آپ کے منعلق ''کرش جی رو درگو پال' کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے اس صفحہ کیاں کو ''آریوں کا بادشاہ'' لکھا ہے۔ اور اس کی دوسری جلد کے صفحہ ۱۸ پر ان کو ''آریوں کا بادشاہ'' لکھا ہے۔ اور اس کہا ور مقام پر آپ نے خود کو 'کلفی والے'' کا خطاب بھی دیا ہے جس سے مراد سکھوں کے دسویں گرو لئے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متعدد دیئے جاسکتے ہیں۔ لیکن زیر نگاہ مقصد کے لیے اتنابی کا فی ہے۔

مرزاصاحب کے کرش ہونے کے دعویٰ پرمتعدد پہلوؤں ہے بحث ہو بھتی ہے۔ سب سے پہلاسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کرشن جی کا اپنا دعویٰ کیا تھا؟ کیا وہ مدتی نبوت تھے کہ مرزاصاحب کرشن ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ یاوہ پچھاور دعویٰ رکھتے تھے اگران کا دعویٰ تحريكِ قَالِدَيان

نبوت سے بالاتر تھا تولازم ہوگا کہ مرزاصا حب کو بھی نبی سے زیادہ درجہ دیا جائے۔
جب ہم ہندووں کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن
جی خدا کا او تار ہونے کے دعویدار تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ انسان کے جسم میں خود خدا ہیں۔ میں مرزاصا حب کے ادعائے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ چکا ہوں کہ استعارة مجمی خدا سے تشہیہ نہیں ہوں کہ اسلام کی تعلیم میہ ہے کہ انسان یا کسی دوسری مخلوق کو ہم استعارة مجمی خدا سے تشہیہ نہیں دے سکتے لہذا کرش جی کے متعلق میے عقیدہ رکھنا کہ وہ خدا کا او تار تھے یا خود خدا تھے ، صرت کی کرتے میں اور خواہشات نفسانی کا گخرائش نہیں ۔ اور اس مقلیدہ کے لیے کسی نجے سے بھی شریعت اسلام میں قبولیت کی کوئی گرخواہ وہ مناوحہ ہی کے متعلق کیوں ندھو ) شکار ہوتا ہے۔ اور خدا وندگر کم کی شان اس سے ارفع واعلیٰ ہے۔ اور تار ایک جگہ تک محدود ہوتا ہے ، سوتا اور جاگتا ہے ، اور میسب پچھاللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے۔

تین ہے۔ تمام پیمبراوراوتار کے مفہوم میں بعدالمشر قین ہے۔ تمام پیمبرانسان تصاور خداک بندے تھے۔ وہ یمی کہتے رہے کہ ہم خدانہیں ہیں۔ خدامحدود نہیں ہوسکتا۔ اوتاراس امر کے مدگی تھے کہ وہ خود خدا ہیں۔ اسلام فلسفہ اوتار کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اوتار کی بحث بہت طویل ہے اور

ع "مدسال ي توال يحن از زلف يار گفت''

کی مصداق ہے۔لیکن میں اس کو پہیں ختم کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں قادیانی صرف یمی کہد سکتے ہیں کد کرشن جی کا اپنا دعویٰ میے نہ تھا کہ وہ خدا کے اوتار ہیں۔ وہ نبوت کے مدعی تھے ان کی تعلیم کو ہندو اسی طرح غلط پیش کررہے ہیں جس طرح مسیحی تخريفِ قَادِيان

حضرت عیسی التطبیقات کے ادعائے نبوت الوہیت وابن اللہ کہہ کرظاہر کرتے ہیں۔خوب۔

لیکن اس کے جواب میں دوبا تیں عرض کرتا ہوں۔اول یہ کہ ہندوؤں کی تمام

تاریخ میں نبوت کا نشان نہیں ملتا۔ان کے ہاں جوبھی آیا، وہ اوتار ہی بن کرآیا۔عیسائی اس

کے برعکس تمام مرسلین من اللہ کوصرف نبی مانتے ہیں اور صرف ایک کوخدا کا بیٹا یا خدا کہتے

ہیں۔ ہندوؤں ہیں ایک بھی ایسا آ دی نہیں ملتا جس کا دعویٰ صرف نبوت تک محدود ہوتا اور

جس کو ہندوبھی نبی مانتے۔

اس سے ظاہر ہے کہ نیوت کامفہوم ہی ہندوقوم کی ذہبنیت سے خارج رہا ہے لہذا یہ کہنا کہ کرشن جی خودتو مدگی نبوت تھے۔ان کے مریدوں نے انہیں او تار بنادیا، بڑی دور کی کوڑی لانے کے مصداق ہے۔

لیکن میں قادیانیوں کے اس جواب کوتسلیم کرلیتنا بشرطیکہ مرز اصاحب خود او تار ہونے کے مدعی نہ ہوتے ۔ گرجس حالت مین وہ خود او تار ہونے کے دعو پدار ہیں اس صورت میں یہ کہنا کہ وہ کرشن کواو تارنہیں بلکہ نبی مامنے تضے۔ ایک عجیب معمد بن جاتا ہے جس کا سمجھنا ایک عام آ دمی کے لیے مشکل ہوجاتا ہے۔

مرزا صاحب کے اوتار ہونے کا دعویٰ کتاب البشر کی کی جلد دوم کے صفحہ ۱۱۱ پر ملاحظہ فر ماہیئے۔ جہاں ہندوؤں کونخاطب کر کے لکھا ہے کہ .

'' برجمن اوتارے مقابلہ اچھانہیں۔''

یبال مرزاصا حب نے خود کو برہمن اوتار لکھ کرایک اور بحث کوزندہ کردیا ہے۔ جوفلے فداسلام وفلے ہنود میں ہمیشہ موجود چلی آتی ہے۔ مسلمان سے یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد انسان برزخ میں رہے گا اور پھر قیامت کے روز زندہ ہوکرا پنا حساب دیئے تحريف قابديان

کے بعد بہشت یا دوزخ میں چلا جائے گا از ال بعد کیا ہوگا ایک الی بحث ہے جس کوموجودہ مضمون ہے کوئی تعلق نہیں ۔ لہذا میں اسے قلم انداز کرتا ہول ۔

برعکس اس کے ہندوفلفہ بیہ ہے کہ انسان مرکز کئی گروڑ جیو بدلتا ہے۔ جس کوجیون
کی تبدیلی کہتے ہیں اور بالآخر بیے خدا بن جاتا ہے یعنی نروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوعقیدہ
اسلام کے خلاف ہے۔ بہجی فرصت ملی تو ان شاء اللہ دونوں متضاد خیالات پر تبھرہ کرکے
ثابت کرونگا کہ اسلامی عقیدہ بہتر سیح اور عقل کے مطابق ہے۔ اس وقت اتنا لکھنے پر اکتفا
کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کا برجمن اوتار ہونے کا دعوی اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف

لیکن میں اپنے موضوع ہے دور چلا گیا۔ میں ثابت کررہاتھا کہ مرز اصاحب نے بیہ جانتے ہوئے کہ کرشن جی مہاراج نبوت کے دعو پدار نہ تھے بلکہ خدا ہونے کے مدمی تھے، خودکو کرشن قرار دیا۔ اور یوں وہ بات کی جواسلام کی شریعت کی پابندی کرنے والے کیلئے مرگز ہرگز موزوں ننھی۔

گر بالفرض بحث کے لیے مان لیجئے کہ کرش نبوت کے دعویدار تھے اور مرزا صاحب نے ان کو نبی مان کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پھر کلغی والے کے دعویٰ کے متعلق کیا کہیں گے جو ہر گز نبوت کے مدعی نہ تھے اور اسلام ہے جنگی عداوت اظہر ان الشمس ہے۔

کرشن جی مہاران کو گذرے مدتیں بیت گئیں لیکن کلغی والے گروتو کل زندہ تھے۔ اور الحکے حومتند حالات کتابول میں محفوظ ہیں۔ کیاوہ اسلام کی شریعت کی روہ عقائد باطلہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مرزا صاحب نے کلغی والے کا اوتار ہونے کا دعوائی کیا تو کیوں؛

تحريف قاديان

حقیقت بیہ کے مرزاصاحب تمام مسلمانوں کے لیے مطلق نبی ہے۔ مذہب ہے آگاہ مسلمانوں کے واسطے نبی ہوئے۔عیسائیوں کے لیے میچ ، ہندوؤں کے لیے کرشن اور سکھوں کے لیے کلغی والے بن گئے۔لیکن افسوس ہے کہ بیرنہ سمجھے کدان تمام دعاوی میں بعدالمشر قیمن پیدا ہوجائے گا۔

آ ؤذراان کے کرثن ہونے کے دعویٰ پر مزیدغور کریں۔ کرثن بی کے مخالفوں کو ان کے چلن پراعتراض ہے۔احمدی کہتے ہیں کہ کرثن بی کے متعلق ایسے تمام حتے جن میں گوپیوں کا ذکر ہے سیجے نہیں ہیں اور اگر سیجے ہیں تو کیا حضرت سلیمان کی بیویاں صد ہا ہے۔ متحاوز نہتھیں۔

اول تو کرش جی مہارج اور ان کی گو پیوں کے قصے ہندوؤں کی متند کتا ہوں میں مذکور ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کوجھوٹا یا محرف تر اردیں نصوصاً اس صورت ہیں کہ لا لہ لاجیت رائے اور دوسرے متند ہندومور خین نے ۸ سے کیکر ۱۰۸ گو پیوں تک کا وجود سیجے مان لیا ہے۔ ریتو و بئی شل ہوئی کہ

### ع " مرقی ست و گواه چست'

اگر کرش جی اور ان کی گوپیوں کے واقعات سچے بیں تو ان کوحضرت سلیمان الطلیخ کے سے تثبیہ دینا انتہا کی گستاخی ہے۔حضرت سلیمان نے وہ کیا جوان کی شریعت کی رو سے جائز تھا۔ان کی تمام بیویاں ان کی منکوحہ عور تیس تھیں اور منکوحہ اور غیر منکوحہ سے تعلق رکھنے میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

میں اس بات کو ذرا واضح کئے دیتا ہوں۔حضرت موی النظیمی کے زمانہ میں اجتماع بین الاختین یعنی دوسگی بہنوں ہے نکاح جائز تھا۔اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موی کے تخريفِ قَادِيَان

حرم میں دوسگی بہنیں موجود تھیں۔ آج بیرام کر دیا گیا ہے۔ پس اگر کو کی شخص آج دو بہنوں ہے فکاخ کرکے بیہ کہے کہ کیا حضرت موسیٰ نے ایسانہیں کیا تھا۔ تو سوائے ازیں کہ اس کی عقل برآ نسو بہائے جائمیں اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

ہاں اگر مرزاصاحب یاان کے مرید یہ گہیں کہ اسلام کے خدائے جو نی بھیج۔ان میں سے کسی گوگی وقت غیر منکو حدور تیں بھی داخل حرم کرنے کی اجازت تھی تو اور بات ہے۔
جس طرح میں نے بحث کی خاطر سے مان لیا ہے کہ مرزاصاحب نے کرش جی کو خدایا خدا کا او تارنبیں بلکہ نبی مان کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ای طرح میں محض بحث کی خرض سے یہ بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ کرش جی مہاران کے چلن کے متعلق جو پچھ بھی ہندوؤں کی مسلمہ ومتند کتابوں میں درج ہے، وہ غلط ہے۔اور کرش جی مہاراج کا چلن ہر وقتم کے شدے بالا ترہے۔

## قسطای و دوم (۳۲)

اس کے بعد کرش جی کی تعلیم کاسوال پیدا ہوتا ہے بعنی بیدد کیسنالازی ہے کہ ان گ تعلیم اسلام کےموافق تھی یا متضاد۔اس کا جائز ہ لیمنااس لیے شروری ہے کہ ہم فیصلہ کرسکیس کہ وہ نبی تھے یاند تھے۔

میں نے ان کی گیتا کوشکرت زبان میں نہیں دیکھا۔اسکے کہ میں شکرت سے نا آشنا ہوں۔لیکن میں نے جیل میں ہندی اور گور کھی کو درسا پڑھ کر گیتا گا ہندی میں مطالعہ کیا۔اس سے قبل میں اردو گیتا جی کا ترجمہ پڑھ چکا تھا۔اور فیضی خلد آشیاں گا فاری ترجمہ بھی بہت تعمق وغور کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں نے گیتا بعض پیڈت صاحبان سے درسا پڑھی ہے جن میں سے سب سے پہلے مشہور تو می کا رکن پنڈت نیکی رام شرما تھے۔ گیتا کے سب سے بڑے مؤید زمانہ حال میں گا ندھی ہیں۔اس کی وجہ عالبًا ہے
کہ وہ ایک جنگ میں مصروف ہیں اور گیتا بھی میدان جنگ میں لکھی گئی۔ یہ کوئی شریعت ک
کتا بنہیں کہ اس کو کئی نبی کا کلام میا الہائی کتا ہے بھا جائے بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس۔
دا قعد بیہ ہے کہ کورواور پانڈ و بھائی بھائی تھے ان میں جنگ ہوگئی۔ ایک فریق کا
سب سے بڑا بہادرا ہے بھائیوں کا خون گراتے ہوئے گھبرا تا تھا۔ وہ موت کو جنگ پرتر جج
دیتا تھا کرشن جی نے اسے جنگ پراکسایا۔اور جن الفاظ میں اکسایا یا جن دلائل سے اسے
قائل کیاوہ گیتا کی یونجی ہیں۔

اپ مقاصد کے لحاظ ہے یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے گرچونکہ البائی کتاب نہیں اس
لے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی اس کی خوبیوں کی دو مثالیں ملاحظہ فرمائے۔
کرش جی ایک جگدار جن کو فاطب کر کے گہتے ہیں کہ توجنگ کراس لیے کہ
شہادت کہ نبود از ال برتری تھیج کسی نیست جز چھتری
اگر مردہ گردی یہ خلدیاست جا وگر فتح یابی شوی پادشاہ
دوسری جگہ جب ارجن عزبیت کا خدشہ ظاہر گرتا ہے اور نتیجہ کی بحث چھیٹر تا ہے تو
کرشن کہتے ہیں کہ' توجنگ کر۔ اس لیے کہ نتائج خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کا کام یہ
کرشن کہتے ہیں کہ' توجنگ کر۔ اس لیے کہ نتائج خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کا کام یہ

ظاہر ہے کہ بید دونوں خیالات موتیوں میں تولنے کے قابل ہیں۔لیکن اگر تحریر ہ خیالات کی جزوی خوبی کے ہاعث کتابوں کوالہامی قرار دیا جائے تو شایدان کی کوئی انتہانہ رہے۔

اب میں کرشن جی کے اس فلسفہ کو لیتا ہوں جو اسلام کے خلاف ہے۔ اور عقل

عامہ بھی جس کو قبول نہیں کر سکتی۔ملاحظہ ہووہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ نعر من ازہر سد عالم جدا گشتہ ام جبی گشتہ از خود خدا گشتہ ام بیرخیال اسلام کے خلاف ہے۔اس کے علاوہ کرشن جی نے ایک اور خیال گیتا

میں بیہ ظاہر کیا ہے کہ انسان مرتانہیں بلکہ جیون بدلتا ہے للبذا ارجن کو جنگ کرنے میں عذر نہیں ہونا جاہیے ظاہرے کہ جیون بدلنے کا فلسفہ اسلام اورعقل عامہ کے خلاف ہے۔

جس روزگرش جی کا پی فلسفہ زیرغور آیا۔اس روز میں نے پنڈت نیکی رام صاحب
سے پوچھا کہ اگر انسان اور دومرے حیوانات جو آج دنیا میں زندہ موجود ہیں اس دور حیات
میں سے بطور سزا گذار رہے ہیں۔ تو پھر جیو ہتیا اور انسان کا قتل جرم کیوں ہے؟ (اس تحریر
کے بعد مجھے ایک ہندو نے بتایا کہ اس کا جواب آسان ہے یعنی یہ کہ انسان قانون کو اپنے
ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر کسی شخص کو پھائی کی سزامل چکی ہواور تمام مراحل متعلقہ اپیل و
درخواست رحم ختم ہو چکے ہوں اور صرف مرگ مناجات باقی ہو تو بھی کوئی شخص اس کوقتل
کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔

ان کے ارشاد پر میں نے اپنے مطلب کو یہ کہہ کرواضح کیا کہ ایک گائے یا ایک گھوڑ اکسی گناہ کی وجہ سے قید حیات میں مبتلا ہیں۔ پھران کا قبل جرم کیوں ہے اس لیے کہ ان کا قبل تو انہیں قید سے چھڑا دیتا ہے۔ اور اگر انہیں ایک مخصوص تعداد میں جیون کی قید بھگتنا ہے۔ تو اس تعداد میں سے ایک کی میعاد کم ہوجاتی ہے۔

دوسری مثال میں نے بیوض کی تھی کہ فرض کیجئے ایک شخص کا نام دین محمہ ہے وہ اس لیے انسان بنااور گھوڑانہیں بنا کہ اس کے گناہ ایسے نخت نہ تھے کہ اسے حیوان بنایا جاتا۔ لیکن وہ ملچے مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔ اسلئے کہ اسکے گناہ بہت تھے اور وہ ہندو گھر انے میں تحريفِ قَالَمَان

پیداہونے کے قابل ندتھا۔

ای طرح ایک ہندورام لال ہےوہ اپنے گناہوں کے حساب سے راجپوت یا کھتری یابر پھن پیدا ہوتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو برہمن اوراس پر بھی مہار اجہ او ہیراج پیدا ہولیکن ایساانسان بھی اس زندگی کو ایک قیدی کی حیثیت سے گذارتا ہے۔اگراس کوقل کر کے اس کی میعاد قید کوکم کر دیا جائے تو بیا سکے لیے مفید ہے نہ کہ مضر۔ پھرقتل یا جیو ہتیا جرم کیوں ہیں۔

پنڈت جی نے پھے حرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فرمایا کہ مقتول کواس قتل کی وجہ
سے کئی لا کھ جیونوں میں سے گذر نا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ تو کیا قاتل نے۔ یہ
مقتول کوالٹی سزاملتی ہے تو کیوں۔ پنڈت جی خاموش ہو گئے اور دوسرے روز سے گیتا کا
درس بند ہوگیا (اس نکتہ کا جواب ہندوسرف پیوے سکے کہ پنڈت جی کا استدلال غلط تھا۔
گروہ خود بھی اسکی تر دیرنہیں کر سکے۔ صبیب)

عقل عامہ بھی کرش جی کے جیون کے فلفہ کے خلاف ہے۔ سزا وہ جس کا احساس ہواور جس کی لم واضح ہو۔ جب پرتاب آپ کے ایڈ یٹر مہاشہ کرش کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جرم کی وجہ سے انسان بنایا گیا۔اور معمولی ہٹدو پیدا ہوا تو وہ اس جرم سے آئندہ اجتناب کیے کرسکتا ہے اور اسے جب احساس جرم ہی نہیں تو یہ سزا کیے ہوئی۔ (اس کاجواب بھی میرے موصوف بالا دوست نہیں دے سکے ۔۔۔۔۔ حبیب)

ایک دفعہ یہی اعتراض کلکتہ میں بنڈت دینا ناتھ صاحب متوفی مدیر بجلی لا ہورکے روبرو پیش کیا گیا تھا۔انہوں نے میرےاس سوال پر کہ گدھے کو جب احساس سز اپنی تیس تو تو سزا کیسے ہوئی ؟ سکوت فر ماکر جواب دیا کہ اعتراض وزنی ہے۔ اور میں اس کا جواب

دینے سے قاصر ہوں۔

میراارادہ ہے کہ تحریک قادیان کے اختتام کے بعدای طرز وطریق پرمسیحیت آریاد ہرم ہندومت اور سکھوں کے پنتھ پر ناقد انہ سلسلہ نکھوں۔ وہاللہ التو فیق۔اس وقت ان مسائل پرزیادہ وضاحت ہے بحث کروں گا۔ فی الحال ای قدرا ظہار خیال کافی ہے۔ کرشن جی کے کلام ہے اور متعدد مثالیس ایسی پیش کی جاسکتی ہے جن سے ظاہر موجودہ مقاصد کے لیے تحولہ بالاا مثلہ کافی ہیں۔ موجودہ مقاصد کے لیے تحولہ بالاا مثلہ کافی ہیں۔

پھرایک اور بات بھی قابل خور ہے۔ اگر دنیا میں تمام حیوانات وانسان گناہ کی وجہ
ہے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نسل کا جاری رکھنا کیوں ثواب ہے۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ
جیل خانے بھرے جا کیں ؟ نہیں پھراگری فلسفہ درست ہے تو کیوں حیوانات ہے بچکشی
کرائی جاتی ہے۔ کیوں ہرانسان کے لیے لا زمی ہے کہ اولا دپیدا کرے کیوں اس کی موت
کے بعداس کا سر پھوڑنے کے لیے اس کے لڑکے کا وجوور جمت مانا جاتا ہے۔ کیوں انسان کی
زندگی کو مقدس مانا جاتا ہے۔ (اس کا جواب بھی میرے مشذکرہ بالا ہندو دوست نہیں دے
سکے حبیب)

لیکن ہمارے اس استدلال کے جواب میں ہمارے قادیانی کہد سکتے ہیں کہ جس طرح کرش جی کے ادعائے نبوت کو ہندوؤں نے اوتار کا دعو کی بنادیا۔ ای طرح انہوں نے ان کی تعلیم کو بھی بدل دیا۔ خوب لیکن اس خیال پر کئی اعتراضات وار دہوتے ہیں۔ اول میہ کہ خود ہندوسلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں تحریف نہیں ہوئی۔ دوسرے ہم تاریخ فذا ہمب حقد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی آسانی کتاب میں تحریف ہوئی دوسری آسانی کتاب میں جواس کے بعد نازل ہوئی،اس کی تحریف کا ذکر آیا چنانچہ توریت میں جب تحریف ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے انجیل لا کر دنیا کودی جسمیں تحریف تو رات کی مثالیں بیان کی گئی تھیں اور اب تک موجود ہیں۔ جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی۔ تو قرآن یا ک نازل ہوااور اس میں صاف کھا ہے کہ

ا..... توریت، آنجیل کے علاء خدا کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔

٢..... پلعض وه کلمات جو کتاب میں موجود ہیں بنہیں پڑھتے اور

m.....جوکلمات کتاب میں موجودنہیں تھےوہ اپنی طرف ہے اسمیں ملا کر پڑھتے ہیں۔

س .... کلام غیراللہ کو یوں پڑھتے ہیں کہ گویاوہ خدا کا کلام ہے۔

۵.....خدانے ہرگزنہیں لکھا تھا کہ خداتین میں سے ایک ہے۔لیکن انہوں نے کتاب میں یہ بات لکھ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

اگر گیتاالہا می کتاب ہے۔تواس میں چوتھ یف ہوئی اس کے متعلق مرزاصا حب برالہام کیوں نہ ہوا کہاس کی فلاں فلاں باتیں محرف میں۔

ایک اوراعتراض یہ ہوسکتا ہے کہ ہرآ سانی کتاب شریعت کی حاملہ تھی۔گر گیتا ہی کے بہترین جھے بھی شریعت بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیز اگر گیتا گے ان تمام تھے می کوجواسلام کے خلاف ہیں نکال دیا جائے تو ہاتی جو پچھرہ جاتا ہے وہ بہت قلیل ہے۔ اور اسکوخو بی خیال کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیول نددیا جائے ۔ تو بھی وہ خدا کا کلام ظاہر نہیں ہوتا۔

گر بحث کی خاطر ہے یہ بھی تنگیم کر لیجئے کہ کرشن جی کے کلام میں تج دیف ہوئی۔ اس صورت میں گویااب تک بحث کی غرض ہے ہم تین با تیں تنگیم کر چکے ہیں۔ اول: یہ کہ کرشن جی مہاراج خدا کا او تار ہونے کے مدعی نہ تھے۔ بلکہ محض نبوت کے دعو بدار تھے۔ خَرِيفِ قَادَيَان

دوم: بید کدان کے چلن پر جو حملے کئے جاتے ہیں۔ بید حقیقت پر منی نہیں ہیں بلکہ محض افسانے ہیں اور

سوم: پیکدان کی کتاب ان کی تعلیم کاسیج مرقع پیش نہیں کرتی۔ بلکداس میں تحریف کی گئی ہے اوراس وجہ سے مرزاصا حب نے ان کو نبی قرار دیکر کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔

بهرصورت معاملہ یہ ہےتو پھر بحث کا اصول یہ ہوگا کہ ہم قر آن انکیم کوکسوٹی بنا کر اس پرمرزا صاحب کے اس دعویٰ کو پر تھیں کہ انہیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا کہ کرشن جی نبی تھے۔

### قبطای وسوم (۳۳)

مجھے معلوم نہیں کہ مرزاصاحب نے کرشن جی کے سرپر نبوت کو جوتاج رکھا ہے۔
اس میں غیر قادیانی مسلمانوں میں سے گئے ان سے متفق ہیں۔البتۃ ایک صاحب کا مرزا
صاحب سے اس معاملہ میں اتفاق اظہر من الشمس ہے اور وہ مولوی ظفر علی صاحب مالک و
مدیر جریدہ زمیندارلا ہور ہیں۔ جن کا اخبار آئے دن برگل و ہے کل بداعلان کرتار ہتا ہے کہ
کرشن جی پیغمبر تھے۔

باقی مسلمانوں میں ہے بعض تعلیم یافتہ مسلمان یہ سلمجھ بوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہندوستان ایسے وسیع ملک اور ہندوؤں ایسی بڑی قوم کا پیفیبر سے خالی ہونا خارج از امکان ہے۔ البندااگر گرشن جی کو پیفیبر مان لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ اور ساتھ بی یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن یا ک میں خدائے قد وس نے خود فرمایا ہے کہ ہرقوم کے لیے ہم نے بادی بھیجا اور کوئی گاؤں ایسانہیں جس میں ہمارا پیام نہیں پہنچا۔

میں عرض کروں گا کہ میرا بھی بیا بمان ہے کہ ہندوستان چھوڑ و پنجاب میں بھی

پنجبراً ئے اور پنجاب یا تبت یا چین کا ایک قریبھی ایسانہیں جس میں خدا کا بیام نہ پہنچا ہو۔
مجھے پیشلیم کرنے میں بھی عذر نہیں کہ ہرگاؤں میں کوئی ڈرانے اور بشارت دینے والا آیا۔
لیکن شرط بیہ بے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے پہلے مبعوث ہوا ہو۔ اسلئے کہ خاتم
النبیین کے بعد بعث انبیاء بند ہو چکی ۔ اس پر مرزاصا حب کے ادعائے نبوت کی ذیل میں
کافی بحث کر چکا ہول ۔ اور اس موضوع پر اس وقت کچھ لکھنا غیر ضروری ہے۔ نیز کرش جی
چونکہ حضرت خاتم الانبیاء ہے پہلے پیدا ہوئے تھے لہذا ان کی نبوت کے مسئلہ پر بحث کرتے
ہوئے بعث احر مجتبی احمد مصطفی کے بعد کسی کا مبعوث ہونا خارج از بحث ہے۔

بہر کیف مجھے بینتگیم ہے کہ ہندوستان میں ایک چھوڑ متعدد نبی پیدا ہوئے اور مجھے یہ بھی تشکیم ہے کہ قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے ربع ثالث یعنی سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ ای لقب (فداہ رومی ﷺ) کوخاطب کرکے فرما تا ہے کہ

اے پینمبر اجھیق ہم نے آپ سے پہلے رسول چیجے۔جن میں سے بعض ہیں کدان کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے اور اجھن ہیں کدان کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔

کرشن جی کی نبوت کے حامی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نبیوں کی بعثت مسلم ہے اور اس ہے بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ بعض انبیاء کا ذکر قربان مقدس میں موجود ہی نہیں ۔ تو پھر کرشن جی کو نبی مان لینے میں حرج کیا ہے خصوصاً اس صورت میں کدان کی کتاب گیتا ایک بینظیر کتاب ہے۔

ان میں ہے اکثر اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گیتا کی تعریف ادھار لی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے خود بھی گیتا کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اوراس کے باوجودوہ اسکی خوبی کے قائل ہوتے ہیں اگرخو بی تحریر کومعیار نبوت سمجھا جائے تو پھر مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز نے تحريف قابديان

آ كسفورة ع شكىپير كے كلام كا جومجموعة شائع ہوا ہے اس كى تمہيد ميں لكھا ہے كه احقول میں ہےوہ برترین احمق ہے جس کے سر پر حماقت کا تاج راس آئے اس حقیقت ہے انکار کرسکتا ہے کہ یہ کتاب (شیکسپیر کی تصانیف) دنیا کی بہترین کتاب ہے۔ قرآن یاک ہے تواس شخص کو دور کی نسبت بھی نبھی رئیکن انجیل یا کتاب مقدس یرایمان رکھتے ہوئے اس نے شکیپیئر کی تصنیف کو دنیا کی بہترین کتاب قرار دیا۔ کیااس میں حرج كى كوئى مات لازمنبين آتى \_اگرنہيں تو آؤشكىپيئركو بھى پيغمبر مان ليں \_ (معاذ الله) آج ممنوعات شری کوعقلی دائل کی وجہ سے حلال قرار دیا جارہا ہے۔سود کا جواز زمر بحث ب-اس ليے كه لينے ميں حرج نہيں اور نه لينے ميں نقصان ب- ہمارى تجارت كى کساد بازاری کوحرمت سود پرمحمول کیاجا تا ہے۔ گویامعاذ اللہ اصول قرآنی کو جماری تذلیل کا باعث ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکد حقیقت ہیے کہ آج سود ہی نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔اورجس مغرب کی تقلید میں ہم سود کوحلال ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں وہ مغرب حرمت سود کی حکمت کا قائل ہوتا چلا جار ہاہے۔

### ع کبابودمر کب کجا تاختم۔

آ مدم برسر مطلب سوال بینییں که گرش جی کو پیغیبر مان لینے میں کوئی جرج ہے یانہیں؟ سوال بیہ ہے که کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو جس کا قرآن میں بالصراحة ذکر نہیں، نبی مان لیں۔

میری گذارش ہے کہ جن انبیاء میہم السلام کا قرآن پاک میں نام بدنام ذکر موجود ہے۔ جس طرح ان میں کا نام لے کراضافہ کرنا ہے جس طرح ان میں کسی کا نام لے کراضافہ کرنا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور ان دونوں اصولوں کی لم منجملہ دلائل متعددہ میہ بھی ہے

تحريفِ قَادِيان

کہ ایک ایسے نبی کا انکار جس کا ذکر قر آن شریف میں موجود ہے بچریف فی القر آن ہے۔ اورای طرح کسی ایک کا اضافہ بھی تحریف فی القر آن ہوگا۔

بیں نائخ ومنسوخ کی بحث میں پڑنائمیں چاہتا۔ کیکن اتناعرض کروں گا کہ اب
تک بعض لوگوں نے بیتو لکھا ہے کہ فلاں آیت کوفلاں آیت نے منسوخ کردیا گریکس نے
نہیں کہا کہ زول قرآن پاک کے بعد کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ بیکام بن پڑا تو مرزا
صاحب بی ہے جنہوں نے آیات جہادی تنیخ کا اعلان کیا اور اس اعلان کوالہام پر پنی قرار دیا۔
اس طرح بیمیل قرآن انجیم کے بعد کسی نے آئ تک میں بیٹریں کہا کہ اس
میں بذر بعد الہام اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگریہ مان لیان جائے کہ مرزا صاحب نبی تھے اور
انہیں بذر بعد الہام کرش بنایا گیا اور بتایا گیا کہ کرش نبی تھے تو اس کے معنی بیہوئے جہاں
مصرت اہر اہیم ، اساعیل ، اسحاق یعقوب وغیر جم عہم الملام کا ذکر آتا ہے۔ وہاں قرآن پاک
میں ایک نبی کے نام کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور پر تسلیم کرلیں تو تح بیف یا تحیل قرآن کو تھے مانا

محولہ بالا آیت کریمہ سے بیتو ثابت ہے کہ خود خدائے تعالی نے بعض انبیاء کے نام نہیں لیے اور کرش جی کانام بھی نہیں لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے جس کا نام نہیں لیا، اس کانام لینے کاحق کس کو ہے۔ کیا محمد بھٹانے ایسا کیا جنہیں اور ہر گرنہیں۔ ورنہ حدیث موجود ہوتی کہ فلال یا فلال ولال رسول یارسولوں کے نام خدانے تو نہیں لیے لیکن رسول اللہ بھٹانے ان کی تخصیص نام بہنام فرمائی۔

اور جب خدا اور اس کے رسول ﷺ دونوں نے ایسانہیں کیا تو کیا خلفائے راشدین نے ایسا کیا جنہیں اور ہر گزنہیں۔ کیاکسی مدعی نبوت نے محدث نے مجد دنے یاکسی

اورمسلمان نے کسی کا نام کیکراس کونبوت کا درجہ دیا ؟ نہیں اور ہر گرنہیں ، بالکل نہیں۔ توبيه وال حل طلب ہوا كه جس كي تخصيص خدااور رسول ﷺ نے نہيں كى ۔اس كى میص کون کرسکتا ہے کیا ہرمسلمان ایسا کرسکتا ہے؟ اگر ہرمسلمان کواس کی اجازت ہے۔ تو مجرانبیاء میبمالسام کی ایک لامتنا ہی فہرست تیار ہوسکتی ہے۔کیااجتماع امت کواس کاحق دیا گیا ے؟ اگراپیا ہے قولازم ہے کہ ووٹوں کے ذریعہ سے گذشته انبیاء کی فہرست تیار کی جائے، جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود نہیں۔اورا گرافرادملت کومجموعی طور پر بیرحق حاصل نہیں کے کئی کا نام لے کراس کی نبوت کی تصدیق کریں تو پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہے تق کس کو حاصل ہے۔ جواب ملے گا کہ خدا اور صرف خدا کواور وہ الہام یاوی کے ذریعہ ہی ہے گی کا نام اینے کسی فرستادہ کو بتائے گا۔اسک کے سنت اللہ یہی ہے کہ انسان سے کلام بذریعہ الہام یا وی ہو۔اوراگریہصورت صحیح مان لی جائے اورتشلیم کیا جائے کہاس نے مرزاصا حب کونتخب كركابك نام بنايا توشليم كرنايزے كا كرمجر ﴿ فيداه رومي ) يرقر آن نامكمل نازل ہوا۔ اس میں ایک نام نہ تھا اور وہ نام مرزا صاحب پر ظاہر کر کے قرآن کی بھیل کی گئی۔اور پیہ عقیدہ خلاف اسلام ہے اس لیے کہ قرآن مکمل ہے۔اوراس میں کمی ترمیم یااضافہ کی گنجائش مهيدريا.

پس میرااستدلال بی*ے ک*ه

ا.....جن پیغیبروں کا ذکرخدا نے خودنہیں کیا ،ان کا نام کوئی شخص بتانہیں سکتا۔ سوائے ازیں کہ خودخدااس برکوئی نام ظاہر کرے۔

۲ ......اگرخدا کی مرضی اورخدا کے بتائے بغیر نام لے کرکسی رسول کی تخصیص کی اجازت ہوتی تو حضور سرور کا کنات گئے ایسا کرتے ۔ مگران کا ایسا نہ کرنا بتار ہا ہے کہ خدا جس کو ظاہر

تحريفِ قَادَيان

نەكرے، بندەاس مىل دخل نېيىل دے سكتا ـ

س خدا قادر مطلق ہے اور وہ جا ہے تو ہزاروں قرآن نازل کرسکتا ہے مگر قدرت اور مثیت میں فرق ہے۔مثیت ایز دی بیہ ہے کہ قرآن شریف مکمل ہے۔ اور بیاسی صورت میں محفوظ رہے گائی میں تبدیلی ممکن نہیں ، نداس میں اضافہ ہی ممکن ہے۔

۴ .....اگراللہ تعالی بذریعه الہام کسی ایسے نبی کی بعثت کی تصدیق کرے۔جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نبیں تو وہ پھیل قرآن انگیم کے مرادف ہوگی۔ اور بیر بات بھی تعلیم قرآن پاک کے خلاف ہے۔

پس اصولا یہ ایمان رکھنا کہ دنیا تھر بیس متعدد پنیمبر مبعوث ہوئے جن سے
ہندوستان بھی خالی نہیں رہا۔ لیکن کی کا ناہم لے کراس کو مخصوص بہ نبوت کرنا اسلام کی تعلیم
کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ حق عام افراد کو دیا جائے تو فقنہ کا ایک دروازہ کھل جاتا
ہے۔ اورا نہیاء کی فہرست لا متناہی ہوجاتی ہے۔ اورا گراجہا کا ملت کو یہ حق دیا جائے تو اس
کے لیے ووٹوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اورا نبیاء کا نام بھی کونسل کا ایک انتخاب بن جاتا
ہے۔ یہ مصرف خدا کو ہے اور رہ العزت جن ناموں کو ظاہر گرنا چاہتا تھا، ان کو ظاہر
کرچکا۔ اورا گرچہ مزید ناموں کا اظہار اس کی قدرت سے خادی میں تا ہم اس کی مشیت
اور سنت یہ ہے کہ مزید نام ظاہر نہ کئے جائیں۔ لبندا کی کا یہ کہنا کہ فلال شخص بھی نبی تھا،
بروئے قرآن اٹھیم جائز نہیں۔ لیس مرز اصاحب کی تح یک کے خلاف میری۔

انيسو س دليل

بیہے کہ انہوں نے کرش جی مہاراج کو نبی ظاہر کر کے خودان کے او تار ہوئے کا

تخريف قابنيان

دعویٰ کیااور بید دونوں باتیں تعلیم قرآن الحمید کےخلاف ہیں۔

الحمد ملہ والمن کتر یک قادیان پرمیرامضمون انتہا کو پہنچا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کھول جو کسی کے لیے دل آزار ثابت ہو۔ میرے احباب نے مجھے اس مقصد میں کامیاب ہونے پرمبارک بادیں دی ہیں۔ لیکن میں اب پھراعلان کرتا ہوں کہ اگر میرے قلم ہے کوئی ایسا فقرہ لکل گیا ہو۔ جو کس صاحب کے قلب پرگراں گذرا ہوتو اس کونا دانستہ غلطی مجھ کرمعاف کر دیا جائے۔

(سیر) حبیب

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ..... الغ اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتماول تحريك قاديان

.....(1)......

اس کی کامیانی کی ظاہری وجوہ

میں جن دنوں سیاست میں تحریک قادیان کے حسن وقتے پراظہار خیال کررہاتھا۔ تو اس کے دوران میں بعض احباب نے سوال کیا تھا کہ تحریک قادیان ترتی پذر کے کیوں ہے؟ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ قادیان کی دولت وثروت سے اور بعض اسکے معتقدین کی تَحْرِيفِ قَالِدَيان

تعداد ہے بعض انکے مریدوں میں اعلی تعلیم یافتہ اصحاب کی شمول سے مرعوب ہیں۔اور وہ اس کو جنگ یک قادیان کی صدافت کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں۔

ای خیال باطل کے ازالہ کے واسطے ہیں نے ابتدائے مضمون میں بعض ایسے مرعیان نبوت کے حالات درج کئے۔ جنہوں نے مہدی یا مسلح موجود یا ظلی و ہروزی نبی یا پیغیر ہونے کا دعوی گیا۔ اور وہ اس قدرتر تی پذیر ہوئے کہ ان کی سلطنتیں قائم ہوگئیں۔ اور تین تین تین سل تک ان کی اولا دصا حب سریر و تاج وعلم ہوئی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ سی موجود یا حضرت مہدی النگیا جب تشریف لائیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ جناب مرزاصا حب قادیان کی تحریک پرعوام کی طرف سے یہ اعتراض بھی وار دہوتا ہے کہ وہ وہ ایسانہیں کر سکے لیکن جنہوں نے واقعی سلطنتیں قائم کیس۔ اور اپنے نام کا سکہ چلایا وہ وہ جاہت و نیوی اور تحداد معتقدین کے لیاظ سے مرزاصا حب اور ان کے خلفاء سے بہت زیادہ کا میاب عصد بنہ تروہ مث گئے۔ اور اسلام اپنی اصلی شان اور حقیقی صورت میں باتی زیادہ کا میاب قد علیٰ ذالک

اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرما تا ہے کہ بیلوگ جو بازاروں میں شان سے پھرتے ہیں ان کی شوکت ہے اے مسلمان تو گراہ نہ ہونا۔ اس لیے کہ ان کی پونمی بہت تھوڑی ہے۔اوران کا آخری ٹھکا نہ دوزخ ہے۔ جو بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔

آگروجاہت دنیوی حکومت مادی ، تعداد معتقدین یاعلم وضل مریدین یہی معیار صدافت ہو۔ تو آج دنیا میں مسیحیت ہے زیادہ کوئی ندجب سپا قرار نہیں پاسکتا۔ جس کے بادشاہوں کی شان کوس لمعن المملک بجارہی ہے۔ جن کے معتقدین کی دولت کا کوئی انداز ہ بی نہیں۔ جن کی سلطنتیں ہے شار ہیں اور جس کے مریدسائنس کے میدان میں ایسے انداز ہ بی نہیں۔ جن کی سلطنتیں ہے شار ہیں اور جس کے مریدسائنس کے میدان میں ایسے

تخريك قابديان

شہروار ثابت ہور ہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پائے گاہ بن چکی ہے۔ پا تال کے راز ان کی گف دست کا سرمایہ بن چکے ہیں۔ ہوا، پانی اور خاک پر ان کا قبضہ ہے۔ ونیا گ بربادی ان کیلئے ایک لمحہ کا تھیل ہے۔ انسان کی آ واز کو ہزاروں میل پر پہونچاتے ہیں اور دشت وہام وکوہ و بیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن بحد اللہ کہ بیسب کچھ معیار صدافت نہیں ہے۔

پس وجاہت دنیوی شوکت ظاہری اور تعداد تتم معتقدین تحریک قادیان کے لیے وجہ تفاخر نہیں بن سکتیں۔

ابعض اوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کتر کی قادیان کے خلاف ایسے واضح دلائل موجود میں جیسے کہ میں نے قلم بند کیے اور جس کے مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور موجا تا ہے کہ کوئی سلیم انعقل انسان اس مذہب کا معتقد نہیں ہوسکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ انگریزی وان مسلمان اس مذہب کی طرف رجوع کررہے ہیں۔

اس کے جواب میں بیرعرض کرنا کافی ہے گدی گادیان کی نسبت بہت زیادہ زبردست دلائل شرک اور بت پرتق کے حامی مذاہب کے خلاف موجود اور بے شار مرتبہ اصرار کے ساتھ پیش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی گاندھی جی اور برنالرڈ شاجیے لوگ کیوں اپنے اینے دین اور مذہب کی کفریات سے ہازنہیں آتے۔

اس کا جواب خود اللہ تعالی نے قرآن شریف میں دیا ہے۔وہ فرما تا ہے کہ ابتداء میں دین ایک تفایعنی دین فطرت اس دین پراب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ دین میں اختلاف لوگوں نے بعد میں پیدا کیا۔اور لوگ ہی ہرسلیم الفطرت مولود کو بتدریج عقائد باطلہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی راہ نمائی اور ہدایت کیلئے رسول تحريفِ قَالِدَيان

جیجے۔ لیکن لوگوں نے ان کوجھٹلا یا اور یوں تفریق ہا قی ہے اور قیامت تک ہاتی رہے گ۔

خدا قادر مطلق ہے وہ چاہو ایک لحد میں ان اختلا فات کومٹا کر دین فطرت کا

ڈ نکہ بجاد ہے لیکن میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب پھر عرض کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمتعال

اور مشیت خدا کے لا یز ال میں فرق ہے۔ قدرت یہ ہے کہ جب اور جو چاہے کرے۔ مگر

مشیت یہ ہے کہ دیا ختلا فات تبلیغ کے ذریعہ رفع ہوں۔ اور اگر نہ ہوں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالی

خود قیامت کے دن گردے گا۔ قرآن پاک میں بار ہاحق تعالی نے فرما یا کہ اگر ہم یہ نیت نہ

کر چکے ہوتے کہ ہم ان اختلا فات کا قضیہ قیامت کے روز چکا کمیں گے۔ تو ہم بھی کا ان

کفار کا قصہ ہی یاک کردیے۔

گرااییا کیوں ہے؟ بیا گیک راز قدرت ہے جس پرانسان حاوی نہیں۔ روحانی
امور میں بھی جسمانی امور کی طرح بعض جگہانسان معذور ہے۔ اوراس معذوری کے باوجود
اس پرایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ انسان سورج ہے روشنی اور گری پاتا ہے۔ اور اس
روشنی اور گری ہے فائدہ بھی اٹھا تا ہے۔ لیکن وہ اس روشنی اور گری کی مقدار یا اسکے معیار کو
گھٹانے یا بڑھانے سے معذور ہے۔ اس طرح روحانیت میں انسان جانتا ہے کہ سے
اختلافات برے بیں خون ریزی اور فتنہ وفساد کا سبب بیں وہ برایان قاطعہ پیش کرتا ہے۔
لیکن پھر بھی اس کے مخالف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ وہ گھبرا تا ہے لیکن خود کو بے
لیکن پھر بھی اس کے مشیت ایز دی بہی ہے۔

اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔حضرت ابراہیم النظیمی کو نارغرود میں ڈالا گیا۔ تھم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہوجا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا میں بیقوت تھی کہوہ آگ کوسر دکر دے اور آزار کی تحريف قابديان

بجائے سلامتی کا سبب بنادے کیا وہ بیقدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس آگ کے جلانے والوں کو آگ جلانے کا موقعہ ہی ندویتا یا ان کے دل ہی پیغا م اہرا ہیم کی طرف پھیر دیتا۔

یقینا اس میں یہ قدرت تھی۔ لیکن مشیت ایزدی یہی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور غور کروتو ایرا نہم الطلبی کے جوہر کھلے تو اس طرح کہ آگ ان کے سامنے جلی۔ اس کا اعلان ان کے روہر و ہوا۔ ان کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ موت اور بدترین عقوبت کی موت سامنے نظر آئی۔ انہیں اٹھا کہ اس میں پھینکا گیا۔ انہیں یعلم نہ تھا کہ آگ ان کے لیے سرد مولا مائی کی ایس بی کی میں کھینکا گیا۔ انہیں یعلم نہ تھا کہ آگ ان کے لیے سرد جو کہ رسلامتی کا سبب بن جائے گی۔ یہ تسلیم ورضا کے آخری امتحان میں کا میاب ہوئے اور پھر انعام واکرام اللی سے فائز المرام ہوئے۔ اگر جرا کفار کے دل پھیرد نے جاتے۔ تو کہ رانعام واکرام اللی کے روہروانتہائی شلیم کے ان موتیوں سے خالی ہوتا۔ جن کا وجود ایرا نیم کے سینے اور سیدالشہد اء النظامی کے یا کہ خون سے پیدا ہوا۔

پس بیر مشیت ہے کہ دین فطرت کے خلاف ادیان وعقا نکد باطلہ پیدا ہوں۔ ترقی کریں اور موجودر ہیں۔ لیکن بیسب پیدا ہوتے اور مفتے رہتے ہیں۔ دین فطرت البتدازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ مبارک ہے وہ جوعقا گلہ باطلہ کی مؤفت ترقی اور چمک دمک سے فریب نہ کھائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس دھوکے سے محفوظ رکھے۔ آمین

اب تک جو پچھوض ہوا وہ ایک اصولی اعتقادتھا کہ عقائد باطلہ اور ادیان کا ذبہ کیوں قائم رہتے اور بہ خاہرتر تی کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ رینکتہ بہت باریک ہے۔ اس کے اظہار کے لیے مجھ سے زیادہ صاحب استطاعت وعلم انسان اور مجھ سے کہیں زیادہ صاحب قوت اہل قلم کی ضرورت ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصداس دلیل سے



تح یک قادیان کی ظاہری ترقی کے دنیوی اسباب کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے مجھے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی تاریخ کے ابواب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو لوگ موجود الوقت دول بورپ کی تبلیغی جدوجہدے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کدمر کرنمیسیت کا ہر بادشاہ یا در جمہوریہ '' کے لقب سے ملقب ہے اور تبلیغ میسیست ان کی حکومت کا جزولا ینفک ہے چنا نچددور کیوں جاؤں۔ برطانیہ ہی کے نظام حکومت پرنگاہ ڈالوتو معلوم ہوگا کہ محکمہ جات دفاع ، مالیات اور خارجہ کی طرح محکمہ دینیات بھی نظام سلطنت کا ایک جزولا ینفک ہے۔

الیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے جوسلطنت قائم کی اس میں دینیات کو بیرتبہ سمجھی حاصل نہیں ہوا۔ البتہ اتنا ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں جومسلمان بادشاہ ہوئے وہ درس و تدریس کے لیے کائی جا گیریں دیا کرتے تھے جن کی وجہ ہے ہر مجد درسگاہ بن گئی تھی جوتعلیم وین کے لیے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی ہے مندر بھی مشتیٰ ند تھے۔ تاہم مجھے چونکہ اس وقت مسجدوں ہی سے تعلق ہے لیڈا میں انہی کا ذکر کروں گا۔ ان کے متعلقین یعنی علماء اور صوفیاء بھی عوام و حکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے باعث قوت لا یموت ہے ہی مواہ و کر تبلغ دین کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ باعث قوت لا یموت ہے ہی رواہ و کر تبلغ دین کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ خوش یہ کر تبلغ اسلام کا کام حکومت کی بجائے غیر سرکاری ذرائع کاشکر گذار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کا مرکز تو تھا آ گرہ اور مسلمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں جہاں صوفیاء کا

لذرتفايه

اس صورت حالات نے بھی اکبراعظم کے وقت میں پلٹا کھایا۔ان کے زمانہ میں ہندو وسلم اشحاد کی سیاسی ضرورت کے باعث قومیت کے باپ جلال الدین اکبر نے شعار اسلام کو بالکل پی پشت ڈال دیا۔اورانہوں نے اوران کے درباریوں نے اپنی عملی مثال سے تبلیغ دین کو نقصان پنچایا اس وقت اگر شریعت حقہ کاعلم بلندرہا۔ تو وہ اپنی سرفرازی کے لیے مخصوص صوفیائے کرام وعلمائے دین کاممنون احسان تھا۔ جہا تگیراور شاہ جہان کے زمانہ میں اکبر کے جاری کردہ دین البی کے چربے تو باتی ندر ہے۔ مگر تبلیغ کے کام کی طرف کوئی خاص تو جنیں ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر رہمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کلیہ کی واحد اشتثنا ثابت ہوئے معرکہ کفرودین میں اقبال نے انہیں

## ع ترکش مارا حذیک آفریں

لکھ کراظہار حق کیا ہے لیکن اس کے بعد حالت بدسے بدتر ہوگئی۔اور نہ صرف بادشاہ اورام راءادیان وا کابر سلطنت شعار دین ہے لیے میں واہ ہو گئے۔ بلکہ اکبر جہانگیر اور شاہ جہان کے زمانہ میں مساجد و مقابر و مکاتب کوجو گراں قدر ابداد ملتی تھی، وہ بھی طوائف الملوکی کی وجہ سے بند ہوگئی۔

سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ زرامداونہ ملنے کی وجہ سے اور ہرزور آور کے بادشاہ بن کرا پنے علاقہ کولوٹنے کی وجہ سے مدر سے خانقا ہیں اور مجد بند ہوگئیں۔علاء اور صوفیاء کو بدرجہ مجبور کی سلسلہ درس و تدریس بند کرنا پڑااور ملک میں تعلیم کانام تک باتی ندر ہا۔ نددین کی تعلیم باتی رہی ، نددنیا کی ۔

عالمگیر کے وصال اور ۱۸۵۷ء کے غدر تک کا زمانہ پنجابی میں ترجیحا گردی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ نہ کوئی نظام حکومت تھا اور نہ امن وامان ہی موجود تھا۔ کسی کی زندگی دولت عزت عصمت محفوظ نتھی۔ان حالات میں نہ صرف مسلمانان ہندکیلئے بلکہ عام ہندوستانیوں کیلئے علم کا چراغ گل ہوگیا۔

انگریزا کشریدوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جہالت دورگ۔ یہ صحیح ہے لیکن رید بھی امرواقعہ ہے کہ مصررو مااور یونان کے میدان تہذیب وتدن میں کوئ کمن الملک بجانے سے بہت پہلے ہندوستان آسان علم پر ماہ عالم تاب بن کر چمک چکا تھا۔ پھر انقلاب کی وجہ سے قعر جہالت ہیں گرا جس سے مسلمانوں نے آ کراسے نکالا مگر سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ یہ پھر جہالت کے گڑھے ہیں گر پڑا۔ عالم وفاضل لوگ طبعاً میعاد حیات یوری کر کے اٹھ گئے علم کے مرکز میں جھے۔ لہذا ملک جاہل رہ گیا۔

غدر ۱۸۵۷ء کی تمام ذراری بے جاطور پر مسلمانوں کے سرمنڈ ھدی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارباب حکومت کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے بغض پیدا ہو گیا ادھر مسلمانوں کی طرف سے بغض پیدا ہو گیا ادھر مسلمانوں کے علماء نے حکومت انگلشیہ سے ہرتئم کے تعاون کو گئاہ قر اردے کراعلان کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے نیز بین الاقوام معاملات نے بھی الیکی صورت اختیار کرلی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے تعلقات اچھے نہ رہے۔ مسلمانوں نے علماء کے فتاوی کے باعث انگریزی مدارس سے جو تعلیم کی روشنی کو واپس لانے والے تھے، اجتناب کیا۔ مساجد اجڑی پڑی تھیں۔ مکاتب کا نشان تک مٹ چکا تھا صوفیا کے تکیہ حدیث شریف وقر آن مجید اجڑی پڑی تھیں۔ مکاتب کا نشان تک مٹ چکا تھا صوفیا کے تکیہ حدیث شریف وقر آن مجید کے مسائل کی جگہ بھنگ نواز دوستوں کی گیپ بازی کامرکزین چکے تھے۔

غرض حالت بیتھی کہ مسلمان حکام وفت کا چور بنا ہوا تھا۔حکومت اس کے ہاتھ

تَحِرِيكِ قَادَيَان

ہے چھن چکی تھی۔ تجارت ہے اس کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تعلیم اس کے ہاں سے غائب ہو چکی تھی اور جاہل ماں باپ جاہل تر اولا دیپیدا کررہے تھے بیکاری مفلسی اور حکومت کے عمّاب نے مسلمانوں کوایک قابل نفرت چیز بنادیا تھا۔

میچی پادری ہمیشہ شلیم کرتے رہے کہ دنیا میں ان کے عقائد کے لیے اگر کوئی خطرہ موجود ہے بقواس کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کو بہرکانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔ انہوں نے اس وقت کوغنیمت اور اس موقعہ کو ہے حد مناسب جان کر مسلمانوں کو بہرکانے کیلئے ایک عالمگیر جدوجہد شروع کی جس کا سلسلہ و ۱۸۱ء ہے لے کر 1908ء کے بعد تک بڑاز ورشور ہے قائم رہا۔

بیکارمسلمان میسی ہوکر روزگار حاصل کر لیتے تھے۔ قلاش مسلمان مالی لحاظ ہے بہتر حالت میں ہوجاتے تھے اور غداری کا داغ جوان کے لیے بے حد پریشان کن تھا وہ چشمہ کے پانی کے ساتھ ان کی پیشانی ہے دہل جا تا تھا۔ بیتر فیبات کچھ معمولی نہھیں۔ زر حکومت اور ثروت کی ترغیب ہے اگر کسی اور دین کا واسط پڑتا تو مث جاتا۔ بیاسلام ہی کا متھا کہ وہ اس بے پناہ حملہ ہے محفوظ رہا۔ و العجمد مللہ علی ڈالک

عیسائیوں کے ان حملوں سے ہندو بھی محفوظ نہ تھے۔ کیکن اول تو وہ جدید تعلیم حاصل کرکے پرانی جہالت کے ازالہ میں مصروف ہوگئے تھے۔ دوسرے ان کے پاس خیارت اور دولت موجود تھی للہٰذا بینہ قلاش ومفلس تھے، نہ بےروز گار تیسرے بی حکومت کے عماب سے محفوظ تھے بلکہ یول کہے کہ اس کے لطف کا نشانہ بنے ہوئے تھے للہٰذا انہیں وہ خطرات در پیش نہ تھے جومسلمانوں کے لیے منصوص ہو چکے تھے۔

ملمانوں کو بہکانے کیلئے عیسائیوں نے دین حقد اسلام اور اس کے بانی ﷺ پر

بے پناہ جملے شروع کردیے جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آخرز مانہ نے تین آ دی ان کے مقابلہ کیلئے پیدا گئے۔ ہندوؤں میں سوامی شری دیا نند جی مہاراج نے جنم لے کر آ ریا دہرم کی بنیاہ ڈالی اور عیسائی جملہ آ وروں کا مقابلہ شروع کیا مسلمانوں میں سرسید نے سپر سنجالی اور ان کے بعدمرز اغلام احمد صاحب اس میدان میں انزے۔

سرسید نے مسلمانوں کے سرے غداری کا الزام دور کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا۔ اور ساتھ بی مسیحیوں کے حملوں کا جواب دیکر شریعت حقہ کی حمایت کرنے گئے۔ غدر کا الزام آج تک مسلمانوں کے سرپرموجود ہے۔ البعۃ جدید تعلیم کی ترویج میں سرسید کوغیر معمولی کا میابی ہوئی۔ ان کی سیاسی رہنمائی بھی صحیح خابت ہوئی اور مسلمان ایک عرصہ تک اس رہنمائی سے دوگر دانی کرنے کے بعد آج پھر لا چار ہوکر انہیں مسلمان ایک عرصہ تک اس رہنمائی سے دوگر دانی کرنے کے بعد آج پھر لا چار ہوکر انہیں کے اصولوں کو اختیار کرکے کا میاب ہور ہے ہیں۔

مذہبی حملوں کا جواب دیے میں البعظ سرسید کا میاب نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ
انہوں نے ہر مجرح ہے انکار کیا اور ہر مسئلہ کو برعم خود عقل انسانی کے مطابق خابت کرنے
کی کوشش کی نتیجہ بیہ ہوا کہ ہندوستان میں بچے کھیج جوعلا چھی موجود تھے۔ ان میں اور سرسید
میں شخن گئی، گفر کے فتو ہ شائع ہوئے۔ اور بہت غلاظت اچھی نتیجہ بید لگا کہ مسجی پروپیگنڈہ
زور پکڑ گیا اور علیکڑ ھکا لج مسلمانوں کی بجائے ایک قتم کے طحہ بیدا کرنے لگا۔ بیدگٹ محض
انفاق پیدائش کی وجہ ہے مسلمان ہوتے تھے ورند انہیں اسلام پرکوئی اعتقاد ند ہوتا تھا۔ بچکہ
اللہ کہ بیصورت حالات عارضی خابت ہوئی۔ اور اب خدا کے فضل و کرم ہے مسلم یو نیورٹی
باعمل اور سے مسلمان پیدا کررہی ہے۔

اس وقت کہ آریااور سیحی بہلغ پربے پناہ حملے کررہے تھے اکے دکے جوعالم واپن بھی کہیں موجود تھے وہ ناموں شریعت حقد کے تحفظ میں مصروف ہوگئے مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا اسوقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں انزے اور انہول نے سیحی يا در يول اورآ رياايد يشكول كے مقابله ميں اسلام كيطر ف سے سينه سپرر ہے كا تہيہ كرليا۔ میں مرز اصاحب کے ادعائے نبوت وغیرہ کی قلعی کھول چکا ہوں کیکن بقول مید کہ

عیب می جمله مفتی ہنرش نیز بگو

مجھے یہ کہنے میں ذرابا کے نہیں کہ مرزاصاحب نے اس فرض کونہایت خوبی وخوش اسلولی ہے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کردیئے۔اسلام کے متعلق ان کے بعض مضامین لا جواب میں اور میں کہدسکتا ہوں کہ اگر مرزاصا حب اپنی کامیابی ہے متاثر ہوکر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم مانتے۔ لیکن افسوس ہے کہ جس کی ابتداءا چھی تھی۔ اسکی انتہاوہ نہ رہی جوہونا جا ہےتھی۔

مسلمان ایک ایسی قوم ہے جواہینے خدام کی قدر کرتی ہے۔ عیسائیوں اور آ ریاؤں کے مقابلہ میں مرزاصاحب کی خدمات کی وجہ ہے مسلمانوں نے انہیں سریر بٹھایا اور دلوں میں جگہ دی مولوی محرصین بٹالوی اور مولوی شاء اللہ امرتسری جیسے لوگ ان کے حای اورمعتر ف تھے۔اوران ہی کے نام کا ڈنکہ بجاتے تھے۔

غرض مرزاصاحب کی کامیانی کی پہلی وجہ بیہے کہ یہ ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبكه جهالت مسلمانول برقابض تقى \_اوراسلام يحى اورآ ريامبلغيان كيطعن وشنيع كامور دبنا ہوا تھا۔ مرزاصا حب نے اس حالت ہے فائدہ اٹھایا۔اورمسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر جوکراغیار کامقابلہ کیا۔ اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ یہ برد معزیز آ گے چل کران کے بہت کام آئی۔ای کی وجہ ہے بیصاحب زرہو گئے۔اورای کوان کی خدمت اسلام کانام دیکرآج بھی ان کے مریدسادہ لوح مسلمانوں کو پھسلا لیتے ہیں۔

#### .....(r).....

خالفین اسلام سے مقابلہ کرنے میں مرزاصاحب نے چونکہ صرف ندہجی رنگ لیا۔ لہذاالیں تحریروں کی وجہ ہے جن کی خوبی کا مجھے اعتراف ہے یہ مجبوب انام ہو چکے تھے اب انہوں نے اس کامیا بی گواجتا کے ذرکا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ دنیا میں ذر کے بغیر کوئی تحریک کامیا بنہیں ہوتی اور مرزاصاحب اگر چا یک پرانے بارسوخ اور حاکم خاندان کے وارث تھے۔ تاہم مالی لحاظ ہے اکل حالت کچھ اچھی نتھی کسی انگریز کا مقولہ ہے ۔ تاہم مالی لحاظ ہے اکل حالت کچھ اچھی نتھی کسی انگریز کا مقولہ ہے ۔ تاہم مالی لحاظ ہے ایک حالت کے خواجھی نتھی کسی انگریز کا مقولہ ہے ۔ تاہم مالی لحاظ ہے ایک حالے کے خواجھی نتھی کسی انگریز کا مقولہ ہے ۔ تاہم مالی لحاظ ہے کو دھرکوئی چنز کا میاب نہیں ہوتی ''

مرزاصاحب ایک کامیاب بیلغ تھے۔ مسلمان اس کیے ان کے شیدا ہور ہے تھے کہ میڈ گارے کے ان کے شیدا ہور ہے تھے کہ میڈ گارے کے اندا جرب انہوں نے دین حقہ کی صدافت کے ثبوت میں دلائل جمع کرنے کے لیے ایک کتاب (برا بین احمد میہ) کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی ایک کیا تھا کی کا شاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشگی قیمت ما گل تو محمد کیا تھا کے تعلیم کی اسامان کیا تو کا تو کی کے تعلیم کی کا شاعت کا اعلان کیا اور پیشگی تو کی کی کا شاعت کا اعلان کیا اور پیشگی تو کا تعلیم کی کی کی کا شاعت کا اعلان کیا اور پیشگی تو کا تعلیم کی کا شاعت کا اعلان کیا دیا کیا کی کا تعلیم کی کا تعلیم کی کا تعلیم کا تعلیم کیا کی کا تعلیم کا تعلیم کی کا تعلیم کا تعلیم کی کا تعلیم کی کا تعلیم کا تعلیم کی کا تعلیم کی کا تعلیم کی کا تعلیم کی کا

شہرت اورزرحاصل کر کے انہوں نے نبوت کا اعلان کمیااب لوگ بد کے لیکن جو شخص دلول میں گھر پیدا کر چکا تھا۔ کروڑوں میں سے چندسوگوا پنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔اور ریدکوئی تعجب کی بات نہیں۔

اس کے بعد مرزاصا حب کو جو کامیا بی ہوئی۔اس کی وجوہ یہ ہیں کہ ہر جدید عقیدہ کے رکھنے والے زیادہ مخلص اور جو شیلے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خواص جو کامیا بی گی کلید ہیں۔اب تک ان کی جماعت میں موجود ہیں۔ جہاں کسی مرزائی کو یاؤگے اپنے سلسلہ ہے اس کا اخلاص قابل تعریف دیجھوگے۔ ہر مرزائی ایک مبلغ ہے۔ جس کا جوش ہروفت اہلتارہتا ہوار بھی شند انہیں ہوتا۔ میں دہر م سالہ گیا، وہاں مسلمان صفر کے برابر ہیں۔ ان میں سیاسی ، غذبی ، اخلاقی جوش نام تک کوموجود نہ تھا۔ مگر کوتوالی بازار کے ایک کونے میں ایک قادیانی کی دو کان تھی۔ وہ درزی کا کام کرتے ہیں۔ ان کی دو کان ہر اسلامی تحریک کامرکز بنی ہوئی ہے۔ اور وہاں نہ ہبی مباحث ہروفت تازہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ مختلف عہدوں پر مرفراز ہیں تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے بعض متقی بھی ہیں لیکن ان کے ہاں نہ ہبی اخلاقی سرفراز ہیں تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے بعض متقی بھی ہیں لیکن ان کے ہاں نہ ہبی اخلاقی تعلیمی یا تحد نی امور کا ذکر تک نہیں آتا۔ بیاذ کارزندہ ہیں تو ایک قادیانی درزی کے دم سے بھراگر جہلاء اور نو جوان مسلمان اس سے متاثر ہوں تو تعجب کیا؟

اس جماعت کی نظیم بہت ہی تعریف کی مستحق ہے۔ ہر شخص خیرات زکو ۃ اور چندہ
کار و پید ۃ ادیان کوروانہ کرتا ہے۔ اور وہال ہے بلیغ عقا کد کیلئے بلغ ہر حصہ ملک کوروانہ کئے
جاتے ہیں۔ کتابیں شائع کی جاتی ہیں، رسالے شائع ہوتے ہیں اورا خبار نکالے جاتے ہیں
اس کے برعکس ۃ اویانی عقا کد کی اصلاح یا عقا کہ صحیحہ کی تبلیغ کے لیے عام مسلمان ہو پچھ
اس کے برعکس ۃ اویانی عقا کہ کی اصلاح یا عقا کہ صحیحہ کی تبلیغ کے لیے عام مسلمان ہو پچھ
کررہے ہیں وہ نا قابل ذکر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ علماء اور صوفیاء عقا کہ تادیان کی تر دید کرتے
رہتے ہیں گرافسوس کہ اکثر حضرات کا طرز بیان واستدلال آئیک مسلمان ببلغ کی شان کے
شایان نہیں ہوتا۔ نیز ان اوگوں کا دائر ، تبلیغ بالعنوم ان کی جماعت تک محدود ہوتا ہے۔ جو
لوگ ان کی باتیں سفتے ہیں ان کے بہلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی تقریر یں
ضائع جاتی ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ان لوگوں تک صحیح خیالات کو پہنچایا جائے جن کا متاثر
جونازیادہ ممکن ہو۔

تحریر کے ذریعہ ہے تحریک قادیان کے خلاف جو پرو پیگنڈہ ہوتا ہے وہ قلت زر

کی وجہ سے نہایت غلیظ اور گھٹیا کاغذ پراس طرح چھپتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا بھی پسندنہیں کرتا۔ الیں تحریریں عموماً ایک گروہ کے باہر پہنچنے تک نہیں پاتیں۔غرض قادیاں پروپیگنڈہ منظم اوروس جے اورمخالفت غیرمنظم کمزوراورمفلس ہے۔

تحریک قادمیان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی جہالت ہے۔ جہالت سے میری مراد اصول دین سے مسلمانوں کی ناآ گاہی ہے۔ جولوگ بی۔ اے، ایم۔اساور بریسٹر ہوجاتے ہیں وہ انگریزی زبان اور دوسری چیزوں کے ماہر ہوں تو کیاوہ دین حقہ سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ان کے ول تعلیم دین کے پیاسے ہوتے ہیں۔ان کے عقائد کوان تک پہنچانے کا کوئی بندو بست ہی نہیں۔ان تک اگر کوئی عقیدہ پہنچتا ہے تو وہ یہی قادیان کا عقیدہ ہوتا ہے لہٰداوہ اس کواختیار کر لیتے ہیں۔

مرزاصاحب کی تحریک میں ایک لچک بھی ہے جو کسی عقیدہ میں موجود نہیں لیعنی
ماننے والے کا اختیار ہے کہ وہ ان کو صرف محدث مانے یا مجدو نبی بروزی وظلی مانے مستقل
نبی تسلیم کر لے سے موعود مانے یا مہدی آخر الزمان جولوگ مذہب اور اس کے فلسفہ سے
آگاہ ہیں ان کے لیے بہی کچک تحریک قادیان کی سب سے بڑی کمزوری ہے گرایک ایسے
شخص کو جواصول دین سے بہرہ ہو۔ایسی باریکیوں کاعلم بھی ٹیس ہوتا اوروہ اسکی بھی پرواہ
نہیں کرتا۔

ایک اورسبب ہیہ کہ قادیان کے ماننے والے عام مسلمانوں ہے بحث کرتے رہتے ہیں وہ خود بعض مسائل کی باریکیوں کو اپنی کتابوں سے از ہر کر لیتے ہیں ان کے مد مقابل زیر بحث معاملات ہے بالکل نا آ گاہ اور کورے ہوتے ہیں اور یوں وہ پریشان ہوکر علاء کے پاس جاتے ہیں چندمعزز وقابل قدرہستیوں کے سوابھارا موجودہ طبقہ علما جو کچھ ہے وہ ظاہر ہےلبنداوہ گالی اور کفر کے فتو کی ہے کا م لیتے ہیں نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ پریشان مسلمان ان سے بیز ارہوکر دوسرے گروہ ہے جاملتا ہے۔

ایسے لوگوں کا علاج ایک اور صرف ایک ہے یعنی یہ کہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے جس قدر مہدی پیدا ہوئے۔ وہ سب نا کام رہے سوائے ان کے جن کی مخالفت ہوئی مقدار مخالفت کے مشخے ہی ان کاباز ارسر د پڑ گیا۔ مقدار مخالفت کے مشخے ہی ان کاباز ارسر د پڑ گیا۔ ضرورت ہے کہ علاء اسلام اول تو تحریک قادیان سے بے پرواہ ہوجا کمیں میں دوکی ہے کہ سکتا ہوں کہ بحث میں پڑ کرسادہ لوح مسلمان آ سانی ہے گراہ ہوجاتے ہیں اگر انہیں بحث میں نہ ڈالا جائے تو ان کے عقیدہ رائے میں غیر مانوس عقائد کی تبلیغ کوئی تبدیلی پیدائییں کر عتی قادیان سے البحضے والے ان کے دل میں شوق بحث پیدا کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں مسالہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے اس کووہ استعال نہیں کر سکتے۔ لبلذا گراہ ہوگر بھٹک جاتے ہیں۔

لیکن اگر مقابله کرنا ہے تو پھر قادیان کی طرح ایک منظم جماعت بناؤ اور مسلسل پروپیگنڈہ کرو میچے عقائد کی تبلیغ عقائد باطله کی تر دید ہے۔ اور مید بات ہر بحث ہے مستغنی ہے۔ عقائد صححه کی تبلیغ کرو۔اوراشد ضرورت کے سواکسی کی تر دید نہ کرو۔و ما علینا الاالبلاغ.

قادیانی کی عادت ہے کہ وہ کہیں اس سوال پر بحث نہیں کرتے کہ مرز اصاحب نبی سے یانہیں بلکہ وہ ہمیشہ د جال سے موقود و فات مسے حیات سے اور دوسرے ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں جن میں اختلاف موجود ہے اور فلط بحث پیدا کر کے مسلمانوں کو پیسلانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں اس کا بہترین ثبوت سے کہ میں نے تح یک قادیان کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے جماعت احمد میدلا ہور کو اصرار ہے کہ میں سے جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے جماعت احمد میدلا ہور کو اصرار ہے کہ میں سے

تحريفِ قَادَيان

بناؤں کہ مرزاصاحب کا فرتھے یانہیں؟ ایکے پیروکار ند ہباسلام سے خارج ہیں یانہیں؟ اس صدی کامجددکون ہے؟ اور د جال آئے گایانہیں؟

گریہ بحث ہی غلط ہےاصل سوال بیداور صرف بیہ ہے کہ مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں۔اور انہوں نے خود جومعیار قائم کیا۔ کیا وہ اس معیار کے مطابق ایک غلط دعویٰ کے مدعی ثابت ہو چکے بیں مانہیں۔

لیکن مرز اصاحب کی جماعت کی کامیابی کا ایک اور راز بھی ہے جو میں اپنی ذمہ داری کے احساس کامل کے بعد سپر دقلم کررہا ہوں اور وہ رازیہ ہے کہ حکومت برطانیہ اس عقیدہ کی حمایت کررہی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد حکومت جبروتعدی اور جلینج دونوں کے ذریعہ سے مسلمانان ہندکورام کرنے پرتلی ہوئی تھی اسلیے کہ اس نے حکومت ہنداس بدنصیب قوم سے کی تھی۔ اور طبعایہ قوم اگریزوں سے کچھی ہوئی تھی اور دارالحرب اور ترک تعاون کے فاوی جاری تھے۔

حکومت نے مسلمانوں کورام کرنے کیلئے متعدد دسائل اختیار کئے۔ زور و جرکے قصول کے بیان کا ندید موقع ہے، ندگل تبلیغ نے جوراہیں اختیار کیس۔ ان میں سے تین قابل ذکر ہیں۔

اول: فورٹ ولیم کلکتہ بیں اردو کی اشاعت کا مرکز کھولا گیا اورمسلمان مصنفین کوگراں قدر رقوم بطور معاوضہ دیکران ہے کتابیں تکھوائی گئیں جومختلف مضامین پرمشمنل تھیں لیکن جن بیں اگریزی راج کی برکتوں کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔

دوم: جنگ كرىمە ميں روس كيخلاف تركوں كى امداد كى گئى۔

سوم: سرسیدے علی گڑھ میں کالج تھلوایا گیا اور را جاؤں مہارا جوں اور نوابوں ہے اسکی امداد

### کرائی گئی۔

**چہارم** بمرز اصاحب نے جب نبوت کا دعویٰ کیااوراس دعوے کی بناپر تمنینخ جہاد کا اعلان کیا تو ان کی جماعت کی تر و تکے واشاعت میں امداد کی گئی۔

شاپیر بلکہ یقیناً مجھ ہے سوال کیا جائے گا کہ اس کا شبوت کیا ہے کہ سرکار برطانیہ تحریک قادیان کی مؤید ہے۔ اسکے جواب میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اول اول تو میرے دل میں بین بین عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اول اول تو میرے دل میں بین بین خیال محض ایک گمان تھا۔ گرگذشتہ دو سال میں مجھے اس کا بہت شبوت ملا ہے جس کو ظاہر کرنا غیرضروری ہے۔ صرف ایک واقعہ لطور مشتے نمونہ از خروارے قاممبند کرتا ہوں۔ اور وہ واقعہ مولوی ظفر علی صاحب ہے تعلق نہیں رکھتا مولوی صاحب جس مصیبت میں مبتلا ہوئے وہ اکی عریاں نویسی اور فحش نگاری کالازمی نتیجہ تھا۔

جس واقعہ کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ اگر چیختھر ہے مگر اہل دائش وہینش کے تخیل کے واسطے ایک غیر محدود وسعت کا حال ہے۔ سنے ایب آباد کے میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ جو بے نظیر شاعر، بے بدل مصنف اور نہایت مخلص قو می کارکن ہیں۔ اپنے ہاں کے سیر نائنڈ نٹ پولیس سے جواگر پر ہیں ملے اور اپنے لڑکے کے واسطے ملازمت کاذکر چھیڑا۔ بیلڑ کاایم۔اے پاس ہے صاحب بہا درنے فرمایا ذیل آپ حکومت سے امداد چاہتے ہیں۔اور خود حکومت کی و ایسی مدونہیں کرتے جیسی کہ آپ کر سکتے ہیں۔

میرصاحب نے پوچھا: وہ کیا؟ توجواب ملاکہ آپ مقامی اسلامیدائجمن کے صدر ہیں مجد جامع آپ کے انتظام میں ہے لیکن انجمن کے مبلغ اور مجد کے امام صاحب قادیا نیوں کے خلاف تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔

مجھے ذاتی طور پرایسے نو جوانول سے سابقد پڑا ہے جنہیں قادیانیوں نے اس شرط

تخريك قاديان

پر ملازمت دلوانے کاوعدہ کیا کہ وہ قادیانی ہوجا کیں۔ نیز مجھے بعض ایسے نوجوانوں کا حال معلوم ہے جومحض ملازمت کیلئے قادیانی بن گئے۔ میری رائے بیہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قادیانی جماعت کے نوجوانوں کے لیے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ مقابلے میں قادیانی جماعت کے نوجوانوں کے لیے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔

## تتمهدوم .....تحریک قادیان اس کی اصلاح کے ذرائع کیا ہی؟

تحریک قادیان کی ظاہری کامیابی کے متعلق جو پچھ میں لکھ چکا ہوں۔ اگرغورے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس تحریک کی اصلاح کا مواد بھی موجو دہے۔لیکن اس خیال ہے کہ بیز نکات ذرا واضح تر ہوجا نمیں میں اس تحریر میں صرف اصلاح قادیان کے موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہول۔

اصلاح عقائد قادیاں ہے میری مراد مرزاصاحب کے صرف ان مریدوں ک اصلاح ہے جوعرف عام میں قادیانی کے نام ہے معروف ہیں۔اسکنے کہ جہاں تک احمدی جماعت لا ہور کا تعلق ہے میں اس کو اسلام یا مسلمانوں کے لیے خطرنا کے نہیں سمجھتا۔ان کے عقائد میں یہ تضاد موجود ہے کہ وہ مرزاصاحب کو نبی مانے بھی ہیں اور نہیں بھی مانے۔ لہذا جو عام لوگ ان کے ہم خیال ہیں ان کوخود یہ معلوم نہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور کچھ اس تضاد وعقائد کی وجہ ہے اور بہت زیادہ اس وجہ ہے کہ جماعت لا ہور کے امیر مولا نامجمعلی صاحب ایم اے کا استدالال یہ ہے کہ مرزاصاحب نے تعنیخ جہاد کا اعلان ہی نہیں کیا اور یوں یہ جماعت کی غیر مسلم طافت کے لیے مفید نہیں رہی ان کی جماعت بڑتی نہیں کر رہی۔ اور نہ اس کے ترقی کرنے کی کوئی توقع ہی ہاقی ہے۔ مولا نا محمعلی صاحب کی بےنظیر قابلیت استعداد ومحنت کی وجہ سے اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ اور ڈاکٹر سید محمد حسین صاحبان کے اخلاص کے باعث یہ جماعت زندہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ چندافراد پر جس تحریک کا دارومدار ہو، وہ حیات جاودانی کی متوقع نہیں ہو عتی۔

قادیاتی جماعت البتہ مصروف جدوجہد ہے۔ اور اگر چہلنے میں جس قدرعرق
ریزی محنت شاقہ زر پاخی اور جدو جہد ہے یہ جماعت کام لیتی ہے اس کے لحاظ ہے اس ک
کامیابی کو نمایاں نہیں کہا جا سکتا تا ہم حقیقت سے ہے کہ خواہ نسبت و تناسب کے لحاظ ہے اس
جماعت کی ترقی کی حقیقت کیسی بھی پاس انگیز کیوں نہ ہو۔ من حیث الکل اس جماعت ک
ترقی ایسی نہیں جس ہے مسلمان بے پرواہو میس تبلیغ مسلمان کا فرض اولین ہے اوروہ اغیار
کے لیے ہے لیکن اپ مخلص دوست نکل رہے ہوں تو ان کا سنجالنا اغیار کو و و ت تبلیغ دین
ہے کہیں زیادہ ضروری ہوجا تا ہے۔

میری دانست میں چونکہ عقائد قادیان کی اصلاح کی ضرورت مسلّمہ ہے لہذا اس نا قابل انکار ضرورت پر بحث کر نامخصیل حاصل ہے پس میں اب وہ تجاویز سپر دقلم کرتا ہوں۔جن کے اختیار کرنے سے میری ناقص رائے میں قادیاں کے پروپیگنڈہ کا کما حقہ سد باب ہو سکے گا۔

ا ....سب سے پہلی بات میہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محسوں کریں کہ قادیان کے پروپیگنڈہ کی وجہ سے بہلی بات میہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محسوں کریں کہ قادیان کے پروپیگنڈہ کی وجہ سے جولوگ جادہ حق سے انحراف کرجاتے ہیں۔وہ ہندویا عیسائی ہلکہ ہمارے بھائی اور مسلمان ہوتے ہیں لہٰذاان کے خلاف اپنے قلوب میں جذبات بغض وعناد ببدا کر کے ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے۔ضرورت ہے کہ ہم ان کو گردہ راہ بھائی سمجھ کران سے محبت کریں اور تالیف قلوب اور اخلاص والفت سے ان کو واپس لانے

کی کوشش کریں۔

۲ .... ایس لازم ہے کہ ہماری تحریراور ہرتقریر گالی گلوچ سے بدزبانی سے اخلاق ہے گری ہوئی باتوں ہے اورخصوصا بانی سلسلہ کی تحقیرے بالکل خالی ہواس کا اساس ذاتی حملے اور ركيك بااستهزا منوازفقرات والفاظ ندمول \_ بلكه دلائل وبرايين قاطع يران كامدار مهو\_ ۳..... قادیاں کا پروپیگنڈ ہ منظم مسلسل ہے۔ ہمارے پروپیگنڈ ہ کی حالت بیہ ہے کہ اس کو اگر نابود کہیں تو ہے جانہ ہوگا۔میری ناقص رائے تو بیہے کہ جس قدر مروپیگنڈہ قادیان کے خلاف جاری ہےوہ مفید ہونے کی بجائے مصر ہے۔ لہٰداا گراییا بھی نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا۔ صوفیاعلاءاور دوسرے حضرات اینے اپنے طور پر ہزاروں کاخرج بھی برداشت کرتے ہیں اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں مگر عدم تنظیم کی وجہ ہے اکلی تمام کوششیں را نگاں جاتی ہیں ضرورت ہے کہ قادیان کی اصلاح کے لیے منظم وسلسل پر و پیگنڈہ کا بندوبت کیا جائے۔ ہ ..... قادیان کے مبلغ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان کے پاس کتابوں کا دخیرہ ہوتا ہے اوروہ عام مسلمانوں کوشبہ میں ڈال کر گمراہ کرنے والے مسائل ہے خوب آگاہ ہوتے جیں اس کے برعکس ہمارے باں کے مبلغین کا بیرحال ہے کہ چند بزرگ وآ گاہ حضرات کے سواسب کے سب بالعموم مسائل قادیاں سے ناآ گاہ ہوتے ہیں ان کی تقریر کی پونچی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھرادھرے کچھ س گن لیتے ہیں اور بس۔ وہ خود اسلام کے مسائل مسلمہ ہے آگاہ ثبیں ہوتے لہذا وہ استہزاء تقنن اور بدز ہانی پراتر آتے جیں اور یوں ان کی تقریریں اور ان کے وعظ نہ صرف مفید بی نہیں ہوتے بلکہ مصر ثابت ہوتے ہیں اپس اگر برو پیگنڈہ کی تنظیم ہوجائے گی۔ تو ہم بھی قادیانی تحریک کی کمزوریوں ہے آگاہ مبلغ میدان میں ا تاریکیں گے۔ ۵ ..... تحرم کا بیرحال ہے کہ ان کے اخبار ان کے بروپیگنڈہ کے لیے مخصوص ہیں اس طرف

ان کے جواب کے لیے کوئی مستقل رسالہ یا اخبار موجود نہیں ہے ضرورت ہے کہ پروپیگنڈہ کو منظم کر کے ایک اخبار یارسالہ جاری کیا جائے۔ جوصرف عقائد قادیاں پر بحث کرنے کے لیے وقف جو اور جس میں تہذیب ومتانت ہے اس عقیدہ کی کمزوریاں واضح کر کے مسلمانوں کو اس مے محفوظ رہنے یا اس کوچھوڑ کر صراط متنقیم پرواپس آنے کی دعوت دی جائے۔

اں سے موطان کی جماعت تبلیغ کی طرف ہے آئے دن پیفلٹ رسا لے اور کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں جو آکٹر مفت بانٹی جاتی ہیں۔ ادھریہ حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا ہوتی رہتی ہیں جو آکٹر مفت بانٹی جاتی ہیں۔ ادھریہ حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا کتابوں کی اشاعت کا کوئی بدوبست ہی نہیں ہر شخص انفرادی طور پر پچھ کرتا ہے اور پچر خاموش ہوجا تا ہے اور اگر کہیں در دمندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تو فاموش ہوجا تا ہے اور اگر کہیں در دمندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تو اس کے رسالے یا پیفلٹ کی سر ماہی وجہ ہے ذکیل ترین کا غذ پر بدترین صورت سے شائع ہوتے ہیں۔ اور کفایت شعاری کے خیال سے ان کا حجم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر اپنے جذبات کو دبا کر لکھتا ہے لہذا ہر تحریر تھا تفصیل و تحمیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ و پیگنڈہ کومنظم کر کے اس نقص کا از لہ کیا جائے۔

2..... بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ کوئی شخص مرض کے علاج کے لیے بھی کسی وکیل کے پاس نہیں جا تا اور ندمقد مدیں مشورہ لینے کے لیے کوئی فریق مقد مدکسی طبیب ہی کے بال پہنچتا ہے لیکن ند جب کے معاملہ میں ہم لوگ اس قدر غیر مختاط جیں کہ اقل واقفیت کے بل بوتے پر اہم ترین ند ہی مسائل پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ بد ہے کہ عام جاہل مسلمان قادیا نیوں کے آگاہ حضرات سے الجھ کرخود دام میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ منظم پر و پیگنڈہ کی صورت میں ہرشہر میں تح یک قادیان کے متعلق لٹریچ جمع کیا جائے اور جب ضرورت ایک یا زیادہ علیا ،کواس محث کے متعلق ہرتم کی واقفیت پہنچا کر اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان کسی قادیان کے بی متلہ میں امان کسی مسئلہ میں اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان کسی قادیانی جوئی نے بھی نہوں کے بھی نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ میں اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان کسی قادیا تی بھائی ہے بحث نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ میں اعلان کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان کسی قادیا تی بھائی ہے بحث نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ میں

اے خودشک ہویا کوئی قادیانی کسی مسئلہ پراس ہے بحث کرنا جا ہے تو دونوں حالتوں میں فلاں عالم کی طرف رجوع کرے۔

۸....ایک نہایت تکلیف دہ صورت ہیہ کہ ہم میں ہے کوئی کیسا ہی دانا تجربہ کارپختہ مغز مسلمان بھی قادیانی حضرات ہے کی وجہ ہے بھی کوئی تعلق کیوں ندر کھے ہم اسے خود قادیانی مشہور کر دیتے ہیں اس ہے دونقصان ہوتے ہیں پہلے یہ کہ عوام کوشبہ ہوتا ہے کہ فلال شخص صاحب فراست انسان بھی قادیانی ہوگیا۔ لہذا اس تحریک میں ضرور کوئی قابل ستائش بات موجود ہے اور دوسر سے یہ کدا گٹر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کویوں بدنا م کیا جاتا ہے وہ ضد میں آ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی مرزائی ہوگئے۔ نیز اس متم کا سوء ظن گناہ بھی ہے۔ میری بچھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم اپنے آزمودہ و پختہ کار آدمیوں کو بھی نادان و ضام عقل والی دوشیزگان کی طرح اغواء ہونے کے قابل جان لیں اور یہ بچھ لیس کہ جہاں یہ قادیانی سے دوشیزگان کی طرح اغواء ہونے کے قابل جان لیں اور یہ بچھ لیس کہ جہاں یہ قادیانی سے طے ، یہ قادیانی ہوگئے۔

9..... پس میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی اختلاف کو د با کر اصلاح عقا کد قادیاں کے نام ہے ایک جماعت قائم کریں جو مجت کواصول عمل قر اردے اور قادیان کو راہ حق پر واپس لانے کے لیے مسلسل ومتواثر کام کرے اگر ایسا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ تحریک مذکورہ کی وجہ ہے مسلمانوں کی صفوں میں جو رخنہ پیدا ہو گیا ہے وہ جلد مث جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

اگر کافی تعداد میں باہمت مسلمانوں نے میری اس رائے کو پہند کیا تو میں اپنی تجویز کوجامۂ کمل پہنانے کے لیے ہرممکن کوشش کروں گا۔

السعى منى والاتمام من الله تعالىٰ (سير) حبيب



# تحجيم مولوى عَبَالْغَنَى ناظم

( نقشوندی، جھیورانوالی، ضلع گجرات)

- ٥ هَالاتِإِنْدَكِي
- ٥ رَدِقاديانيث

Mundalida islanica in a super super

### حالات زندگی :

تھیم مولوی مجرعبدالغنی صاحب ناظم ۱<u>۹۸ میں کنجاہ (صلع گجرات، پا</u>کستان) کی ایک نواجی پیشی جھیو را نوالی میں حافظ محرعالم صاحب نقشیندی کے ہاں تولد ہوئے۔ بجین ہی میں سابیہ پلاری ہے محروم ہوگئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی اور دھاروالی ٹدل اسکول ہے ٹول امتحان پاس کیا۔ بعدازاں گجرات، لا ہوراور ہندوستان کے مختلف شہروں میں رہ کرکسے فیض کرتے رہے۔

طبیہ کالج وہلی میں رہ کر طب اسلامی کی پھیل کی اور وطن مالوف کی مراجعت فرمائی۔ حکیم سید فضل شاہ ، حکیم فتح محمد اور حکیم دوست محمد ملتانی وغیرہ سے مل کر انجمن خادم الحکمة شاہدرہ کے قیام میں اہم کر دارا دا کیا مگر نہ ہمی رجحانات میں شدیدا ختلاف کے باعث جلد ہی اس سے الگ ہوگئے۔ طبی شغف دور آخر تک جاری رہا۔ آپ کی زیرا دارت رسالہ '' گلدستہ حکمت' ایک مدت تک داد تحسین وصول کرتا رہا۔

آپ ایک جید عالم دین تصاور جمله مکاتب فکر کے علاء آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نقشبندی سلسلہ عالیہ سے وابستگی اختیار کی اور حضرت خواجہ مقبول الرسول صاحب نقشبندی للّه شریف مضلع جہلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔

## رد قادیانیت :

تحکیم صاحب رحمة الله علیہ نے حضرت مولانا محمد عبد الله صاحب سلیمانی کے ساتھ مل کر تخریب کی ساتھ مل کر تخریب پاکستان بعد از ال تحریک ختم نبوت میں نا قابل فراموش کردار ادا کیا۔ آپ نے قادیا نیت کے ردمیں ۱۹۳۴ء میں ''الحق المبین ''تحریر فرمائی ۔اس کتاب کے آغاز میں آپ قادیا نیت کے ردمیں ۱۹۳۴ء میں ''الحق المبین ''تحریر فرمائی ۔اس کتاب کے آغاز میں آپ

#### فرماتے ہیں:

'' تجربہ شاہد ہے کہ اکثر سعیدروحیں ایسی ہیں جوناواقفی کی بناپر مرزائیت کاشکار ہوجاتی ہیں گرپھر سے واقفیت بہم چنچنے پردوبارہ صراط متنقیم اختیار کرنے کوعار نہیں سمجھتیں اورعلی الاعلان صدافت کو قبول کرلیتی ہیں۔ لہٰذاا یسے مضامین کی اشاعت نہایت ضروری ہے جو عام فہم الفاظ میں مرزائیت کے ڈھول کا پول ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب خالی الذہن ہوکر خلوص نہیت ہے مطالعہ کر کے حقیقت کو پالے اور مرزائے قطع تعلق کرکے سیدالرسلین ، خاتم النبیین ، شفیج المذنبین ، رحمۃ للعالمین حضرت محمصطفی احرمجتبی سے دامن میں آگریناہ لے''۔

اس کے علاوہ رد قادیانیت پرآپ کی مزید دواور تصانیف" ت**ناقضات مرزا" اور** "اعتقادات مرزا" بھی ہیں جن کا ذکر تحکیم صاحب نے اپنی کتاب" الحق المبین "میں بھی کیا ہے۔لیکن اس جلد کے چھپنے تک بید دونوں تصانیف ادارے کومہیانہیں ہوسکیس۔

ایک مدت تک محکم تعلیم ہے بھی وابسة رہے مگراس کے ساتھ تحریروتقریر وتبلیغ کا سلسلہ مجھی جاری رہا۔ رو قادیانیت کے علاوہ آپ کی تالیفات''اعانت الاموات بالدعوات والصدقات''اور''ذکر الصالحین'' بھی معروف ہیں اور اپنے اپنے دور میں عوام وخواص میں مقبول رہی ہیں۔

آ پ نے ۲۰مئی <u>۱۹۷۷ء</u> کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے گاؤں میں ہی سپر دخاک ہوئے۔

#### \*\*\*



# <u>اَل</u>ُخُولِلْمِينِ الْجُولِلْمِينِ

مرزائیوں کے سوالات کے جوابات

(سَن تعينف : 1934 / ١٣٥٢ )

-== تَصَنِيْثِ لَطِيْفٌ ==

حُ**کِیم مُولوی عِکَ الْغَنی ناظم** (نقشهندی، جھیورانوالی، شلع گجرات) Mundalida islanica in a super super

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

ٱلْحَمُدُ اللهِ وَحُدَهُ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ لَّانَبِيَّ بَعُدَهُ.

## وَعَلَى الِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ ط

اُمَّابَعُلُهُ .....اخبار 'احسان' جوایک اسلامی موقر اخبار ہے اسکی اشاعت ۲۲ دمبر ۱۳۳۰ء میں مرزائیوں کی طرف سے چندسوالات شائع ہوئے تھے جویا تو کسی متلاثی اُ حق مرزائی نے تحقیق حق کیلئے لکھے ہیں یا کسی متعصب نے جرح قدح کیلئے۔ بہر کیف ہر صورت میں انکا جواب باصواب لکھنا ضروی ہے۔

وقت کی سب سے بڑی ضرورت اوراسلام کی خدمت ہیہ ہے کہ مرزائیوں کے ہرتم کے سوالات کے معقول اور دندان شکل جوابات دیئے جا کیں اور ہر فرومسلم ومردمون کو اسلام کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ قادیانی ند ہب کے عقائد فاسدہ اور خیالات کا سدہ سے پوری طرح واقف کیا جائے تا کہ عام لوگ جودین سے بے خبر اور سادگی کے سبب مرزائیوں کی چکنی چڑی کی باتوں سے ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ مرزائیت کی حقیقت کی چین وہ سے واقف ہوکران کے پھندے میں ندآ کیں جولوگ برشمتی سے ان کا شکار ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اسلام میں واپس آ جا کیں۔

تجربہ شاہد ہے کہ اکثر سعیدروحیں ایس ہیں۔ جوناواقلی کی بناپر مرزائیت کاشکار جوجاتی ہیں گر پھر سی واقفیت بہم پہنچنے پردوبارہ صراط متنقیم اختیار کرنے کوعار نہیں سمجھتیں اورعلی الاعلان صدافت کوقبول کر لیتی ہیں۔الہذاا یسے مضامین کی اشاعت نہایت ضروری ہے جو عام نہم الفاظ میں مرزائیت کے ڈھول کا پول ظاہر کریں۔ممکن ہے کہ کوئی صاحب خالی الذبن ہوکرخلوص نیت ہے مطالعہ کر کے حقیقت کو پالے اور مرزا ہے قطع تعلق کر کے دوبارہ سیدالمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المدنبین، رحمة للعالمین حضرت محمصطفی احمر مجتبی المحتبی المرمجتبی المحتبی المرمجتبی المسلمین عین آکریناہ لے۔

عاشا وکلا: یکھے مرز اصاحب سے نہ کوئی ذاتی عناد ہے اور نہ دلی پرخاش بلکہ انکی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہاں مطالعہ کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ کے کہ مرز اصاحب کی تعلیم اوران کے تمام دعاوی اسلامی تعلیم کے برخلاف ہیں اوراکی جماعت بھی تقلیدا تمی ہیں بہتاا ہوکر غلط راہ پرجار ہی ہے۔ جھے رستہ وہی ہے جوصور کی نے بتا یا تھا ما آنا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی اِور نجات کا دار ومدار بھی آپ ہی کی ہیروی اور تابعداری پر مخصر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: کا دار ومدار بھی آپ ہی کی ہیروی اور تابعداری پر مخصر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: قُلُ اَطِیْعُوا الله وَالوسُولَ فَانَ تَولُولُ فَانَ الله لَا يُوجِبُ الْکُلُورِیُنَ (پ، ۲۰۱۶) ترجہ نہواللہ اور شول کی اطاعت کرو پھراگر وہ پھر جا کیں تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور شخ سعدی رعہ الدار شاوفر ہاتے ہیں۔ شعر

خلاف چیبر کے را گزید ہم گز بمنزل نخواہد رسید گرمرزاصاحب ہیں کہاپی ہی تعلیم اوراپی بیت کومدار نجائے کھبراتے ہیں۔(معود ہاللہ) ع بیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا

اپس میں مرزاصا حب کی جماعت کے لیے ول سے حیاہتا ہوں کہ وہ اس غلط

لِ وَمَفْتُوقَ أَمْتِيْ عَلَى قَلْتِ وَسَهْمِيْنَ مِلَةَ كُلُّهُمْ فِي النَّادِ الْاِ مِلْةَ وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِي يَارَاشُولَ اللهِ قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ (مشكوة). ترجمه: مِيرى امت تَبْتَرْفرقول پِرمتفرق ہوگی۔سوائے ایک گروہ کے وہ سب دوزخی ایل۔سحاب نے عرض کیا۔یارسول اللہ ﷺ وکوٹسا گروہ ہے جوجبی ہے فربایا جس لحریق پر میں اور میرے اسحاب ہیں۔

(مكلوة مترجم جلدا من اعماب الاعتصام بالكتاب والنة)

ع مرزاصاحب لکھتے ہیں۔ اب ویکھوخدانے میری وی اورمیری تعلیم اورمیری بیعت کونوح کی تعثی قرار دیااور تمام انسانوں کیلئے اس کومدار نجات مخبرایا۔ (اربعین ،نمبر،، مس ٤، حاشیہ طبع دوم) راستہ کور ک کر کے راہ راست پر آجائے اور نی تعلیم کوچھوڑ کر وہی پرانی تعلیم اختیار کرے جو ساڑھے تیرہ سوسال ہے چلی آتی ہے۔ کیونکہ حضور کی نے ارشاد فر مایا ہے محل بدع نے اللہ حضور کی نے ارشاد فر مایا ہے محل بدع نے اللہ وضلاکہ و محکل جند ایک ٹریکٹ بھی لکھے ہیں اور اسکے سوالات کے جوابات بھی لکھتا ہوں کہ شاید کوئی سعد روح استحد مطالعہ سے ہدایت پا کرسوادِ اعظمیٰ کے ساتھ شامل ہوجائے اور سعادت کو نیمن وثواب دارین حاصل کرے۔ وَ مَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاغ

## مرزائی سوالات کے جوابات

سوال اول: آپ کزد یک وہ کو ننے عقائد ہیں جواصل الاصول کہلانے کے مستحق ہیں؟
جواب: اہل السنّت والجماعت کے نزویک وہی عقائد اصل الاصول ہیں" جوایمان کی
صفتوں"کے نام ہے مشہور ہیں اور جن ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے اور مرزائیت سے
پہلے شاید جناب سائل صاحب بھی جانتے ہوں گے اور فقد کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب نجات
المومنین ہیں بھی اختصار کے باوجود صاف طور پر لکھا ہے جو بیاے۔ انعم

ع قال رسول الله الله الله السّواد الأعَظَمَ فَإِنّهُ مَنْ شَدٌّ شَدٌّ فِي النّارِ ترجمه:رسول الله الله الله الم جماعت كي يروى كرويس تحقيق جوض جماعت عليده وبوا، ووزخ بس والاجازيكا\_(مقلوة بهترجم، جلدا، ص21)

لوگوجوا یمان لائے ہواللہ پرایمان لاؤاوراس کے رسول پراوراسکی کتاب پر جواس نے اپنے رسول پراتاری اوراس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور پچھلے دن کا افکار کرتا ہے۔ وہ گراہی میں دورنگل گیا۔

ای آیت کے پنچے مولوی محمولی صاحب امیر جماعت احمد ید لا ہورا پنی تفییر میں کھتے ہیں۔ وہ پہلے ایمان سے مرادا میان ظاہر یاا قرار باللمان ہے اور دوسرے ایمان سے مراد تحمیل ایمان ہے جس میں تصدیق بالقلب اوراس کے مطابق عمل بھی شامل ہیں۔ چونکہ ذکر منافقین کا تفا۔ اس لیے فرمایا کہ صرف منہ کا ایمان فائدہ نہیں ویتا جب تک اس کے ساتھ عمل ندہ وں۔

آیت مندرجہ بالا بیں و اقبیعث بعُد الْمَوُتِ یعنی مرنے کے بعد بی الحضے کا ذکر خبیں آیا۔ اس لئے اس مضمون کی آیت دوسری جگدے کا ھی جاتی ہے: فُمَّ اِنْکُمْ بَعُدَ فَلِیکَ لَمَیْتُونَ ۵ (پ۱۸۰۵) ترجمہ: کیمرتم اس کے فلاکک لَمَیْتُونَ ۵ (پ۱۸۰۵) ترجمہ: کیمرتم اس کے بعد یقینا مرنبوالے ہو۔ پھرتم قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے۔ اس مضمون کی اور بہت ی آیات آئیں ہیں۔ جن کے اندراج کی یہاں گھائش نہیں۔

رہا'' ایمان بالقدر''کا جُوت تواس کے متعلق بھی گی آیات شریفہ ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَإِنْ تُصِبُهُمُ صَينَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِندِ الله وَإِنْ تُصِبُهُمُ صَينَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِندِ الله وَإِنْ تُصِبُهُمُ صَینَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِندِ الله وَانْ تُصِبُهُمُ سَینَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِندِ کَ. اوراگران کو بھلائی یَقُولُوا هذه مِن عِندِ کَتَ بِی بِدِ الله کَلُ مِنْ عِندِ الله (په، ۱۵۸) ترجمہ: اوراگران کو بھلائی چنین کی جہتے ہیں یہ تیری وجہت پہنچتا ہے کہتے بیں یہ تیری وجہت ہے۔ کہوسب اللہ بی کی طرف سے ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بھلائی ، برائی یا دکھ کھ سب اللہ بی کی طرف سے ہے ور والقلو خیوہ و مَشَوّه مِن الله تَعَالَیٰ کے بیمُ عَن ہیں۔

نص کی موجودگی میں حدیث شریف کا پیش کرنا، بخصیل حاصل ہے۔ گرتبرکا حضور ﷺ کا ارشاد بھی من لیجے۔ عن ابھ هو پرة ﷺ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ یَوُمّا بَارِدْاً لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيُمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ اَنُ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَلِلْقَالِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبُعُثِ. ترجمہ: ابو بریرہ ﷺ کتے ہیں کہ ایک دن بی ﷺ لوگوں کے سامنے بیٹے ہوئے تھے۔ یکا یک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بیٹے ہوئے تھے۔ یکا کیک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے باور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراورا کا بیکن براورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور (آخرت میں) اللہ کے بلنے پراورا سکے پنج بروں پرایمان الا وَاور قیامت کا یقین کرو۔ پراور کی بینے پراورا کی بینے پراورا کی کی بین کروں پراورا کی بین کروں پراور کی بین کی بینے پراورا کی بینے کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بین کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کو بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بین کروں کی بینے کروں کی بی

یمی حدیث ترفدی میں حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عبدا عبدالله ابن عمر رضی الله عبدات مروی ہے قال یا محتمد ما الایتمان قال آن تُوْمِنَ بِاللهِ وَمَلْئِكِتِه وَكُتْبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ اللهٰجِوِ وَالْفَوْمِ اللهٰجِوِ وَالْفَوْمِ اللهٰجِوِ وَالْفَوْمِ وَسَرِّهِ وَالْفَوْمِ اللهٰجِوِ وَالْفَوْمِ اللهٰجِوِ وَالْفَوْمِ وَسَرِّهِ وَسَرِّهِ وَسَرِّهِ وَسَرِّهِ وَاللهٰ وَالْمَانِ لَهُ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ الدواوراس کے فرشتوں پراوراکی کتابوں پراوراسکے فرمایا۔ ایمان بیا جو الله کی الله الله الدواوراس کے فرشتوں پراوراکی کتابوں پراوراسکے چیم میں دوراسکے دن براورات کے دن براورات الله کی متابعہ میں دوراس کے دن براورات کی متابعہ میں دوراس کے دن براورات کی متابعہ کا متابعہ کا الله کا الله کا الله کی الله کی الله کی الله کا الله کا الله کی الله کی الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کا الله کی کتاب کا الله کا الله کا الله کی کتاب کا الله کا الله کی کتاب کی کتاب کا الله کا اله کا الله کا کا الله کا الله کا کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا

بیعقائد ہیں جواصل الاصول ہیں اوران میں ہے کمی ایک کا انکار بھی کفر ہے مگر مرزاصا حب نے شرک فی التو حید کا ارتکاب بھی کیا اور شرک فی الرسالت کا بھی ، تو ہین انبیاء کے مرتکب بھی ہوئے اورا ٹکارعلامات قیامت کے بھی۔ای لئے آگئی پیروی سراسر جہالت ہے اورا تکی تابعداری صلالت۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: منعر

رسول تادیانی کی رسالت بطالت ہے جہالت ہے طلالت مرزاصاحب کے شرک فی التوحید کا ثبوت بیہے کہ خود خدا بے۔اصل عبارت الجق المباين

بیہے۔''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''۔

(كتاب البرية ص 24 أينة كمالات م ٥٦١٥)

شرک فی الرسالت کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی گئی آیات جو حضور عظماً کی شان میں نازل ہو فی ہیں۔ مرز اصاحب خودا نکا مصداق بنتے ہیں۔ مثلاً: وَ مَا اَرُسَلُنْ کَ اللّٰهَ وَمَا رُسَلُنْ کَ اللّٰهَ فَاللّٰهِ عَلَى اللهَ فَاللّٰهِ عَلَى اللهَ فَاللّٰهِ عَلَى اللهَ فَاللّٰهِ عَلَى اللهَ اللهُ ا

آدم نیز احمد محتار در برم جامهٔ بهه ابرار انجی داد است بر نبی را جام داد آل جام را مرا بتمام انبیاء گرچه بوده اند ب من بعرفال نه مکترم زک انبیاء گرچه بوده اند ب من بعرفال نه مکترم زک توجین انتیاع گرخی نبیت "ضمیمه انجام آخم" میل کرنبایت گذر الفاظ استعال که جی اور از از اله او بام" میں انجی مجزات کوئل الترب (مسمریزم) قرار دیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ اگراس مضمون کوشیل دیکھنا ہوتو ہمارار ساله الترب (مسمریزم) قرار دیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ اگراس مضمون کوشیل دیکھنا ہوتو ہمارار ساله "اعتقادات مرزال "ملاحظ فرما کمیں۔

سوال دوم: کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف کے قائل ہیں یانہیں؟ اگر ہیں تو پھریہ آپہ شریفہ وَ لَوُ کَانَ مِنُ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَ جَدُوا فِیْهِ اخْتِلاَ فَا کَثِیْرُ ا کو دِنظرر کھتے ہوئے تظیق کی صورت آپ کے نزویک مسئلہ ناسخ و تنتیخ ہے یا کوئی اور طریق؟

**جواب**: بيقرآن مجيد ميں كوئى اختلاف نہيں۔خود يہى آيت شہادت وے رہى ہے كہ كلام البى اختلاف ہے مبرّ ااورمنزہ ہے: اَفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ الْقُوْانَ طوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ

\_إ قيت ٢\_

اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا (ب٥،٥٨) ترجمه: پُركيا قرآن مِن تدبر نبيل كرتِ اوراگريه غيرالله كى طرف سے موتا توتم اس مِن بہت اختلاف ياتے۔

پی اگر کسی کوئیس اختلاف معلوم ہوتو پیا تکی تمجھ کا قصور ہے۔ ہاں مرزاصاحب کے کلام میں بہت سے اختلافات ہیں جواسی معیار کے مطابق ایکے تمام وعاوی کو باطل کھیراتے ہیں اگر مرزاصاحب کے اختلاف و کیھنے ہوں تو ہمار ارسالہ '' تناقضات مرزا'' ملاحظہ فرما کیں۔ ناسخ منسوخ کے مسئلہ کا یہ منشانہیں جوآپ نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کا مطلب کچھاور ہے کسی عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

سوال سوم: قرآن مجیدگی وہ کونی آیت ہے جس سے بطور صراحت انص کے باب نبوت غیرتشریعی تالع شریعت محمد میر سیدود فابت ہوتا ہے؟

جواب: وه آیت یہ بہ جس سے باب نبوت ہمیشہ کیلئے بند ہو چکا ہے: مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ٥ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءِ عَلِيْمُا٥ (پ٣٤،٢٦) ترجمہ: محمد ﷺ تم میں ہے کی مردکے باپ نہیں ہیں اور لیکن خداک رسول اور نبیول کے ختم کرنیوالے ہیں اور اللہ تعالی ہر شے کا جانے والا ہے۔

ا ..... خاتم النبيين كى تفيير خود حضور سرايا نور رفي في ارشاد فرما كى ب: لانبي بعُدِى العِن مير ، بعدكو كى نبي بين \_ (مقلوة ، مترجم ، جلد ٢٠، س ٨ ، مطبوعا نوار الاسلام ، امرتبر)

۲ .... مرزاصاحب نے بھی اس آیت کار جمہ وتفیریبی کی ہے چنامچے لکھتے ہیں: هَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاۤ اَحَدِ مِن فِي لَكِيتَ ہِيں: هَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ اَحَدِ مِنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ. مُحَمَّ تَم بیس ہے کسی مرد کاباپ نہیں ہے مگروہ رسول اللہ ہے اور ختم کر نیوالا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کررہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے وئی رسول دنیا میں نبیس آئے۔ (درالدوہ م جمع جم م ۱۵۵)

٣.....مرزاصاحب الني ايك مريد كوخط مين لكهت بين - "اورد لي ايمان سے جھنا جا ہے كه نبوت المخضرت برختم ہوگئ ہے۔ جہنا جا كہ نبوت المخضرت برختم ہوگئ ہے۔ جبیبا كه الله تعالى فرما تا ہے ، وَلَكِنُ رَّسُولَ اللّهِ وَحَالَمُ مَ النّبِينِينَ اللّهَ آيت كا الكاركرنا يا استخفاف كى نظرے و يجهنا در حقيقت اسلام سے عليحدہ ہونا ہے۔ (من مؤدودور فتح نبوت من مرم بوالدا خبارا لكم فم بر ٢٩ مبلد ٢٠ مورد دارات ١٩٥٩ م

۴۔۔۔۔۔مرزاصاحب کے ایک مخلص مرید مولوی محد علی صاحب لا ہوری مفسر قرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ یہی لکھتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپنہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نہیوں کے ختم کر نیوالے ہیں۔ (بیان القرآن،جلد ۴،میں ۱۵۱۵)

ر ہابیہ امر کہ کیا نبوت غیرتشریعی ( ظلمی ، بروزی وغیرہ ) بھی بند ہے سواسکے لئے بھی مرزاصا حب کا یہی شعرکا فی ہے: \* نعر

مست او خير الرسل خير الانام بر نبوت را برو شد اختام الل السنت والجماعت كنزويك مضور المحالي العدنبوت كاوعوى كرنيوالا يا كن كوسياني كني والا كافر ب چنانچ علامه المعيل حقى وقة الله هاياني تفيير مين كلصة بين قال السُّنة والْجَمَاعَة لا نَبِي بَعُد نَبِينا لِقَوْلِه تَعَالَى ﴿ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينِينَ ﴾ وَقَوُلُه عَنَى اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ فَوَقُولُه عَنَى الْبُولُ وَمَن قَالَ بَعُد نَبِينا فَي يَكُفُرُ لِانَّهُ انْكُر النَّبِينَ فَوَقُولُه عَنَى الْبُاطِلِ وَمَن الْبُاطِلِ وَمَن النَّبُوة بَعُدَ مَوْتِ مُحَمَّد اللهِ النَّبُوة بَعُدَ مَوْتِ مُحَمَّد اللهِ النَّبُولُ وَمُن الله السنّت النَّبُولُة بَعْدَ مَوْتِ مُحَمَّد اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَرَضُور اللهِ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَرَضُور اللهِ فَي اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَرَضُور اللهِ فَي اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَوَالْ بَاسِكَ كَاسَ فَي اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَوَالْ اللهِ وَمَا لَكُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَوَالْ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَرَضُور اللهِ كَاسَ لَكَ كَالله وَمَالُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا وَمُولِ اللهِ كَاسَ فَي الْوَلَى اللهِ وَمَا وَالْمَا وَاللهِ كَاللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ مَا اللهِ وَاللهِ كَاسَ فَي اللهُ وَمَا اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّهُ وَاللهِ كَالُودُ وَاللهِ كَاسَ فَرُسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينِينَ مَا وَوَكُولُ مَا اللهِ كَالِولُ كَاسَ فَالِي كَاسَ فَي اللهُ وَخَاتَمَ النَّهُ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكَالُولُ اللهُ وَكَالُولُ اللهُ وَكَالُولُ اللهُ وَكَالُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَكَالَهُ مَا اللهُ وَكُولُ مَا اللهُ اللهُ وَكَالُولُولُ اللهُ وَكَالُولُ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَاتَمَ اللهُ وَلَا مُولُولُ اللهُ اللهُ

کیا۔ایسے ہی اگر کسی نے اس میں شک کیا تو وہ بھی کا فر ہے۔اس لئے کہ دلیل نے حق کو باطل سے واضح کر دیااور جس نے حضورافندس ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ (تغیرروح البیان ،خ 2 ہم ۱۸۸)

مرزاصاحب کے نزویک بھی آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت کامدی کافر ہے چنانچے لکھتے ہیں''سیدناومولا ناحضرت محرمصطفی ختم المرسلین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ محرمصطفیٰ پرختم ہوگئ''۔

(مسيح موعوداورختم ثبوت بس٣، بحالداشتهار٢- اكتوبر ١٩٨١م)

سائل کا جواب تو ہوہی چکا مگریہ جواب ادھورارہ جائیگا اگراسکے متعلق دوسرے

شبهات كاجواب بھى نەدىاجائے چنانچە....

پہلاشیہ: بیکہا جاتا ہے کہ اگر آنخضرت کے بعد نبوت بندہ تو حضرت عیسی النظیفیلا جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نبوت سے معزول کردیئے جائیں گے؟

دوبارہ سریف لایں سے ووہ بی ہوں ہے یہ ہوت ہے ہم وں ردیے جا یں ہے ؛

جواب: اس کا جواب ہم اپنی طرف ہے یہ ہیں دیے بلکہ حضرت ابن عباس علمہ تفییر ہے دیے ہیں اور مرز اصلاب کے نزدیک مسلمہ اور معتمد ہیں وہ آیت ﴿خَاتَمَ النّبِیّینُ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں ایویڈ لولم اُختِم بِهِ اور معتمد ہیں وہ آیت ﴿خَاتَمَ النّبِیّینُ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں ایویڈ لولم اُختِم بِهِ النّبِیّینُ لَجَعَلْتُ لَلَهُ اَبْناً لِیعِی آیت ﴿خَاتَمَ النّبِیّینُ ﴾ میں الله تعالی اداوہ کرتا ہے کہ النّبِیّینُ اُللهُ لَمُ اَبْناً لِیعِی آیت ﴿خَاتَمَ النّبِیّینُ ﴾ میں الله تعالی اداوہ کرتا ہے کہ اگر حضور ﷺ کے وجودگرامی ہے بیوں کوئتم نہ کرتا تو آپ کو بیٹا عطا کرتا (جوآپ کے بعد ایس موتا) ۔ إِنَّ اللهُ لَمَاحَكُمُ اَن لَا نَبِی بَعْدَهُ لَمُ یُعْظِم وَلَداً یَصِیرُ رَجُلاً یعنی جب الله تعالی نے حکم دیدیا کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں تو آپ کوایا بیٹا بی نہیں ویا جوجوانی کو الله تعالی نے حکم دیدیا کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں تو آپ کوایا بیٹا بی نہیں ویا جوجوانی کو

پنچا۔ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمَا ﴾ اَیُ كَانَ فِی عِلْمِهِ اَنَّهُ لَانبِیَّ بَعُدَهُ يَیْنَ بِيات بِهِ بَاسَ بِهَ بَاسَ عَلَم بِی ہِ کَا آپ کے بعد کوئی نبی بہوگا۔ وَإِنْ قُلْتَ قَدْ صَحَّ اَنَّ عِیْسلی النظیمُ لا یَنْوِلُ فِی الجوالزَّمَانِ بَعُدهُ وَهُو نَبِی قُلْتُ إِنَّ عِیْسلی النظیمُ النظیمِ النظیمُ النظیمِ الن

(تغییرخازن،جلدسوم مین ۴۸۰)

حضرت ابن عباس ﷺ نے اس تغییر میں مندرجہ فریل امور کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ا۔۔۔۔۔ آنخضرتﷺ خاتم النبیبین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔ ۲۔۔۔۔۔ آپ کی اولا دفرینہ کے زندہ نہ رہنے میں بھی خدا تعالیٰ کی لیمی مصلحت تھی کہ آپ کے بعد نبوت جاری نہیں۔

ابن ماجہ کی میہ صدیث لُوعاش اِبُو اَهِیْمُ لُگانَ صِدِیْقاً لَبِیاً لِین ابراہیم زندہ ہوتے تو ضرور سے نبی ہوتے۔ جواکثر مرزائی پیش کیا کرتے ہیں اگر چہ میہ صدیث راوی کے مجروح ہونے کے سبب ضعیف ہے تاہم اسکا جواب بھی ہوگیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ اس لئے زندہ ندر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد باب نبوت مسدود ہے۔

٣.....اورمندرجه بالاشبه كاجواب بهى ديديا كيا كه حضرت عيسى القَلْيَ لأكادوباره تشريف لانا

ختم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ وہ حضورے پہلے کے نبی ہیں بعد کے نہیں۔ واضح ہو: کەمرزائیوں كابیشبہ كوئى نیاشبہبیں اور نداس میں مرزاصاحب كی كوئی جدت ہے بلکہ یہ شید مرزاصاحب سے بہت عرصہ پہلے معتزلی اورجہی فرقوں کے بعض لوگ پیش کر کے حضرت عیسی العلیمی دوبارہ تشریف آوری کاانکار کریکے ہیں اور نزول میح کی احادیث کو مر دود قرار دے کیے ہیں۔ چنانچہ علامہ نو وی رہۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں انکا قول مع استدلال نُقلَ كرك نهايت دندان شكن جواب ديائي جوييے ؛ وَ ٱنْكُرَ بَعُصُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهُمِيَّةِ وَمَنُ وَافَقَهُمُ وَزَعَمُوا آنَّ هَذِهِ الْاَحَادِيْتُ مَرْدُوْدَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ وَبِقُولِهِ ﷺ لا نَبِيُّ بَعُدِئ. وَبِاجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ آنَّهُ لانبِيَّ بَعْدَ نَبِيَّنَا ﷺ وَإِنَّ شَرِيْعَتَهُ مُؤَّبَّدَةً اِلَى يَوْمِ الْقِينَمَة لاَ تَنْسُخُ. وَهَذَا اِسْتِذَلَالٌ فَاسِدٌ لِاَنَّهُ لَيْسَ الْمُوَادُ نُزُولُ عِيْسُى آنَّهُ يَنُزِلُ نَبِياً بِشَرُع يَنْسُخُ شَرَعَنَا وَلاَ فِي هٰذِه ٱلْاَحَادِيُثِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ مِنُ هَلَا. بَلْ صَحَّتُ هَلِهِ الْاَحَادِيُثُ هُنَا وَمَا سَبَقَ فِيُ كِتَابِ ٱلْإِيْمَانِ وَغَيْرِهَا إِنَّهُ يَنْزِلُ حَكَمًا مُقْسِطًا يَحُكُمُ بِشَرُعِنَا وَيُحَى مِنُ أُمُورٍ شَرُعِنا مَا هَجَرَهُ النَّاسُ. ترجمه: اورمعتزلي جبي اوراكم موافق ك بعض اوكول في ا تکار کیا ہے اور انہوں نے گمان کیا ہے کہ بیعدیثیں بوجوہات ویل مردود ہیں:

ا..... خداتعالی نے فرمایا ہے کہ آپ" نبیوں کے ختم کر نیوا گے ' ہیں اور

٣..... ٱنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے کہ'' میرے بعد کوئی نبی نہیں'' اور

اور بیاستدلال فاسد ہے اس کئے کہ نزول عیسی القلی ہے بیمرادنہیں کہ وہ

تشریعی نبی ہوکرا تمیں گے۔جس سے ہماری شریعت منسوخ ہو جائیگی اور نہ ہی ان حدیثوں اورود ہی ان حدیثوں اورود کی اس اس بات کا کوئی ذکر ہے بلکدان حدیثوں اور ' کتاب الایمان' کی حدیثوں سے جوگذر پچکی ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ وہ حاکم عاول ہوکر نازل ہوں گے اور ہماری شریعت کے ان امور کوزندہ کریں گے جولوگوں شریعت کے ان امور کوزندہ کریں گے جولوگوں نے چھوڑ دیئے ہیں۔ (نودی شریعی مسلم، جلد ہیں ہم مطبوعا و سامے بھی انساری دیلی)

يس مندرجه بالابيان سے دوياتيں ثابت ہوئيں:

اوّل: بید که حضرت عیسلی النظمان کا دوباره تشریف لا ناختم نبوت کے منافی نہیں۔ جو مخص اس فتم کا شبہ کرتا ہے و فلطی پر ہے۔

ووم: یہ کہ مرزاصا حب کا مقصدا حیائے سنت نہیں بلکدا حیائے بدعت ہے جیسا کہ انہوں نے معتز لیوں اور جہمیوں کا مندرجہ بالا بھولا بسر اعقیدہ دو ہارہ زندہ کیا ہے تا کہ لوگوں کواپٹی طرف متوجہ کرسکیس ۔ بقول شخصے

#### ع "بدنام جوہوں گے تو کیانا م نہ ہوگا''

دوسراشیہ: یہ کہاجاتا ہے کہ اگرامت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہوجاناتشکیم کرلیا جائے تو کیا آمخضرت ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے اوراس امت کے خیرالامم ہونے پرزو نہیں پڑتی ؟

جواب: بیسوال نبایت افو، بیپوده اور بنائے فاسدعلی الفاسد ہے۔ جمل بناپر بیشبہ کیا گیا ہے وہ مرز اصاحب کاارشاد ہے بنیاد ہے۔ جو بیہ: ''بھارا الذہب تو بیہ ہے کہ جس مذہب میں سلسلہ نبوت ندہو، وہ مردہ ہے''۔ (ٹائیداسلام، دمبر ساتی، بحوالداخبار بدرہ ارچان وار) تعجب ہے کہ یہی مرز اصاحب جواب اجرائے نبوت کااعتقار کھتے ہیں۔ قبل ازین ختم نبوت قرآن مجیدے ثابت کر پچکے ہیں اور مدمی نبوت پر کفر کا فتو کا لگا پچکے ہیں جیسا کراو پر لکھا جاچکا ہے۔ بس اب اٹکا بیاعتقاد ہے بنیا دمش دروغ بے فروغ اور دعویٰ بلا دلیل ہے جو ہاطل بلا قال وقیل ہے اور پیتح میرائکی تناقض بیانی پر وال ہے۔ جواتکی نارائتی کی ایک بین مثال ہے۔ فیا محصّروُ ایٹا ُولِی الاُ اُبصادِ .

سید الکونین ختم الرسلین آخر آید بود فخر الاقلین التر آید بود فخر الاقلین بیس باب بوت مسدود بونا آپ کی رحمت کے منافی نہیں بلک آپ کی رحمت، عالمین کیلئے ای طرح وسیج ہے جس طرح خداتعالی کی ربوبیت عالمین کیلئے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ وہزا مرائے جس طرح اپنی ربوبیت کے ساتھ ''عالمین'' کالفظ استعمال کیا ہے: المحملة لله رَبِّ المعلّمین ای طرح اپنی رجمت کے ساتھ ''عالمین'' کووالستہ کیا ہے وَمَا اللّهِ رَبِّ المعلّمین ای طرح اپنی جس کی آئھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان بول سے۔

حضور ﷺ کا''رحمة للعالمين'' ہونا اجرائے نبوت کا متقاضی نہیں بلکہ ختم نبوت کا

مقتضی ہے۔ کیونکہ پہلے نی اپنی اپنی توم کیلئے آتے تھے گر حضور ﷺ تمام تو موں کے لئے معوث ہوئے جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے: قُلُ یَا یُھا النّاسُ اِنّی رَسُولُ اللّهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعُانَ اللّهِ اِلدِیْ لَهُ مُلُکُ السّمطواتِ وَالْارْضِ (پ، ۱۰۵۰) ترجمہ: اے پینمبر کہو، اے لوگویس تم سب کی طرف (اس) اللّه کارسول ہوں جس کیلئے آسانوں اور زیمن کی بادشاہت ہے۔ دوسری آیت میں بیارشاد ہے: وَ مَا اَرْسَلُنْکَ اِلّا کَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِینُوا وَ نَذِیراً وَلَکِنَّ اَکُفُر النّاسِ بَشِینُوا وَ نَذِیراً وَلَکِنَّ اَکُفُر النّاسِ لائِعُلَمُونَ ٥ (پ، ۱۱، ۵) ترجمہ: اور ہم نے تجھے تمام ہی اوگول کیلئے فوجی کی دیے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اس آیت کے متعلق مولوی محمعلی صاحب مرزائی، امیر لا ہوری پارٹی اپنی تغییر میں لکھتے ہیں۔ ''یہاں اس لفظ'' کافحہ" گواختیار کر کے بیہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے اب کوئی شخص با ہزئیں نکل سکتا گویا اس سے خروج سے روکا گیا ہے کیونکہ محف کے معنی روکنا ہیں۔ بیہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس رسالت سے باہر نہیں نکل سکتا تو اور رسول کی بھی ضرورت نہیں'' کے (میان التر آن، جلد ۲، مس ۵۳۹) (فہو المصو الحسن مؤلف)

نی کے مبعوث ہونے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دین کی تھیل ہو۔ سوصور ﷺ کی بعث سے بیغرض بھی بدرجہ غایت پوری ہوگئی۔ خداتعالی نے آپ کے ساتھ دین کوکال اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے: اَلْیَوْمُ اَکُمَلُتُ لَکُمُ وَیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ وَیْنَکُمُ وَیَنْکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُ وَیْنَکُمُونَ وَیْنَالِ مِی وَیْنَدُی وَیْنَالِ مِی وَیْنَدُی وَیْنَدُی وَیْنَالِ وَیْنَدُی وَیْنِ وَیْنَدُی وَیْنِ وَیْنَدُی وَیْنِ وَیْنِونِ وَیْنَدُی وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِونَا وَیْنَا وَیْنِی وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِی وَیْنِ وَیْنِیْدِی وَیْنِ وَیْنِیْرِ وَیْنِ وَیْنِیْرِ وَیْنِ وَیْنَالِی وَیْنِیْنِ وَیْنِی وَیْنِیْنُونُ وَیْنِیْنِ وَیْنِی وَیْنِ وَیْنُونُ وَیْنِیْنُونُ وَیْنُونُونُ وَیْنِیْنُونُونُونُونُونُ وَیْنِیْنُ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنُونُ وَیْنِیْنُونُ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنِی وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنُونُ وَیْنِیْنِ وَیْنِیْنُونُونُونِ وَیْنُونُ وَیْنِ وَیْنِیْنُونُ ون

دِیْنکُمُ ہے مرادیہ ہوئی کہ جوغرض دین ہے حاصل ہو عمق ہے، وہ بدرجہ کمال تمہارے اس دین ہے حاصل ہوگی۔ اب اسکے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ دین کو کامل کرنے کیلئے آئے جیسے پہلے آتے تھے''۔ (بیان النزان، جلدا ہم ۵۹۵) فھو المعراد معر

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ چڑھ بولے پس حضور ﷺ کی رحمة للعالمینی بیہ کہ:

ا......آپ تمام دنیا کیلئے مبعوث ہوئے۔ تا کہ ساراجہان آپ کی رحمت سے فیض پائے اور قیامت تک کوئی آ دمی اس فیض ہے محروم ندر ہے۔

۲.....آپ کی رحمۃ للعالمینی ہیہ ہے کہ آپ کے ساتھ دین کامل ہو گیااور خداتعالی نے اپنی نعمت پوری کر دی۔اب کوئی چیز ایسی ہاتی نہیں رہی جواس دین میں نہ ہو۔

سسسآپ کی رحمۃ للعالمینی یہ ہے کہ گئنگارے گنبگارانسان آپ کی تابعداری سے خدا تعالٰی کامجبوب بن سکتاہے اور مغفرت پاسکتاہے۔ جیسا کہ ارشادہ بنائلہ فَکُنتُمُ تُحسُمُ اللّٰهُ وَيَعَفِورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ لَحَمْ اللّٰهُ وَيَعَفِورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ (بِهِرِيًا) ترجمہ: اگرتم الله ہے مجت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔اللہ تم سے محبت کرے کااور تبارے کئے والام بربان ہے۔

٣ .....آپ كى رحمة للعالمينى يه بكرآپ شفيخ الهذبين بين:

ہُوَ الْحَبِیْبُ الَّذِی تُرُجٰی شَفَاعَتُهُ لِکُلِّ هَوُلِ مِنَ الْاَهُوَالِ مُقْتَحِم وہ خدا تعالیٰ کے صبیب ہیں،آپ کی شفاعت کی امیدر کھی ہوئی ہے، ہر خوف میں جو تی کے ساتھ آنیوالا ہے۔

۵.....آپ کی رحمة للعالمینی میہ کرآپ کے مبعوث ہونے کے ساتھ عذاب الہی رک

گياچنانچة قرآن مجيدين بن وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ (ب٥٠٩م) ترجمه: اورالله اليانبين كدان كوعذاب دے، درانحاليكة تم أن بين بو۔

علامة المعيل حقى رقمة الدملياس آيت كي تفيير مين لكت بين : قَدُ أَرُسَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَحُمَةٌ لِلْعَلَمِينَ. وَالرَّحُمَةُ وَالْعَدَابُ ضِدَّان ، وَالضِدَّان الايَجْتَمِعَانِ . يعنى الله تعالى في آپ كورتمة للعالمين بناكر بحيجا به اور رحمت اور عذاب ايك دوسر سه كي ضد بين اوردوضد بي آپس مين بحي نبيس بوسكتين \_ (اس لئة آپ كه) بوت بوت موت عذاب كونكر آسكتا ب رائيس مين بين بين بوسكتين \_ (اس لئة آپ كه) بوت بوت موت عذاب كونكر آسكتا ب رائيس مين بين بوسك عذاب كونكر

پس مندرجہ بالا امورے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی رحمۃ للعالمینی پر باب نبوت کے مسدود ہونے ہے کوئی زنبیس پڑتی۔

کنے کومرزاصاحب کا دعویٰ بھی ہے کہ'' رحمۃ للعالمین''ہوں جبیہا کہ اس رسالہ میں او برگزر چکا ہے۔ مگر

#### ع "چنبت خاك راباعالم ياك"

حضور ﷺ رحمة للعالمينى سے تو تمام دوست وشمن مستفيد ہوئے اور عذاب الله سے بچے مرمرزاصاحب کلصے ہیں:
الله سے بچے مرمرزاصاحب کی رحمة للعالمینی ملاحظہ ہوں۔ مرزاصاحب لکھتے ہیں:
السند آلا مُوَاحِّى تُشَاعُ وَ النَّفُوْمِسُ تَضَاعُ يعنی ملک میں بیار یال پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ (هیئة الوی مع موجوادل می بیدواد)

۲.....یا در ہے کہ خدانے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے ایس یقینا سمجھوجیسا کہ پیش گوئی کے مطابق امریکہ میں زلز لے آئے۔ایسے ہی یورپ میں بھی آئے اور نیزا ایشیا کے مخلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہونگے اور اس قد رموت ہوگی کہ خون کی شہریں چلیں گی .....الخ (هیفة الوی م ۲۵۲،سطر ۹۵۳)

اگریس نه آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہوجاتی، پرمیرے آنے کیساتھ خداکے غضب کے وہ مخفی ارادے جو بڑی مدت سے مخفی تھے، ظاہر ہوگئے۔ (هیئة الوق میں ۲۵۷)

اییا ہی اور بھی بہت سے نشان جناب مرزاصاحب نے اپنی رحمۃ للعالمینی کے لکھے ہیں۔

ا مبین تفاوت راه و کجاست تا مکجا"

ر ہاامت کا'' خیرالام ہونا'' سویہ شرف بھی امت کوحضور ﷺ کے طفیل حاصل ہوا ہے۔صاحب قصیدہ بردہ فر ماتے ہیں :

بُشُرىٰ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسُلَامِ أَنَّ لَنَا مِنَ الْعِنايَة رُكُنَا غَيْرَ مُنُهَدَم ترجمہ:اے گروہ اسلام ہمارے لئے خوشخبری ہو، کہ ہمارے لئے خداتعالی کی عنایت سے ایبارکن ہے (یعنی محمصطفی ﷺ) جوخراب وشکیت ہونے والانہیں۔

سن شاعرنے فاری میں یہی مضمون اس طرح ادا کیا ہے۔

چول خدا پغیبر مارار حمت خواند است افضل پغیبران او گشته ما خیرالامم

تَفْيرورمْنُثُورِيْنِ بِ-واخرج ابن مودوية عن ابى بن كعب ان النبى اللهِ عَلَمَا اللهِ مَا هُوَ قَالَ اللهِ عَا أَحُدُ مِنَ انْبَيَاءِ اللهِ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَاُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحِ الْآرُضِ وَسُمَيْتُ اَحْمَد وَجُعِلَ لِى تُرَابُ

الآرُضِ طَهُوُرًا وَجُعِلَتُ أُمَّتِی خَیْرَالُامَم ترجمہ: ابن مردویہ نے ابی بن کعب ہے،
الآرُضِ طَهُوُرًا وَجُعِلَتُ اُمَّتِی خَیْرَالُامَم ترجمہ: ابن مردویہ نے ابی بن کعب ہے،
انہوں نے نبی ﷺ ہے روایت کی ہے۔آپ نے فرمایا: مجھے وہ کچھ دیا گیا جواور کسی نبی اللہ
کونیس دیا گیا۔ہم نے کہا: یارسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میری تصرت رعب ہے
کی گئی اور مجھے ذہین کی تنجیاں دی گئیں اور میرانا م احمد رکھا گیا اور میرے لئے مٹی یاک بنائی
گئی اور میری امت بہترین امت بنائی گئی۔ (درمنور بعلد ہیں ماہ مسطر ۱۰۵۸)

پس اس بہترین خطاب (خیرالامم) میں وہی خوش قسمت ہوسکتا ہے جوشع رسالت کاپروانہ ہو، نہوہ بدنصیب جو کئی جھوٹے مدمی نبوت کادیوانہ ہو۔

**شبه دد شبه نصبوا:** اگرکوئی شخص یبال به شبه پیش کرے کدامر بالمعروف اور نهی عن المنکر انبیاء کا کام ہے اگراس امت میں کوئی نبی نبیس ہوگا تو یہ کام کون کرے گا؟ تو

جواب: بي ب كه جب خداتعالى في آتخضرت المنظيظ وخاتم النبيين بنايااورآب كى طفيل اس امت كو فيرالام ' كاعالى مرتبت خطاب عطافر ما يا توساته بى علا في امت كو تبلغ اسلام كاكام بروفر ما يا چنا نجوارشاد موتاب و لَتُكُنُ مِنْكُمُ أُمَّة يَدُعُونَ إلَى الْحَنْرِ وَيَأْمُووُنَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ المُمنكر (ب، ۴، ۴) ترجمه: اور جائب كهم ميں ساليكروه موجو بھلائى كى طرف بلائيں اورا چھے كاموں كا تكم دين اور برے كاموں سے روكيں۔

چونکہ بیر منصب جلیلہ بڑاممتاز ہے اس لئے حضور ﷺ نے علاء امت کو انبیاء کے وارث فرمایا ہے چنانچ حدیث شریف میں ہے: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَهُ الْاَنْبِيَاءِ. اور دوسری جگہ علاء کوبنی اسرائیل کے نبیول کامثیل قرار دیاہے چنانچہ ارشاد ہے کہ: عُلَمَاءُ اُمَّتِی کَانْبِیاءِ بَنِی اِسْوَائِیْلَ. لیمنی میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہیہ ہے؛ وَ لاَ تَغَرَّالُ طَائِفَةٌ مِنُ ٱمَّتِی یُقَاتِلُونَ عَلَی
الْحَقِی ظَاهِرِیُنَ اِلٰی یَوُم الْقِیلُمَةِ. ترجمہ: اور بمیشدر ہے گی ایک جماعت میری امت میں سے لڑے گی حق پر ، درانحالیکہ غالب ہوگی قیامت تک۔ (معقوۃ امتر جم ، جدی اس ۱۲۸) پس حسب فرمان مصطفوی علمائے اہل سنت و جماعت کا گروہ حق پر ہے جو باطل

ے مقابل پر ہمیشہ غالب رہا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ شبعه در شبعه نصبو ۲: ممکن ہے مندرجہ بالا جواب کو پڑھ کریہ شبہ پیش کروے کدا گر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام علمائے اسلام کے سپر دہے اور آنخضرت ﷺ کے بعد کسی

امر بالمعر وف اور کئی عن المنکر کا کام علمائے اسلام کے سپر دہے اور آنحضرتﷺ کے بعد کر نئے نبی کی ضرورت نہیں تو حصرت عیسیٰ الطلب کا دوبار ہ تشریف لا ناکس غرض ہے ہے؟

## **جواب: بيب كه حفرت ميسلى التقليمة الأكاتشريف لا ما كلى وجهت ب چنانجه**

مہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ التَّلْفِیُلآ نے دعا کی تقی ''اے رب بخشش والے!اور رحمت میں غنی بواسے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما''۔

(الجيل، برنياس فصل ٢١٢، آيت ١٥ او ١٦، ص٢٩٢)

خداتعالی نے آپ کی بید دعامنظور فر مائی اور نہ صرف امت میں شامل ہونامقرر فر مایا بلکہ آپ کوطویل عمر عطافر ماکر نشان قیامت مقرر فر مایا۔حضرت میسی النظیظ کا خودا پنا بیان ہے کہ' اللہ نے مجھے ہیدفر مایا ہے کہ میس ونیا کے خاتمہ کے بچھے پہلے تک زندہ رہوں''۔ (برناس ہسل ۲۰۲۱ ہے۔۱۳س ۲۰۳۷)

دوسری جگہ ہے میں ہر گزمرانہیں ہوں ،اس لئے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔(برہاس بصل ۱۳۲۰ء۔ ۱۶ میں ۲۰۰۵)

دوسری وجہ: یہ ہے کہ خدواند کریم نے انبیاء میں السلام سے عہدلیا تھا کہ وہ اوران کی امتیں استخضرت کے پرائیان لا کمیں ،اگرآ پ اسکے زماند میں تشریف ندلا کمیں تو آ پ کی صفات بیان کر کے اپنی امتوں کو آ پ کی تابعداری اور مددگاری کا تھم دیں ۔ پس تمام نجی اپنا اپنا استخار کی استخاری اور مددگاری کا تھم دیں ۔ پس تمام نجی اپنا اپنا استخاری اور مددگاری کا تقلیلات نے یہد پورا کرتے ہوئے جب اپنا داری کی بشارت دی تو خواہش ظاہر کی کدا گر میں آ پ کا زمانہ یا کو ان اور مددگاری کا شرف حاصل کروں ۔ چنا نجی آ آئیل برنباس اپنا کو آ آئی تعلیم کی اور مددگاری کا شرف حاصل کروں ۔ چنا نجی آئی کی برنباس میں ہے۔ "وہ کیا مبارک زمانہ ہے جس میں کہ یہ (رسول) دنیا میں آ ئیگا۔ تم مجھے بچا ما تو۔ میں ہیں ہے ۔ "وہ کیا مبارک زمانہ ہے جس میں کہ یہ (رسول) دنیا میں آئیگا۔ تم مجھے بچا ما تو۔ ہرآ تمینہ میں ہیں نے اسکود کھا اوراس کے ساتھ عزت وحرمت کو پیش کیا (اسکی تعظیم کی) ہے جسیا کہ اس کو ہرنبی نے دیکھا ہے کیونکہ ان (نبیوں) کواس (رسول) کی روح بطور پیشگوئی جیسا کہ اس کو ہرنبی نے دیکھا ہے کیونکہ ان (نبیوں) کواس (رسول) کی روح بطور پیشگوئی

ے عطا کرتا ہے اور جب کہ میں نے اس کود یکھا میں تسلی ہے بھر کر کہنے لگا۔ اے محد بھی اللہ تیرے ساتھ ہواور جھے کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں بیشرف حاصل کرلوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قد وس ہوجاؤ نگا'۔ (بلفظہ انجیل دنیاس، نسل ۱۳۳۲، یہ ۲۱۲۲، س ۷۰)

پس آپ کے دوبارہ تشریف لانے کی میفرض بھی ہے کہ آپ کی خواہش ندکور پوری ہوجائے کیونک خداتعالی اپنے نبیوں کی خواہشات کوضرور پورا کرتا ہے۔

تیسری وجہ: یہ بے کہ حضرت میسی العکافی کے متعلق بعض خاص کام بھی مقرر ہیں جواحادیث سے ثابت ہیں جیے کہ حضرت میسی العکافی کے متعلق بعض خاص کام بھی مقرر ہیں جواحادیث سے ثابت ہیں جیے کہ صلیب قبل دجال وغیرہ جس کیلئے آپ کا تشریف لا ناضروری ہے۔ سوال چھار م: آیة شریف و لگؤ تفقو ل عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْل 6 لَاَحَدُنَا مِنْهُ بِالْمُحِيْنِ 6 ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنَهُ الْوَتِيْنَ 6 جوبطوردليل آخضرت عليہ کوشاعراوركائن كہنے والوں كے سامنے چش كی ہے یہ بطور قاعدہ كاید کے ہے بانہیں؟ اگرنہیں ، تو پھر یہ دلیل فالوں کے سامنے چش كی ہے یہ بطور قاعدہ كاید کے ہے بانہیں؟ اگرنہیں ، تو پھر یہ دلیل فالفین کیلئے کس طرح وج تشكین ہوسکتی ہے؟

جواب: مرزائیوں کے سواکوئی مفسراس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ آیات بطور قاعدہ کلیہ کے ہیں اور قائل بھی کس طرح ہوتے جبکہ قر آن شریف میں صاف طور پر بیان ہو چکا ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا اور آنخضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے فر مایا کہ میرے بعد کوئی نبی جو کھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا ، تو پھران آیات کو 'قاعدہ کلی' کھمرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مُعر

خیال ایں وآل حاشانہ گنجد در دل مجنول بہ لیلی ہر کہ گردد آشنا محمل نے داند بلکہ ان آیات سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بیہ آنخضرت ﷺ کیساتھ ہی مخصوص میں اور آ کِی صدافت کے اظہار کیلئے نازل ہوئی ہیں کیونکہ ''فَقَوَّل ''' میں جوشمیر ہے وہ اس آیت کوآپ کے ساتھ ہی مخصوں کرتی ہے اور "فو" جومحال کیلئے آتا ہے۔ جیسے لَوُكَانَ فِيهُمَا الِهَةَ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا آب كى صداقت كااظهار كرر باب يعنى بسطرح بي امر محال ہے کہ خدائے قد وس کے سواز مین وآ سان میں کوئی اور بھی خدا ہوا تی طرح یہ بھی محال ہے کہ خدا کامحبوب (نعو فہ باللہ ) حجوث بولے۔ چنانچدارشاد ہوتا ہے: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيُلِ0 لَاخَذْنَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ0 ثُمَّ لَقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ0 فَمَامِنُكُمُ مِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥ ترجمه: اوراگروه بهم يربعض باتيں افتراء كے طورير بناليتا تو بهم ضرورا ہے دائیں ہاتھ سے کیڑ لیتے پھراُسکی رگ جان کاٹ دیتے پھرتم میں ہے کوئی ہمیں اس ہے روکنے والا نہ ہوتا'' ک

"تغیر یعقوب جخی" میں اس آیت کے نیچ کھا ہے:"بداں که حضرت ذو الجلال اول سوگند یاد کرد که قرآن کلام من است وسخن کاهن وشاعر نیست. باز دلیل قدرت خود را بیان کرد که سخن دروغ نیست وسیدعالم ﷺ افتراء نه کرده است برما اگر افترا کردے ما اورا بعذاب هلاك كردي وهيچ كس اورا از عذاب ما نجات ندادي وروز بر روزگارے زیادہ نشدے۔ ودشمنان او هلاك نه شدندے۔ یك كس پیدا شد همه عالم بركفر بود. نوردين مشرق وغرب عالم رابگرفت. ترجمہ: جان کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تھم یا دفر مائی کہ قرآن میرا کلام ہے۔ کا بن اور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھرانی قدرت کی دلیل بیان گی کہ قر آن شریف جھوٹ نہیں ہے اور سیدعالم ﷺ نے ہم پرافترا نہیں کیا ہے۔اگر (بالفرض محال .....''ناش'')وہ افتراء کرتا توہم اُس کوعذاب سے ہلاک کرتے اورکوئی آ دی اسکو ہمارے عذاب سے نجات نہ دے سکتا اوراس کا کام روز بروز ترقی پر نہ ہوتا اور اس کے دشمن ہلاک نہ ہوتے۔آپ ایسے وقت میں

پیدا ہوئے جبکہ سارا جہان کفرے بھرا ہوا تھا۔ آپ کے دین کے نور نے مشرق سے مغرب تک سلائ دنیا کوروش کیا۔ پس ثابت ہوا کہ بیآیات آپ کے لئے مخصوص ہیں۔

رہابیامرکہ خالفین کی اس جواب سے سلی ہوئی یا نہ۔ سواس کا قر آن شریف میں تو کوئی ذکر نہیں۔ ہم صرف ہیکہ سکتے ہیں کہ جن سعیدروحوں کے حصہ میں ایمان کی نعمت مقدر محقی۔ وہ اس سے ہمرہ یاب ہو گئے اور جو ہد بخت از لی تھے، انہوں نے نہ مانا۔ مولوی محمولی صاحب نے اپنی تفییر میں اللہ تعالی نے صاحب نے اپنی تفییر میں اللہ تعالی نے اپنی قانون بیان فرمایا ہے کہ گوئی شخص اللہ تعالی پرافتر اور کے کہ اسے بیروٹی ہوئی اللہ تعالی برافتر اور کے کہ اسے بیروٹی ہوئی کو اپنی میں اللہ تعالی کے حالا نکہ اُسے وحی نہیں ہوئی تو الیہ شخص کو وہ زیادہ مہات نہیں دیتا بلکہ جلداس کا کا م تمام کر دیتا ہے اور اس قانون کو آنحضرت میں کی صدافت پر یہاں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالی نے صادق کیلئے پر کھر کھی ہے آگر وہ مفتری پر گرفت نہ کرتا تو نبوت کے معاملہ میں امن اٹھ جاتا'۔ (تغیر بیان القرآن ، جلد ہوم بی ۱۸۸۳)

مولوی مجرعلی صاحب کی میتحقیق تو قابل داد ہے کہ انہوں نے باوجود ختم نبوت کے قائل ہونے کے ایک ایسا نکتہ معلوم کیا ہے جو تیرہ سوسال سے تمام مفسرین کرام کی نظروں سے اوجیل رہا مگراس تحریمیں بیزمین بتایا گیا کہ خدا کا بیرقانون از لی ہے یا بعد میں وضع ہوا؟اگراز لی ہے تو پہلے انہیاء کی نسبت کیوں جاری نہیں گیا گیا اوران میں ہے بعض کو کیوں قبل ہونے سے نہیں بچایا گیا؟ آپ کے مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب '' مسل مصفی'' جلد اول ص ۳۴۹ میں تشلیم کیا ہے کہ '' بہت سے نبی قبل ہوئے تھے۔'' اورا گریہ قانون بعد میں وضع ہوا ہے تو کب سے وضع ہوا؟ اور پھرنبوت کے ختم ہوجانے کے ابعد اس کے وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھروو '' قاعد وکلیہ'' کس طرح ہوا؟

علاوہ ازیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مفتری کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے بعد گرفت ہوتی ہے اور اور مدت کونسی نص سے ثابت ہے اور اگر کوئی مفتری خدانخواستہ مقررہ میعاد سے زیادہ عمریا جائے تو کیا اسے سے اسلیم کرلیا جائے گا؟ امید ہے کہ مولوی صاحب خودیا انکا کوئی حواری اس متھی کوسلیما کراس کی کو پورا کردیں گے۔

تاریخی کتابوں سے ظاہر ہے کہ بہت سے جھوٹے مدعی اپنے دعاویٰ بہت عرصہ تک پیش کرکے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اوراپنے پیروؤں کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کرم سے۔چنانچہ

ا.....ابومنصور بافی فرقدمنصوریہ نے (۲۷)ستائیس برس تک نبوت کا دعویٰ کیااور ہزاروں لاکھوں مرید بنائے۔(عشر وکاملہ جم ۱۸)

۲.....جمد بن تو مرت نے (۲۴۷) چوہیں سال تک مبدویت کا دعویٰ کیااور لاکھوں آ دمی اسکے مرید ہوئے۔(عشر دکاملہ ہی ۱۹۔۲۶)

۳....عبدالمومن (۳۳) تینتیس سال مهدی کا خلیف اورامیرالمومنین کهلا کراور با دشاهت کرکےمرا۔ (محر ه کامله پر ۲۲٫۳)

م ..... صالح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نیا قر آن ایٹے اوپر نازل ہونے کا مدعی تھا۔ (۵۷) سینمالیس سال تک نہایت استقلال اور کا میابی سے ایٹے تد ہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتار ہا۔ (عشرہ کا کہ میں)

ه ..... عبیدالله مهدی افریقی نے ستائیس سال تک مهدویت کادعویٰ کیااورافریقه کا فرمانروا رہا۔ (عشرہ کاملہ بس۲۲) علیٰ مذاالقیاس۔مسیلمہ کذاب، اسودعنسی، سجاح بنت حارث،طلیحہ بنت خویلد، مختار ثقفی،صافی بن صیاد واحمہ بن حسین کوفی، بہبودزنگی وغیرہ کئی جھوٹے مدعی کھڑے ہوئے اورا بے اپنے مذہب کی اشاعت کرتے رہے۔ آخر کارآ مخضرت ﷺ کی اس پیشاونی برمبر تقدیق ثبت كركے دنیاہے چل ہے۔ سَيَحُونُ فِي اُمَّتِي كَدَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَزُعَمُ آنَّهُ نَبِي اللهِ وَآنَاخَاتُمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعُدِي. يَعْنَعْقريب میری امت میں تبیں جھوٹے (آ دی) ہونگے۔ جوسب کےسب گمان کریں گے کہ وہ نبی الله بين حالاتكه بين خاتم النبيين مول - مير \_ بعد كوئي نبي نبيس - (مكلوة برتاب المن فصل اني) الغرض آیات مندرجه بالامیں آنخضرت ﷺ کے سوا کوئی دوسر افخص اُمراغیرا بُقو خیراشام نہیں ہوسکتا اور ندان کوکسی کیلئے'' قاعدہ کلیہ''تشکیم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم بفرض محال چندمنٹ کیلئے مان ہی لیں تو بھی مرز ائیول کیلئے کچھ مفیز ہیں۔اس سے مرز اصاحب کی صداقت ثابت نہیں ہوسکتی بلکہ جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ بقول میاں محمود صاحب قادیانی مرزاصاحب نے 191ء میں نبوت کا دعویٰ کیااورمنی ۱۹۰۸ء بعارضہ ہیفندلا ہورمیں اجا نک فوت ہوگئے۔ گویاسات ہی سال میں گرفت البی ہے ان کا کام تمام ہوگیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبُصَارِ \_

سوال پنجم: آپ میسی القلیم الا است جدعضری آسان پرتاایں دم زندہ مانتے ہیں یادیگرانبیاء کی طرح فوت شدہ؟اوران کی آمد ثانی کے قائل ہیں یانبیں؟

جواب: اس سوال کے اگر چہ بظاہر دو حصے ہیں۔ایک رفع سے بجسد عضری برآ سان اور دوسر انزول میں۔ لیک رفع سے بجسد عضری برآ سان اور دوسر انزول میں۔ لیک قتم کا اشتراک ہے۔ مثلاً اگر ''نزول میں'' ثابت کر دیا جائے تو''رفع میں'' خود بخو د ثابت ہوجائے گا کیونکہ نزول سے پہلے رفع لازی ہے۔ای طرح اگر''رفع'' ثابت ہوجائے تو نزول کا ثابت ہونا کوئی مشکل نہیں گر چونکہ سائل نے دونوں حصول کے متعلق سوال کیا ہے اس لئے دونوں حصول کا علیحدہ

الجقالبين

عليده جواب لكها جاتا ب\_ (بمنه و كرمه)

#### جواب حصداول

· حضرت عيسى التَلْطِيْلِ كَازنده آسان بِرأَ مُعاياجانا

بیشک حضرت میسلی النظیمی اسلیم عضری کے ساتھ آ سان پراٹھائے گئے اور تا حال زندہ آ سان پرموجود ہیں ۔ معر

ابن مریم زندہ ہے حق کی قتم آ انوں پر ہے اب وہ محترم ہے جو نہ مانے خالی ہے ایمان سے جو نہ مانے خالی ہے ایمان سے

## قرآن مجيدے ثبوت

حضرت عينى القليما آسان پراشها بانا كى آيات سے ثابت ہے۔ چنانچ پہلی
آیت ہے۔ وَمَكُووْا وَمَكُواللهُ عَ وَاللهُ حَيُوالْ مَا كِوِيْن (پ، س) ایعی '' يہود نے
مذہبر كى (كه حضرت عينى القليما فَقَل كرديں) اوراللہ تعالی نے تدبير كى (كه حضرت عينى القليما فَقَل كرديں) اوراللہ تعالی نے تدبير كى (كه حضرت عينى القليما فَقَل كرديں) اوراللہ سب تدبير كر نيوالوں ہے اچھاہے''۔ اس آيت ك
متعلق تفيير قاور كى ميں لكھا ہے: وَ مَكُووُا . اور كمركياان لوگوں نے جن سے حضرت عينى القليما نے كفر دريافت كرليا تھا۔ اس طرح پر كه لوگوں كوانہوں نے ابھارا كه جہاں كہيں عينى القليما كوديمووفعة قبل كروالو اور حج ہيہ كه انواع واقسام كے حيلوں ہے حضرت عينى القليما كوريا ور كم مِن الوگوں تو انہوں ہے البھا ہوكر عينى القليما كوريا وركيم ورقعة اللہ اور گھر ميں قيد كرك رات بھر پہرہ ركھا اور شح تركے اكتھا ہوكر ايخا ہوكر اين مانام يہودا تھا، گھر ميں جيجا كہ عينى القليما كوبا ہر لائے۔ اس شب

حضرت عیسی الطلیخ کون تعالی نے آسان پراٹھالیا۔ جینے ہی یہودااس گھر میں آیا۔ حضرت عیسی الطلیخ کونہ پایا۔ حق تعالی نے حضرت عیسی الطلیخ کی شبیداس پرڈال دی جب باہر نکا اور یہ کہنا جابا کی شبیداس پرڈال دی جب باہر نکا اور یہ کہنا جابا کی شبیداس پرڈال دی جب باہر نکا اور یہ کہنا جابا کہ میں افلال شخص ہوں اور نالہ وفر یاد کیا بجھ نہ ہواسولی پر چڑھا کرلوگوں نے تیر برسائے۔ حق تعالی فلال شخص ہوں اور نالہ وفر یاد کیا بجھ نہ ہواسولی پر چڑھا کرلوگوں نے تیر برسائے۔ حق تعالی نے یہی فر مایا کہ انہوں نے کہن مرکبا۔ و مَکّر الله طاور خدا نے مکر کی جز انہیں دی کہ انہوں نے اپنے ہی یارسر دارکوبڑی ذائے اور رسوائی کے ساتھ قبل کرڈالا اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے مکاروں کو۔ وَ الله نَحْ مَنْ وَ النّہ اور رسوائی کے ساتھ قبل کرڈالا اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے مکاروں کو۔ وَ الله نَحْ مَنْ وَ النّہ اللہ اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہو مکاروں کو۔ وَ الله نَحْ مَنْ وَ النّہ اللہ کو فَنْ وَ اللّٰ ہِ اللّٰهِ اللہ کو اللّٰہ کے اللہ کو اللّٰہ کو

الم المرسود المستور المستور المستور المراه المراه

اس زماندکے بادشاہ کے یہاں لگائی بجھائی کی اوروہ کافرتھا کہ یہاں ایک مرد پیدا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بادشاہ کی فرما نبر داری سے بہکا تا ہے اور رعایا کوفساد پر آمادہ کرتا ہے اور باپ جیٹے کے درمیان نفاق ڈالٹا ہے اوروہ زنا سے پیدا ہوا ہے اورالیمی ہی جھوٹی مہمتیں و بہتان خبیثوں نے باند ھے۔ یہاں تک کہوہ بادشاہ برافر وختہ ہوا اورآ دمی بھیجا کہ اس کو پکڑ کرتو ہین وعذا ب کے ساتھ سولی دید ہے پھر جب ان اوگوں نے گھر گھیرا اورا ہے

گمان میں سمجھ چکے کہ ہم نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ النظینے لا ہوا*س گھرے مو کھلے* ہے آسان کواٹھالیااوراس کی شاہت ایک شخص پرڈال دی جومیسیٰ الفیلیکلا کے ساتھ اس مکان میں قفا پھر جب پیلوگ داخل ہوئے تو انہوں نے اندھیری رات میں اسکومیسیٰ تصور کیا اور پکڑ کراہانت کے ساتھ سولی دیدی اور یہی انکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی کہا ہے نبی کو نجات دیدی اوران کا فرول کوانکی گمرای میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ (تغیرمواہبارمن،جلد ۳۰۱می) ''تَقْيِرِمِعَالُمُ النَّرْ بِلُ' مِنْ ہِے :قَالَ الْكَلْبِيُ عَنْ اَبِيُ صَالِحٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاجْتَمَعَتُ كَلِمَةُ الْيَهُودُ عَلَى قَتُل عِيْسَى التَّلَيْكُ وَسَارُوا اِلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ فَبَعَث اللُّهُ جِبُرِيُلَ فَادُحَلَهُ فِي خَوْجَةٍ فِي سَقُفِهَا رَوْزَنَةٌ فَرَفَعَهُ اِلَى السَّمَآءِ مِنْ تِلْكَ الرُّوزُنَةِ. ترجمه كلبي نے الى صالح سے اوراس نے ابن عباس ﷺ سے روایت كى ہے۔ یبود کی ایک جماعت نے عیسیٰ کے قبل پرا نفاق کیااوراس گوتل کرنے کیلئے اسکی طرف گئے۔ پس اللہ نے جبریل کو بھیجا پس اسنے اسکو مکان میں واخل کیا ،اسکی حیبت میں سوراخ تھا۔اس سوراخ کی راہ اسکوآ سمان براٹھالیا۔ (معالم بص۱۶۲ بسطرہ)

مولوی محموعلی صاحب کومفسرین کی اس تفسیر پرنتین اعتراض ہیں۔

اول: یہ کہ ایک شخص کو یوں دشمنوں کے تصرف سے نکال لینا کہ اے آسان پراٹھایا جائے۔ ىيكونى بارىك مخفى تدبير نەجونى \_

ووسرا: یہ کہ مکرتو اس مخفی تدبیر کوکہا جاتا ہے جو جہات تقص وفتور سے خالی ہو جب ایک حواری مارا گیااورای صلیب کی موت ہے مارا گیا تو بیر تو پخت ناقص ہے۔ میں والعنتی موت ہے بیچائیکن افکی جگہ حواری جوانصاراللہ میں سے تھا،اس لعنتی موت میں گرفتار ہوا تبسرا:اورسب سے بڑااعتراض میہ ہے کہ یہودیوں کی غرض تو پوری ہوگئی کہ سے کے کاروبار

اور تبلیغ کا خاتمہ ہو گیااور بنی اسرائیل اسکی ہدایت ہے محروم رہ گئے۔ پھریہ کیسی ناقص تدبیر ہوئی۔ (تعیبریان القرآن،جلدام،۳۳)

مولوی صاحب کے بیاعتراض یا تواتباع بغیرالبھیرت پرمبنی ہیں یاعدم تدبیر کا متیجہ۔ بہر کیف تارعکبوت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔اگر چہ بیسوال قابل النفات نہیں۔ تاہم الحکے جواب نمبروار لکھے جارہے ہیں۔

پہلے: اعتراض کا جواب ہیہ کہ ایک مخص کو یوں دشمنوں کے تصرف سے نکال لینا ہے کہ اُسے آسان پراُٹھایا جائے اور کسی اثبان کے وہم مگان میں بھی بیہ بات نہ آئے۔'' ہاریک مخفی تدبیر''نہیں تواور کیا ہے؟

دومرے: اعتراض کا جواب میہ کے حضرت عیسی النگائی کی بجائے جب ایک غدار حواری مارا گیااورائی سیار آگیا اورائی حنتی مارا گیا جس سے اپنے آتا کومروانا چاہتا تھا اورائی حنتی موت میں گرفتار ہوا۔ جس سے حضرت عیسی النگائی کی مطعون ہونا تھا تو اس سے کامل تدبیر اور کیا ہو عقی ہے؟ اورائی تدبیر کو ''سخت ناقص'' کہنا'' خیبر المما تحرین'' کی تو بین نہیں تو اور کیا ہے؟

بیشک وہ حواری انہیں ہارہ حوار یال میں سے تھا۔ جنہوں نے مَنُ اَنْصَادِی اِلَی اللهِ کے جواب میں اُنْصَادُ الله کہا تھا مگر جب اس نے اپنے نبی سے غداری کی اورا سے چندرو پول کے عوض دشمنول سے پکڑ وانا چاہا تو پھر وہ اَعُدَآءُ الله بیس شامل ہوگیا اور خدا تعالی نے اس کوا پنے کئے کی سزادی اور وہ کیفرکر دار کو پہنچا تو اس میں تقص اور فقور کیا ہوا؟

نوث: يبودكي اس به ايماني كاذكر " اناجيل ثلاثه " (متى ٢٦:١٨-١مرقس١٠:١٠\_ االوقا

۲۲: ۴۷ \_۴۸ ) میں موجود ہے جومشہور دمعروف ہے۔اس کے علاوہ'' انجیل بر نباس'' میں بھی مذکورہے جواسطرح پرہے۔"اور بیوع گھرے نکل کر باغ کی طرف مڑا تا کہ نمازادا کرے۔ جب وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھاایک سومر تبداینے منہ کوفماز کے لئے اپنی عادت کے موافق خاک آلود کرتا ہوا اور چونکہ یہودااس جگہ کو جانتا تھا جس میں یہوع اینے شاگر دول کیساتھ تھا۔لہذاوہ کا ہنول کے سردار کے پاس گیا اور کہا اگر تو مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میں آج کی رات بیوع کوتیرے ہاتھ میں سپر دکر دونگا۔جس کوتم ڈھونڈرہے ہواس کے کہ وہ گیارہ رفیقول کے ساتھ اکیلا ہے۔ کا ہنوں کے سر دارنے جواب دیا تو نمس قدرطلب کرتا ہے۔ یہودانے کہاتمیں فکڑے سونے کے۔ پس اس وقت کا بنول کے سر دارنے فوراً اے روپ مہا کردیے اورایک فریسی کو حاکم اور ہیر دوس کے یاس بھیجا۔ تا کہ وہ کچھسیاہی بلالائے۔ تب ال دونوں نے اسے ایک دستہ سیاہ کا دیا۔ اس واسطے کہ وہ دونوں قوم ہے ڈرے۔ تب وھیس ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لئے اور پوروشلم ے لاٹھیوں پرمشعلیں اور چراغ جلائے ہوئے نکلے 'کے (انجیل پر باس ضل ۲۹۲م ۲۹۹) تیسرے:اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہود کی عداوت حضرت میسی النظیمان کے ساتھ محض تبلیغ دین کی وجہ ہے ہی نبھی بلکہآ ہے کی پیدائش کی وجہ سے تھی ۔حصرت مریم صدیقتہ پرانہوں نے (نعوذبالله من ذلك) زناكا بهتان بائدها تفاجيها كدقرآن مجيد يس ب: وَبَكُفُوهمُ

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَوْيَمَ بُهُمَّافًا عَظِيْمًا (ب٤٠،٢) اس آیت کے متعلق ''تغیر حقانی'' میں لکھا ب''یہ نالائق فعل ان سے حضرت عیسی العَلَیْ کا ولادت کے وقت صادر ہوا تھا۔ وہ بیا کہ حضرت سے العَلَیْ کُلْ چونکہ بغیر باپ کے صرف اسکی قدرت کا ملہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ اس سے مشکر ہوگئے۔ وَ بِکُفُو ہِمُ ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ سوانہوں نے اس قدرت کا ملہ کا الجق المباين

ا نکار کیا اور حضرت مریم پاکدامن پر زنا کی تبهت لگائی که اس نے بید حرامی بچا جنا ہے اورا خیر تک ای لئے بہود حضرت میے التکنیفائ کو بنظر حقارت و یکھتے رہے''۔

(تغييرهاني،جلدسوم،طبع ششم،ص ٣٣٣)

ال کے سواعیسائیوں کی اپنی شہادت موجود ہے کہ ہیردوس کے النظافی کا بین شہادت موجود ہے کہ ہیردوس کی النظافی کا بین علی بیل ہیں ہی قال کرائے کے در ہے تھا چنانچہ پادری بارتھ صاحب اپنی کتاب '' مقدس کتاب کا احوال'' حصددوم ص ۸ پر لکھتے ہیں۔''اس سبب سے ہیردوس کا غضب بھڑ کا۔ کیونکہ اس نے چاہا کہ اس نے چاہا کہ اس نے جاہی نے ونکہ نہ جانتا تھا کہ وہ کون اور کس گھر کہ اس نے اپنی سے النظافی کی کہ وہ کون اور کس گھر میں رہتا ہے اس لئے اس نے بہت ہم اور اسکی سرحدول کے سب چھوٹے لڑکوں گوتل کرواد یا تاکہ اسکے ساتھ وہ بھی بلاک ہوجائے مگراپنی سراد کونہ پہنچا''۔ ( انتاب نہ کور بھی حضم ۵ و ۱ اپنی مراد کونہ پہنچا''۔ ( انتاب نہ کور بھی حضم ۵ و ۱ اپنی مراد کونہ پہنچا''۔ ( انتاب نہ کور بھی حضم ۵ و ۱ اپنی مراد کونہ پہنچا''۔ ( انتاب نہ کور بھی حضم ۵ و ۱ اپنی مراد کونہ پہنچا''۔ ( انتاب نہ کور بھی حضم ۵ و ۱ اپنی کیونکہ ان کیونہ بھی کہ جونکڑی پر لئکا یا گیا و العنتی ہے ۔ ( گلتون ہوں)

گراپے مقصد میں نہایت نا کام اور نامراد رہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کا ہال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے: وَ مَافَتَلُو اُہُ وَ مَاصَلَبُو اُ لِیحیٰ ' نہ انہوں نے اس کولل کیا اور نہ سولی دیا''۔

پس معیو المماکوین "کی تدبیرکو" ناقص" کہنا نہایت ہے اوبی اور گستاخی ہے۔ مگر مولوی صاحب معذور بین اس قتم کی بے اوبی اور گستاخی مرز ائیت کی کھٹی میں واخل ہے چنانچے مرز اصاحب خود لکھتے ہیں:

ع کرمهائے تومارا کرد گستاخ (ماین احمیه مهه)

### نَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ ٱعْمَالِنَا

ووسرى آيت يه ب: جس سے رفع من صراحنا ثابت وقولهم إنّا قَتَلُنا الْمَسِيعَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَدِينَ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِيهِ لَغِي مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَدِينَ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ يَعْنَى ابْنَ مَرْيَمَ مَنْ مَلُهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا اتّباعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنا ٥ الْحُتَلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا اتّباعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنا ٥ الْحُتَلَفُوا فِيهِ لَغِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيْزاً حَكِيماً ٥ (ب٢٠٠١) يَتِي يَبِود يول كا قول بَ كَ مِن عَلَى ابْنَ مِن مِن اللّهُ عَزِيْزاً حَكِيماً ٥ (ب٢٠٥٠) يَتِي يَبِود يول كا قول بَ كَ مِن عَلَى ابْنِ مِن مِن اللّهُ وَلَى كَرَويا بِ اورنه انبول نَا اللّهُ وَلَى بَيْنَ عَلَى اللّهُ وَلَى كَرويا بِ اورنه انبول نَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ جولوگ حضرت عیسیٰ النظی کے مصلوب ہونے یافوت ہونے قائل ہیں یااس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کاعلم یقینی نہیں۔ وہ اتباع المطن میں گرفتار ہیں۔حقیقت سے ہے کہ خداتعالی نے اس کواپی طرف اٹھالیااوروہ عالم عالم ہے۔ آسان پر اٹھالینااس کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ وَ اللّٰهُ عَالِبٌ عَلَی اَمُوہِ. اوروہ حکمت والا ہے۔ ان کے آسان پر ایجانے میں بھی حکمت ہے۔

"تَغْيَرِعَهِا" " شِي بِ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمُ القَى شبه عيسىٰ على تطيانوس فقتلوه بدل عيسىٰ ﴿وَإِنَّ الَّذِيُنَ اخْتَلَفُوا فِيُهِ فَى قَتِلُهِ ﴿مَالَهُم بِهِ بَقَتِلُه ﴿مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِ ﴾ الا الظن ﴿وَمَا قَتَلُوهُ قَتِلُه ﴿مَالَهُم بِهِ بَقَتِلُه ﴿وَمَا قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ يَقِينا مَاقَتُلُوهُ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ لِلّهُ إِلَيْهِ النّي السماء ﴿وَكَانَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ الني السماء ﴿وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزاً ﴾ بالنقمة من اعدائه ﴿حَكِيماً ﴾ بالنصرة لاوليائه. ترجمه: "اورنه عَزِيْزاً ﴾ بالنقمة من اعدائه ﴿حَكِيماً ﴾ بالنصرة لاوليائه. ترجمه: "اورنه

انہوں نے اے قتل کیا اور نہ انہوں نے اے صلیب پر چڑھایا لیکن ان کیلئے اس جیسا بنایا گیا۔ یعنی حضرت عیسی النظائی کی شبیہ تطیانوس پرڈالی گئی پس انہوں نے عیسی النظائی کی شبیہ تطیانوس پرڈالی گئی پس انہوں نے عیسی النظائی کے بدلے اس کوئل کر دیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی اس کے قتل میں۔ ان کواس کا کوئی علم نہیں یعنی اس کے قتل کا۔ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں یعنی ظن میں ہیں اور انہول نے اسے یقنیا قتل نہیں کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظن میں ہیں اور انہول نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا یعنی آ مان کیطر ف اور اللہ تعالیٰ عالب ہے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے میں اور حکمت والا ہے اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں ''۔

ووتفریر جلالین "میں ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَیكِن شُبّهَ لَهُم ﴾ المقتول والمصلوب وهوصاحبهم بعیسی ای القی الله علیه شبهه فظنوه ایاه. ترجمه: "اورنه انہوں نے اس کوتل کیااورنه اس کوسولی پرچر حایا اوران کیلئے اس جیسا بنایا گیا یعنی جومقتول ومصلوب ہواوہ انہیں کا ساتھی تھا جومیسی جیسا بنایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس (کے چرے) پر حضرت عیسیٰ کی شاہت وال دی پس یہود نے گمان کیا کہ بیونی (عیسیٰ ہی) ب

# ووتفيرابن جرمي بس ب:

ا است حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ابوعاصم قال ثنا عيملى عن ابن ابى نجيح عن مجاهد فى قوله ﴿ شُبِّهَ لَهُم ﴾ قَالَ صَلَبُوا رَجُلاً غَيْرِ عِيسلى يَحْسِبُونَهُ الجيح عن مجاهد فى قوله ﴿ شُبِّهَ لَهُم ﴾ قَالَ صَلَبُوا رَجُلاً غَيْرِ عِيسلى يَحْسِبُونَهُ النَّاهُ الحِنى ابن الى تَحْدِيل النَّهِ اللَّهُ الْحَالِق فَي ابن الى تَحْدِيل النَّامِيل التَّامِيل التَّامِيلُ التَّهُ الْمُعَلِّ التَّامِيلُ التَّهُ الْمُعَمِّلُ التَّهُ الْمُعَلِيلُ التَّهُ التَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُتَامِلُ الْمُعَامِدِيلُ الْمُعَامِدُ التَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَلِقِيلُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ اللْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللْمُعَامِلُ

السلط القاسم قال ثناالحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد قال صَلَبُوا رَجُلاً شَبَّهُوهُ بِعِيسلى يَحْسَبُونَهُ اللهُ وَرَفَعَ اللهُ إِلَيْهِ عِيسلى مجاهد قال صَلَبُوا رَجُلاً شَبَّهُوهُ بِعِيسلى يَحْسَبُونَهُ اللهُ وَرَفَعَ اللهُ إِلَيْهِ عِيسلى التَّلِيُّ اللهُ عِلَى ابْن جرَ عَلَى ابْن جرَ عَلَى ابْن جرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

و وتقير ورمنثور "مين ب: قوله تعالى ﴿ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيَّحَ ﴾ . . الاية الحرج عبدين حميد والنسائي وإبن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قَالَ لُمَّا اَرَادَ اللَّهُ اَنُ يَّرُفَعَ عِيُسْمِي إِلَى السَّمَآءِ خَرَجَ إِلَى اَصُحَابِهِ وَفِي الْبَيُتِ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الْحَوَارِيْيُنَ فَخَرَجٌ عَلَيْهِمُ مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ وَرَاسَهُ يَقُطُرُمَاءً فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مَنُ يَكُفُو بِي إِثْنَى عَشَرَ مَرَّةً بَعُدَ أَنُ امَنَ بِي ثُمَّ قَالَ ٱيُّكُمُ يَلُقَى عَلَيْهِ شِبْهِيُ فَتُقْتَلُ مَكَانِيُ وَيَكُون مَعِيُ فِي ذَرَجَتِيُ فَقَام شَابٌ مِنَ ٱحُدَثِهِمُ سَنا فَقَالَ لَهُ إِجُلِسُ ثُمَّ اعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَامَ الشَّابُ فَقَالَ إِجُلِسُ ثُمَّ اعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَامَ الشَّابِ فَقَالَ آنَا ٱنْتَ ذَاكَ فَٱلْقِي عَلَيْهِ شِبْهُ عِيْسَى وَرُفِعَ عِيْسَى مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ اِلَى السَّمَآءِ قَال جَاء الطَّلبُ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاخَذُوالشِّبُهُ فَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ .....الغ ترجمه: ابن مردوبيا فحبر الامت افقه النال حفزت عبدالله ا بن عباس ﷺ سے روایت کی ہے۔ فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بیٹی العَلَیٰ کا کو آسان کی طرف اٹھائے۔ اپنے اصحاب کی طرف نگلے اورایک مکان میں ایکے حوار یوں میں سے بارہ آ دمی تھے۔ وہ باہرے اس مکان میں ایکے لئے گئے اور آپ کے

سرے پانی کے قطرے شکیتے تھے پس آپ نے (اان ہے) کہا بعض تم میں ہے وہ ہیں۔
جس نے میر ساتھ ایمان لانے کے بعد بارہ دفعہ بے ایمانی کی پھر کہاتم میں ہے کون ہے
کہ اس پر میری شبیہ ڈالی جائے لیں وہ میرے بجائے قتل کیا جائے اور میرے ساتھ درجہ
پائے لیس ان میں سے ایک چھوٹی عمر کا نو جوان کھڑا ہوا۔ پس آپ نے اس سے کہا میٹے جا پھر
ان پر (یہ بات) دہرائی لیس نو جوان کھڑا ہوا۔ پس آپ نے کہا میٹے جا پھر ان پر (وہی بات
دہرائی) پس نو جوان کھڑا ہوا۔ پس اس نے کہا ''میں'' پس آپ نے کہا تو ہی ایک آ دی ہے
لیس اس پر حضرت عیسی النظمی کی شبیہ ڈالی گئی اور عیسی النظمی گھر کی کھڑی ہے آ سان کی
طرف اٹھائے گئے ہیں یہودی جضرت عیسی النظمی کے طالب آئے اور انہوں نے شبیہ کو
گڑلیا پس اس گؤتل کیا پھر اس کوصلیب مرجیہ ھایا۔ (تھیردرمنثور میں ۲۲۸ سطری ۱۳۸۲ سے ۱۳۸۲ سے ۱۳۸۲ سے کھڑا پیس اس کو گئی اور تعیسی النظمی کے طالب آئے اور انہوں نے شبیہ کو

"وقعير منيثال ورئ "من ب: وقيل كان رجل يدعى انه اصحاب عيسلى وكان منافقا فذهب الى اليهود ودلهم عليه فلما دخل مع اليهود لاحذه القى الله شبهه عليه فقتل وصلب. ترجمه: كها كياب كيش التيكيل كواريول من سايك آدى تفاجومنافق تفالي وه يبود كي طرف كيا اوران كوهنرت يسلى التيكيل كا يتدويا يس وه يبود كي طرف كيا اوران كوهنرت يسلى التيكيل كا يتدويا يس وه يبود مين و كي كرف و الله بالمواتاك آپ كو يكر دو التعالى في آپ كي شبياس پروال دى پس وه تقل كيا اورسولى ديا كيا - خداتعالى في آپ كي شبياس پروال دى پس وه تقل كيا كيا اورسولى ديا كيا - هو إن الدين اختلفوا فيه فيني تشكي مِنه في قيل إن المه ختلفين هم الميهود كيا قيل الله بالمؤبة قالوا إن كان صاحبنا فاين عيسى ترجمه: آيت كان هذا عيسى ترجمه: آيت مندرجه بالا كي تغيير مين كها كيا به كرجن لوگول في اختلاف كيا و ه يبودى بين و جب مندرجه بالا كي تغيير مين كها گيا به كرجن لوگول في اختلاف كيا و ه يبودى بين و جب انبول في خض مشه كوفل كيا - اوراس كه بدن كي طرف د يكها تو كهنه كيا - كها گرييسي انبول في خض مشه كوفل كيا - اوراس كه بدن كي طرف د يكها تو كهنه كيا - كها گرييسيل

الجق المبين

ہےتو ہمارا دوست کہاں ہےاورا گریہ ہمارا دوست ہےتو عیسیٰ کہاں ہے؟

(تفسير نميثا پوري برهاشيا بن جرير، جلد ٢ ، ص ١٨)

''انجیل بر نباس' فصل ۲۱۵ میں ہے: اور جب کہ سپائی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچ جس میں بیوع تفا۔ بیوع نے ایک بھاری جماعت سے نزدیک آنا سنا۔ تب اس لئے وہ ڈر کر گھر میں چلا گیا اور گیار ہوں (شاگرد) سور ہے تھے لیس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کوخطرہ میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبر بل اور میخا کیل اور دفائیل اور اور لیل کو تھم دیا کہ بیوع کو دفیل دیا ہے والی کو دنیا ہے لیس۔ تب پاک فرضے آئے اور بیوع کو دکھن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑ کی سے لیا پس اس کواٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی شیع کرتے رہیں گے۔

فصل ۲۱۷: اور يېودازور كے ساتھ اس كمره ميں داخل ہوا جس ميں سے يسوع

اٹھالیا گیا تھااور شاگر دسب کے سب سور ہے تھے تب اللہ نے ایک عجیب کام کیا ہی یہودا،

یولی اور چیرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ

وہی یسوع ہے لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ تا کہ دیکھے معلم

کہاں ہے ۔ ایسلئے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا۔ اے سیر تو ہی تو ہمارا معلم ہے ہی 

تواب ہم کو بھول گیا ؟ گراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم آحق ہو؟ کہ یہودا استر یوطی

کونہیں پہچانے اور اس اشاء میں کہ وہ کہدر ہاتھا، سیاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے

ہاتھ یہودا پرڈال دیے اس لیے کہ وہ ہرایک وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا۔

فسل ۱۲۱٤ پن سپاہوں نے بہودا کو پکڑااوراسکواس سے مذاق کرتے ہوئے باندھ لیااس کئے کہ بہودا نے ان سے اپنے بیوع ہونے کا انکار کیا بحالیکہ وہ سچا تھا۔ تب سپاہیوں نے اسے چھٹرتے ہوئے کہا۔ اسے ہمارے سید تو ڈرنہیں اس لئے کہ ہم تھ کواسرائیل پر بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے تھے کوعش اس واسطے با ندھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے تھے کوعش اس واسطے با ندھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو بادشاہ بنا واسلے کہ تو بادشاہ بنا ویا کہ ووائے ہو؟ تم ہمیں کہا شاہدت کو منظور نہیں کرتا۔ یبودائے جواب میں کہا شاہدتم و بوائے وہ قوائے ہوگئے ہو؟ تم ہمیں اور چراغوں کولیکر بیوع ناصری گو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چور ہوتا کہ بیانہ میں کہا شاہدتا ہو باندھ لوگ جس نے تہمیں راہ دکھائی ہے تا کہ جھے بادشاہ بناؤ۔ اس وقت سپاہیوں کا صبر جاتار ہا تھا اور انہوں نے بہودا کو مکوں اور لاتوں سے مارکر ذکیل کرنا شروع کیا اور خصہ کے ساتھ اسے یوروشلم کی طرف تھینچتے لے چلے۔

کرنا شروع کیا اور خصہ کے ساتھ اسے یوروشلم کی طرف تھینچتے لے چلے۔

( + ^ )اور يہودانے پچھنيں كياسوااس چيخ كے كەاپاللەتۇنے مجھے كيوں چھوڑ ديااس كئے كە بچرم تۇنچ گيااور مين ظلم سے مرر ہاہول۔

(۸۱) میں سے کہتا ہوں کہ یہودا کی آوازاوراس کا چیرہ اوراسکی صورت یہوع ہے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہوع کے سب ہی شاگر دوں اوراس پر ایمان لانے والوں نے اسکو یہوع ہی سمجھا۔

نوٹ: مندرجہ بالاا قتباسات میں عبارتوں کیساتھ جونمبردیئے گئے ہیں۔ وہ آیات کے نمبر دیئے ہیں تا کداگر کوئی شخص اصل کتاب میں عبارت دیکھناچاہے تواسے دفت نہ ہو۔ (نالم)

مندرجہ بالا آیت اورائگی تفاسیراورانجیل کے حوالہ سے روزروشن کی طرح ظاہر وباہر ہے کہ حضرت عیسیٰ النگلیٹی کونہ تو کسی نے قتل کیااور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اورائلی جگہ ان کا شبیہ مصلوب ہوا مگر مرزائی صاحبان خواہ مخواہ اس آیت میس مفسرین کے خلاف ذیل کے الفاظ میں اڑ بیٹھے جیں اور بیجا تاویلات میں کیھنس کرا زکار کی راہ ڈھونڈ نے ہیں چنانچہ

اس کی تشری مرزاخد ابخش صاحب نے اپنی کتاب وعسل مصلی "میں کی ہے

الجق المبين

چنانچے لکھتے ہیں'' حضرت مینے النظی لائیں پکڑے گئے اور وہی مصلوب ہوئے مگر صلیب کی پوری شرا دکا ان پر نافذ نہیں ہو ئیس کیونکہ وہ تین روز تک صلیب پرنہیں گئے رہے بلکہ تین گھنٹہ سے زیادہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ اس پر رہے ہوں اور نہ انکی بڈیاں تو ڑی گئیں''۔

(عسلِ معلَّى ،جلداول بصل گيار بويں بس ٢٩٩)

ں اس کے کداس کا جواب لکھا جائے۔ بیدد بکینا ہے کہ مرزائیوں کے اس عقیدہ کاماخذ کیا ہے؟ سواسکی تلاش کچھ مشکل نہیں۔مولوی محمعلی صاحب'' ہائیل انسا ٹیکلو پیڈیا'' اور''یہودی انسائیکلوپیڈیا'' کانام لیتے ہیںاورمرزاخدابخش صاحب کاارشادیہ ہے''یہود اورنصاریٰ جو ہاہم ایک دوسرے ہے ایسے مخالف ہیں کہ جن کی ڈشنی اور کینہ وری کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ دونوں اس بات پر یک زبان اور شفق ہیں کہ سیج ناصری ہی پکڑا گیا اوراسی کو صلیب برچڑ ھایا گیااورای کوزخم لگےاوروہی مجروح ہوکرایے حواریوں سے ملتار ہااور تبلیغ کی بخت تا کیدیں کر تار ہا۔اب ان دونوں باہم خالف قوموں کے توامر کوکون تو ڑسکتا ہے اور تواریخی ثبوت کا کون انکار کرسکتا ہے؟ اگرتواتر قو می کا انکار کریں تو پھر دنیا بھر کے کل علوم ہے امن اٹھ جاتا ہے اوران سب ہے دست برداری کرنی پڑے گی اور پھرمسلمانوں کو پخت مشكل پیش آئیگی - كيونكه اگرقو مي تواتر كوئي چيزنہيں تو پھراسلام کی ایک بات بھی قابل اعتاد نہیں رہ سکتی۔ یہی قومی تواتر ہی تو ہے جس سے قرآن شریف اوراحادیث واقوال آئمہ مجتہدین مانے اورواجب العمل قرار دیئے جاتے ہیںاگراس قوی تواتر کونہ مانے جائے تو پھرایک چیز ہمارے ہاتھ میں اس قابل نہیں ۔جسکومحفوظ اورمصئوں تسلیم کرسکیں۔لہذا قومی تو اتر ایک ایساامر ہے جس کے ماننے میں کسی کوجیار پہیں''۔ (عسل مطفی،جلداول ہیں ۱۹۹۹) عبارت مندرجه بالاس ثابت موتاب كمرزائيول كاليعقيده يبوداورنصاري

کے تو اتر پر منی ہےاور مرزائیت یہودیت کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہے۔ اِنّالِلّٰیہ وَ اِنّالِلْیّہِ رَاجِعُونَ ، یہی مرزائی جوبعض اوقات علمائے اسلام کو ربعو ذہامذی یہودی صفت علماء کہا کرتے میں ۔ اس مسئلہ میں خودیہود کے مشابہت تا م رکھتے ہیں ۔ شعر

یہ شد امتحان جذب دل کیسا نکل آیا میں الزام ان کو دیتا تھا قصورا پنانکل آیا شد امتحان جذب دل کیسا نکل آیا شکر ہے۔ آخر پچھ توانہوں نے مانانص نہ ہی،'' تواتر قوی''بی ہی ۔ احادیث نہ ہی،'' تاریخی روایات'' بی سمی ۔ لیکن اب دیکھنایہ ہے کداس'' تواتر قوی''اور'' تاریخی جوت'' کی ان کے دلول پیل کس قدر وقعت ہے؟ کیاان کے پورے بیانات پر ایمان رکھتے ہیں یاصرف اینے مطلب کافقر الیکر باقی عبارات کوچھوڑ دیتے ہیں۔

پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھے چنانچہ

ا ..... انجیل متی میں ہے۔ '' فرشتے نے عورتوں سے کہاتم نہ ڈرو۔ کیونکہ میں جانتا ہول کہ تم یسوع کوڈ ھونڈ تی ہو جومصلوب ہوا تھا۔ وہ یہال نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا

ے - (باب ١٩٨٨ آيت ١٩٥٦)

٣ .... مرقس ميں ہے۔''اس نے ان ہے کہااليي حيران نه ہوتم يسوع ناصري کو جومصلوب ہواتھاۋھونڈتی ہوءوہ جی اٹھاہے''۔(باب×nآیت×)

س..... لوقامين ب\_" وهيبال تبين بيلكه بى الخاب " - (باب ١٠٣٣ يـــ )

پھر یہ بھی ثابت ہے گہوہ آسان پراٹھائے گئے چنانچہ

ا.....مرقس میں ہے۔ ' فرض خداوندیسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسان پراٹھایا گیا''۔ (باب۲۰۱ يت ۱۹)

٣ ..... اوقاميں ہے۔'' جب وہ انہيں بركت دے رہاتھا تواپيا ہوا كەان سے جدا ہوگيا اور آسان براللها يا كيا" \_ (باب١٠٣ يت ١٤)

٣ .....اعمال میں ہے۔'' یہ کہ کروہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپراٹھالیا گیااور بدلی نے ان کی نظروں ہے چھیالیااوراس کے جاتے وقت جب وہ آسان کی طرف غورے دیکھرے تھے تو دیکھادومردسفید بوشاک بینےان کے پاس آگھ ہے ہوئے اور کہنے گئے۔اے کلیلی مردواتم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی بیوع جوتمہارے باس آسان پراٹھایا گیاہا ی طرح پھر آئے گاجس طرح تم نے آسان پرجائے دیکھا ہے'۔ (باب اول،آیت ۱۱۲۹) اس كے سوامرزاصاحب بھى لكھتے ہيں كه" تمام فرقے نصاري كے اى قول پر شفق نظراً تے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے \_ (ازالداویام طبع اول عن ۲۳۸ طبع پنجم بس۱۰۵،۱۰۴)

مرزائیو! کیاان تمام ہاتوں پر (جوتو می تواتر اور تاریخی روایات ہے ثابت ہیں ) ایمان رکھتے ہو؟اگران تمام باتوں پرتمہاراایمان ہے تو تمہاراند ہب باطل ہوا اوراگر ان سب كونهيس مانتے تو بھی تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعُض الْكِتاب وَتَكُفُّرُونَ بِبَعُضِ ....الغ يعني "كياتم كتاب كي ايك حصي كو مانت بواورابك حص کا نکارکرتے ہو۔''اب تو دونوں طرف ہے تھنے۔ نہ پائے فرار نہ جائے قرار۔ مُع دو گونه رنج وعذاب جان مجنول را بلائے صحبت کیلی وفرقت کیل مرزائیوں کا یہ کہنا بھی محض دروغ بے فروغ ہے کہ''مصلوب کو تنین ون تک صلیب برانکا یا جاتا ہے۔ 'اورسیح تین دن تک صلیب پر لٹکے نہیں رہے۔ یہ بات' ہائیل'' کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔''بائیل'' میں صاف لکھا ہوا ہے کہ'' کہ اگر کسی نے کوئی ابیا گناہ کیا ہو۔جس ہے اس گافل واجب ہواورتم اے مارکر درخت ے ٹانگ دوتو اس کی لاش رات بھرورخت برلنگی رہے بلکہ تم آگ دن اے فن کردینا کیونکہ جے بھانسی ملتی ہےوہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تانہ ہو کہتم اس ملک کو نایاک کردو۔ جے خداوند تمہاراتم کومیراث کے طور بردیتا ہے''۔ اس عبارت سے ثابت ہے کہ مصلوب کو صرف ایک ہی دن صلیب براٹکا نے کا حکم ہے۔ تین دن تک نہیں پس مرڈ ائیوں کا بدلکھنا جھوٹ ہے۔ اب صلب کا تحقیقی جواب لکھا جاتا ہے۔صلب سے مراد محض مڈیاں توڑنا ہی نہیں جیسا کەمرزائیوں کاخیال ہے کیونکہ کی آ دی لڑائی میں چوٹیں لگنے ہے اور ہڈیاں ٹوٹنے سے مرجاتے ہیں کی مکان یا درخت ہے گر کرچوٹ آنے اور بٹریاں ٹوٹنے سے مرجاتے ہیں۔ کئی گاڑیوں کے پنچے کیلے جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ۔ مگران میں سے کسی کو مصلوب نہیں کہا جاتا مصلوب صرف اس کو کہا جاتا ہے جوصلیب پراٹکا یا جائے

پس صلب کالفظ صلیب پر چڑھانے میخیں لگانے اور ہڈیاں توڑنے وغیرہ جملہ امور پر حاوی ہے یا بالفاظ دیگریہ تمام اموراس کے مفہوم میں شامل ہیں اور وَ مَاصَلَبُوُ میں ان نمام امور کی فعی کی گئی ہے کہ نہ حضرت کے النظامی کا کسی نے صلیب پرچڑھایا، نہ میخیں الکا کیں اور نہ ہڈیاں تو ڑیں۔ غرضیکداس کے ساتھ ان امور میں سے پچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پس اس نص قطعی ہے جہاں یہودیت اور نصرانیت کے '' توانز تو می'' کار دبواو ہاں مرزائیت کے عقیدہ فاسدہ کا بھی قلع قمع ہوگیا۔ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ علیٰ ذالِکَ

﴿ شُبَّهَ لَهُمْ ﴾ كي بحث: دوسرالفظ بـ شُبَّة لَهُمُاس كامعين بي ب كم مشتبه شده پر ایشان (شاه ولی الشماح) لیعن" شبر الا گیا واسطان کے۔" (شاه رفع الدین ماح) گرمولوی محمعلی صاحب این کامعنی بیرکرتے ہیں۔''وہ ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا''۔ (مان الترآن،م ۵۷۵)اسکی تشریح مرزا خدا بخش صاحب کے الفاظ میں بیہ ہے۔''وہ مشابہ بالمصلوب جوا''۔(عسل معلٰی، جلد ا، من ۴۷۰)اورمرز اخدا بخش صاحب،مفسرین رحمۃ الله علیم اجعین پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'بعض مفسرا بی قلت تذہرے جملہ وَلکِئُ شُبّة لَهُمْ ے نکالتے ہیں کہ ایک اور آ دمی سے کی شبیدیات کمیا تھا۔ حالا نکہ یہ امر بالبدا ہت غلط ہے كيونك دشُبّة لَهُ مُعِين مفعول مالم يسم فاعله كي ضمير واحد غائب متنتز ب\_ جوميح كي طرف راجع بـ جوآيت إنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيعَ عِيْسَى ابْنَ مَرْهَمَ مِيل بِـ ' (مسل معلى جلد اس دیرہ) مولوی محرعلی صاحب لکھتے ہیں۔"اس کے معنی فلطی ہے پول کئے جاتے ہیں کہ کوئی شخص سے کامشابہ بنایا گیا۔ بیصر تے غلطی ایک قصہ گوذہن میں لکھ کر کی گئی ہے۔ ورنہ الفاظ قرآنی اس کو ہر گز برداشت نہیں کرتے خمیر جوشیقہ میں ہے۔ وہ صرف معرفت میے کی طرف جاسکتی ہے جن کاذکرچل رہاہے اورکسی ایسے شخص کی طرف ہرگز نہیں جاسکتی جس کاذکر قرآن شريف ميس كهيس بهي نبيس" \_ (بيان القرآن، جلدا بس ٥٤١٥٤٥)

**جواب**: مرزائیوں کا دماغ تواپنا چکرایا ہواہاور قلت تدبر کاالزام مفسرین پرلگاتے ہیں

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا مرزائیو!مفسرین کرام نے بھی تو یہی تفییر بیان کی ہے جوتمہارے مولوی محمطی صاحب کے مطلب سے ظاہر ہے لیس مفسرین کرام کی نسبت قلت تدبر کا جوالزام لگایا گیا ہے وہ کہنے والول کو ہی مبارک ہو۔

﴿ رَفَع ﴾ كى بحث: تيرا لفظ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بِ اللَّ حَمَّى بِينَ "بلكه برداشت اور اخدا تعالىٰ بسوق خود" - (شاه ولى الله ماحب) يعن "بلكه الله الله الله الله في الله في الله الله الله الله الله الله الله في الله في الدين ماحب) مرمولوى محرعلى صاحب الله كالرجمه بيرت بين "لله الله في الله في الدين ماحب) مرمولوى محرعلى صاحب الله كالرجمه بيكرت بين "لكه الله في السكوا بنا قرب عطافر مايا" - (بيان الترآن، جلدا من ۱۵۵۸) اوراسكى تشرق بيد مرز اخدا بخش صاحب الله تاكد بين بلدي درجات - (بيان الترآن، جلدا من ۱۵۸۸) مرز اخدا بخش صاحب الله تاكيد بين كلفت إين - "كيا الله تعالى في حضرت مي ساس آية

﴿ وَإِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ مِن وعده نهيں کيا تھا کہ ميں تجھے مارکرا بنی طرف المُالونَكَالَةِ يُحرِ مِل رُّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ كوايفائ وعده نه مجھناكيسى نادانى ب\_رجب يہلى آيت میں وعدہ تھا کہ میں تختے طبعی موت سے مارول گااور تیری روح کوعزت کے ساتھ اٹھاؤں گااور دوہری آیت میں ظاہر کر دیا ہے کہ ہم نے حضرت سے جووعدہ کیا تھا اس کا ہم نے ایفا پھی کردیا کہ کفارنا ہجار کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوئے بلکہ ہم نے ہی اپنے ہاتھ ے مارااورا پنے پاس لیٹنی تقینی قرب کے مقام پر بلالیا''۔ (عسل معلی ،جلدا ہیں۔۳۳۷) **جواب**: مرزائیوں کوخداجائے کیا ہوگیاہے کہ سیدھی بات بھی الٹی تبھھ لیتے ہیں۔مرزا صاحب کی بیعت کر کے ایمان توان کے بیر د کر ہی چکے تھے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ عقل کو بھی ساتھ ہی ویدیا۔ بات توبیقی کہ جب حضرت عیسیٰ العَلیٰ کی بجائے ان کاشبیہ مقتول ومصلوب ہوااوروہ بیقیناً قتل نہیں ہوئے تو وہ گئے کہاں!اس کا جواب قر آن شریف میں بیددیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوانی طرف آسان برامجالیا۔ چنانچے مولوی محمعلی صاحب بھی اس بات كوتسليم كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه "عام طور يرمفسرين نے بيتعلق قائم كيا ہے كه حضرت مسيح مفتول ومصلوب نہيں ہوئے بلكہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسان پر اٹھالیا۔'' کیکن ساتھ ہی مرزاصاحب کی مریدی کاحق ادا کرتے ہوئے پیجی لکھ ماراہے۔''مگر بیمعنی دفع كيسراسرخلاف لغت بين اورنا قابل قبول" \_

مولوی صاحب کی بیتح ریسراسر شمیر فروشی پرمبنی ہے۔ ورنہ مولوی جانتے ہیں کہ دفع کے بیمعنی لغت کے موافق ہیں جوقابل قبول ہیں۔ کیونکہ وہ خودائی تفییر کے فوٹ نمبر ۹۳ ص۷ کیس لکھ چکے ہیں کہ' دفع" کا استعمال امام راغب نے چار طرح پربیان کیا ہے: ا..... اجمام کے متعلق جب ان کوا بنی جگہ ہے او پراٹھایا جائے۔ ۲ ..... عمارت کے متعلق جب اے اونچا کیاجائے۔ جیسے ﴿وَاِذْ یَرُفَعُ اِبْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ﴾
 الْقَوَاعِدَ﴾

۳..... ذکر کے متعلق جباے شہرت دی جائے۔ ۴...... مرتبہ کے متعلق جبا سے شرف دیا جائے۔

اب و کھناہ ہے کہ یہاں ان چارمعنوں میں سے گونسامعنی مناسب ہے پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت میسی کے جسمانی قتل وصلب کے ساتھ دفع کالفظ وارد ہے تو یہاں ان کے جسم کا اٹھایا جاناہی مطلوب ہے نہ کہ کسی اور امر کا۔ پس مولوی صاحب کا یہاں دفع کے معنی قرب اور بلندی درجات گرناسراسر خلاف لغت اور نا قابل قبول ہے کیونکہ یہ تقییر بالرائے ہے جو جملہ مضرین کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآن کے منشاء کے بھی خلاف ہے۔ بالرائے ہے جو جملہ مضرین کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآن کے منشاء کے بھی خلاف ہے۔ دور کیوں جا تمیں خود مولوی صاحب نے اپنی تفییر میں جسم کے ساتھ دفع کا معنی دور کیوں جا تمیں خود مولوی صاحب نے اپنی تفییر میں جسم کے ساتھ دفع کا معنی ان وی بیٹھایا ہے ۔ ''اور اس نے اپنی تفید میں گوئٹ یراو نیجا بھایا ہے''۔

مولوی صاحب سے یہ کوئی پوچھے کہ حضرت بوسف النظیفالانے اپنے والدین کو مار کران کی روح کو تخت پر او نجابہ شایا تھا یازندہ؟ اگرزندہ تخت پر بھائے گئے تھے تو حضرت النظیفالا کے متعلق مار کرا تھائے کا گمان کیے ہوسکتا ہے اور کس اُنس سے ثابت ہے؟ مصنوب کے متعلق مار کرا تھائے کا گمان کیے ہوسکتا ہے اور کس اُنس سے ثابت ہے؟ مولوی صاحب اور مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی مصنفات میں ''دَ فَعَ ''کے متعلق بلندی درجات کی جو مثالیس تفاسیر اور احادیث سے پیش کی ہیں اٹکا جواب صرف ای قدر کا نی ہے کہ حسب تحریمولوی صاحب 'دُ فَعَ ''کے ساتھ جس متم کا لفظ آئیگا ای طرح کے معنی کئے جا کینگے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ درجات وغیرہ کا کوئی لفظ موجو ذبیس اس لئے معنی کئے جا کینگے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ درجات وغیرہ کا کوئی لفظ موجو ذبیس اس لئے

الجق البين

یہاں و ہ مثالیں پیش کرنا فضول اور عبث ہے۔

**مدوال**: مولوی صاحب کواعتراض ہے کہ یہال'' آسان'' کالفظ موجودنہیں اورعام طور پر بیکھی سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم کی ذات جب جہات سے خالی ہے تو اسکے آسان پر تشکیم کرنے کا کیامعنی؟

جواب: بینک خداتعالی کی ذات بابرکات جہات سے خالی ہے گراس نے خودا پی نسبت
آسان کی طرف بیان فرمائی ہے۔ قولہ تعالیٰ: ءَ اَمِنْتُم مَّنُ فِی السَّمَاءِ اَن یَخسِف
بِکُمُ الْارُضَ فَاِذَا هِی تَمُورُ ٥ اَمُ اَمِنْتُمُ مَّنُ فِی السَّمَاءِ اَن یُرُسِلَ عَلَیْکُمُ
عاصِباً لا ترجمہ: (ازمرزاصاحب) کیاتم اس سے تدرہ وجوآسان میں ہے کہ وہ جہیں زمین
میں نابودکردے۔ سووہ نا گہاں کا بھے گے گی یاتم اس سے ندرہ وجوآسان میں ہے کہ وہ تم پر
عذاب بھیجے۔ اب آسان سے عذاب بھیجے والاسوائے خداتعالی کے اورکون ہوسکتا ہے؟

اس كسوامرزاصاحب كوبهى تسليم بكرخدا تعالى آسان پر ب جبيها كدا پ بيغ كى بشارت بيس لكه بين انا نبشر ك بغلام حليم مظهو الحق و العلاء كان الله نزل من السمآء، ترجمه (ازمرزاصاحب) بم عليم الكيميم لرك كى خوشخرى ديت بين جوت اور بلندى كا مظهر بوگا ـ گويا خدا آسان ساترا ـ

(انجام المحم طبح دوم بس ١٦ ، هينة الوي طبح مكى عند ١٩٠٠ بياب جهارم بس ٩٥)

پس جب دوز بردست شہادتوں ہے ثابت ہوگیا کہ خداتعالی کی نبیت آسان کی طرف ہے تو مولوی صاحب کا اعتراض بھی جاتار ہا کیونکہ آیت زیر بحث سے بیلو ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی النظیمی کواپنی طرف اٹھالیا اور اسکی (یعنی اللہ کی ) اپنی نبیت حوالہ جات بالاے آسان کی طرف ثابت ہے اپس حضرت عیسی النظیمی کی اٹھایا

الجق المبين

جانا بھی آسان کی طرف ثابت ہوا جبیبا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔

سوال: مولوی صاحب کوایک بی<sup>جی</sup> اعتراض ہے کہ اگر بیدانا جیل محرف ہیں توانجیل بر نباس کیلئے کونمی سندقر آن شریف یا حدیث میں ہے کہ وہ غیرمحرف ہے؟

(بيان القرآن مجلداول من ٢٥٥)

**جواب**: اہل انسنت والجماعت کے نز دیک تو تمام اناجیل بلااستثناء محرف اورمبدل ہیں۔(سوائے ان حوالوں کے جوقر آن مجید کے مطابق ہیں، قابل سندنہیں)

ہاں مولوی صاحب میں بیصفت دیکھی ہے کہ ایک طرف تو'' ہائیبل'' کی تحریف کے قائل ہیں۔ملاحظہ ہومولوی صاحب کی تضیر کانوٹ • • اجلداول ہیں • ۸وا۸۔ اور دوسری طرف ای کے مضامین کو واقعات تاریخی کہہ کرقر آن مجید کے برخلاف سندا پیش کرتے ہیں۔ فیاللعجب ملاحظہ ہو۔ بیان القرآن ،جلداول ہیں ۲۵۵۔

ع "بسوخت عقل زجرت کدای چه بوانعجی است"

ر بابرنباس كاحواله دين اورا قتباس نقل كرف كامعامله مواس كى دووجه بين:

اول: یہ کہاس کے اکثر مضامین قرآن مجید کے مطابق میں بیسیا کہ بعض گذشتہ صفحات میں لکھے جاچکے میں۔

دوسری: یہ کہ مرزاصاحب نے خوداسکی تصدیق وتوثیق کی ہے اوراس سے فائدہ اٹھانے کوجائز تکھاہے۔ چنانچدا نکے الفاظ یہ جین' ان سب امور کے بعدایک اور بات ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالبًا لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی ہے بھی تکھاہے کمیے مصلوب نہیں ہوااور نہ صلیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ گا لیتے ہیں کگویہ کتاب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کی فیصلہ کے ردی کر دی گئی ہے۔ گراس میں کیا شک ہے کہ بیا میک پرانی کتاب ہے اورای زمانہ کی ہے۔ جبکہ دوسری انجیلیں لکھی سنگیں۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرینہ کتاب کوعہد قدیم کی ایک تاریخی سناہ مجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پررکھ کراس سے فائدہ اٹھا کیں''۔

(كتاب كي بندوستان بي طبع دوم بس ١٩١١)

پس ثابت ہوا کہ انجیل برنباس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور مرزاصا حب کی مصدقہ کتاب ہونے کی وجہ سے اس کے حوالہ جات اتمام حجت کے طور پر مرزائیوں کے سامنے پیش کئے جا کتے ہیں۔

" تيسرى آيت " نهيه جس من رفع سن الله قال الله يا عيسلى إلى منوقي كن الله قال الله يا عيسلى إلى منوقي كن ورافع كن إلى ومُطَهِر كن مِن الله يُن كَفَرُوا وَجَاعِلُ الله يُن اتبعُوك من الله ين ومن الله ين ومن الله ين وربي الله عنه الله ين وربي الله ين وربي الله ين وربي الله ين وربي الله ين الله ي

اس آیت ہے مرزائی صاحبان تووفات کی خابت کیا گرتے ہیں کیکن حقیقت میں اس سے حیات کے اور رفع کے خابت ہوتا ہے۔

اس آیت میں خداتعالی نے حضرت عیسلی النقلیقلا سے جاروعدے کئے ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ وفات دینے کا وعدہ۔ ۲۔۔۔۔۔ اپنی طرف اٹھانے کا وعدہ۔ ۳۔۔۔۔ کافروں سے پاک کرنے کا وعدہ اور ۲۰۔۔۔۔ آپ کے پیرووں کوفوقیت دینے کا وعدہ۔ یہ چاروں وعدے مرزائیوں کو بھی مسلم ہیں۔ چنانچے مولوی محمولی صاحب نے بھی اپنی تضیر کے (نوٹ، ص

٣٨٧) ميں تتليم كئے ہيں مگراب و كيفنا يہ ہے كدان ميں ہے كون كونساوعدہ بوراہو چكاہے سو پچھلے دونوں وعدے( کافروں ہے یاک کرنے کااور پیروکوں کوفوقیت دینے کادعدہ) تو پورے ہو چکنے کی نسبت فریقین کا تفاق ہے گریہلے دونوں میں اختلاف اوریہی دونوں وعدے اصل

رزائیوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت میچ النَّلِیٰ کو مار کران کی روح کو ا بني طرف الثمالياس طرح بيدونول وعدے يورے ہو گئے ۔ ان كيلئے تو بقول مرز اغالب ۔ ''ول کے بہلانے کوغالب پیرخیال احجاہے''

لیکن دراصل یہ خیال کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ آیت میں'' مار کرروح کے اٹھانے کا وعدہ نہیں۔'' بلکہ و فات کا وعدہ الگ ہے اورا بنی طرف اٹھانے کا وعدہ الگ پس اگر بقول مرزائیاں آپ کی وفات ہو چکی ہے تواٹھانے کا وعدہ پورانہ ہوا اورخدا تعالیٰ کی شان میں «بعود مالله) بیوفائی کاالزام آیا حالا ککه خداوند کریم کی ذات والاصفات بے عیب إن اللهُ لا يُخلِفُ الممينعاد اسكى شان ميل بدنيزمرزائيول كاليجى عقيده ب کہ''وفات کے بعد بموجب نص قرآن اور حدیث سی کے برایک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے'۔ (ازالدادہام بلیج پیم میں ۱۹ اسطر۱۱) تو پھر حضرت عیسلی الْتَلْيِيلاً كَيْ خَصُوصِيت كيامُونَى جَبَدا فكي روح بهي مرنے كے بعد ابن اٹھائي گئي اور' دَ افِعُکَ إلى" "كاوعده كما؟

اصل بات توبیہ ہے کہ مرزائیوں کے سر پر خود غرضی کا بھوت سوار ہے اس لئے قرآن شریف میں تحریف کرتے ہیں اورحدیث شریف کو چوہوں کی طرح کتررہے ہیں جیبا کہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں۔'' پھرا سکے بعدالہام کیا گیا کہان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا پھرمیری عبادت گاہ میں ان کے چو لھے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور تھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے ہی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں'۔ (ازالداد بام بس21 بطبع پنجم بس27 ، حاشیه)

اگرمرزاصاحب کی مسیحیت کا قضیه درمیان میں نه ہوتا تو ہرگز الیمی جراکت نه کرتے دیکھیج بات بدے کہ اٹھانے کا وعدہ تو یقیناً پورا ہو چکا جیسا کہ ہل رُفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ سے ثابت ہے۔ رہاو فات کا وعدہ سولے

## تُوَفِّي كَى بَحِث

تَوَفِّی جمعیٰ نیند اگر توفی کے معنیٰ 'نیند' کے کئے جا کیں تو یہ وعدہ بھی پورا ہوگیا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ النظی کی خالت میں اٹھائے گئے جیسا کتفسیراین جربر میں ہے۔

ا ۔۔۔۔۔ حدثنی المثنی قال ثناعَبُدُ اللهِ بَنِ اَبِیُ جَعُفَرِ عَنُ اَبِیُهِ عَنِ الرَّبِیْعِ فِیْ قَوْلِهِ ﴿إِنِّیُ مُتَوَفِیْکَ﴾ قَالَ مَعْنی وَفَاۃ الْمَنامُ رَفَعَهَ اللهُ فِی مَنَامِهِ لِینَ ابْن جریرفر ماتے بیں کہ مجھ سے تنیٰ نے بیان کیا اس نے کہا ہم سے عبداللہ بن ابی جعفر نے اپ باپ سے اوراس نے رئے سے خداتعالی کے قول اِنِی مُتُوفِیْکَ مِیں روایت کی۔ کہا وفات کا معنی نیند ہے۔ خداتعالی نے حضرت عیسی التکانی الکیانی کونیندگی حالت میں اٹھایا۔

(ابن جرم ، جلد ۳، ص ۱۸۳ مسطر ۱۷)

اس وعد ہے کے متعلق بھی ممکن ہے کہ کوئی منچلا مرزائی ہے کہ دوفات کا وعد ویکی پوراؤہ و پکاہے جوفل آماتو فیئینے ہے ثابت ہے ہواس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت میسٹی الفیاد کا ہے جواب قیامت کے دن ہوگا جیسا کہ مرزاصا حب کو بھی تشکیم ہے۔ چنا نچہ دہ اپنی کتاب حقیقة الوقی میں لکھتے ہیں۔ '' کہ قرآن شریف کی اپنی آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال حضرت میسٹی الفیلائے ہیا مت کے دن ہوگا '۔ اس کتاب کے شیمے میں دومری جگہ لکھتے ہیں۔ فائن عیسمی بعجب بھا العجواب یوم العساب یعنی یقول فلماتو فیسی فی یوم بیعث المنحلق و یحضرون ... (استفتاص ۲۳) رسالہ الوسیة میں لکھتے ہیں۔ ' خداقیا مت کو شیمی کہ بیسے اور میری ماں کوخدا کرکے مانو تو وہ جواب دینے کہ جب کوسٹی سے بوجھے گا کہ کیاتو نے بی اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ بیسے دور میں کا میں ان میں تھا تو ان پر شاہر تھا اور انکا نکہ بان تھا۔ اور جب تو نے میں فات دیدی تو پھر بھے کیا تم تھا کرمے ہو بعد دور کس منالات میں جنال وہوئے۔ (رسالہ الوبیت ، طبح موم میں ۱۳ مطور اور کی کہ دوران

اس عبارت میں اگر چہ معنوی تحریف ہے تاہم ان جملہ عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ فلما تو فیکنٹی کا جواب قیامت کے دن دیاجائیگائیں اس سے بیٹا ہت ٹیس ہوتا کہ وہ اس آیت کے زول تک فوت ہو چکے ہیں بلکہ قرآن مجید میں کوئی آیت الیٹی ٹیس جس سے مراحلاً آپ کی وفات ثابت ہوگر ان کا اٹھا یاجا تا آیت بل ڈفقۂ اللّٰہ بِالَیْہِ سے ساف طور پر ٹابت ہے۔ الشه معالم مل ہے: قَالَ رَبِيعُ بُن انس اَلْمُوادُ بالتُّوَفِّى اَلنَّومُ وَكَانَ عِيسلى قَدْ نَامِ فَرَقَعُهُ اللهُ نَائِمُ اللَّهِ اللهِ السَّماء مَعْناهُ إِنِّى مُنِيمُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى كَمَا قَالَ اللهُ تعالى ﴿ هُوَ اللّٰهِ مَا إِلَى السَّماء مَعْناهُ إِنِّى مُنِيمُكُم يَّى رَبِّعَ بَن انس نَهُ إِللَّهُ لَهِ اللهُ تعالى ﴿ هُوَ اللّٰهِ مَن يَتَو فَحُمُ بِاللَّهُ لِ ﴾ اى ينيمكم ينى رئيع بن انس نے كها توفى عمراونيند ہاور عيلى سوئے ہوئے تھے۔ الله تعالى نے ان كوسونے كى حالت بين آ مان كى طرف الله الله إلى الله تعالى نے مراونيند والا ہوں اور تجھ كو اپنى طرف كى طرف الله الله تعالى نے فرمایا ہے: هُوَ اللهِ عَلَى يَتَوَفَّكُمُ بِاللَّهُ لِيعِينَ اللهُ اللهُ لِيعِينَ اللهُ ال

(تقبيرخازن،جلداول بس٢٣٠)

تُوفِی جمعنی بورالیما: اگر تو فی کے معنی بورا لینے کے کئے جائیں تو بھی ہے وعدہ بورا ہو چکا کیونکہ عیسی التقلیق ہورے بحسد عضری اٹھائے گئے جیسا کہ'' درمنتور''میں ہے۔

ا....واخرج ابن جريو وابن ابى حاتم من وجه آخرعن الحسن فى الاية
 قَالَ ﴿ رَفَعَهُ اللهُ ﴾ فَهُوَ عِنْدَةً فِى السَّمَآءِ لِعِنْ ابْن جرير نے اورائن الى حاتم نے

دوسری وجہ ہے اس آبیت میں جن ہے روایت کی ہے۔کہا اللہ تعالیٰ نے اس کواٹھالیا اور وہ اس کے فزد دیک آسان میں ہے۔ (درمنثور،جلد دوم بس۲۱ پسطر۲۰)

۲ ....خازن میں ہے: مَعُنَاهُ إِنِّی قَابِضُکَ وَ رَافِعُکَ إِلَیْ مِنْ غَیْرِ مَوْتِ. یعن اس کامعنی یہ ہے کہ میں تجھ کو پورالینے والا ہوں اور موت کے بغیرا پی طرف اٹھانے والا ہوں۔ (غازن، جلداول ہیں ہمہ)

توفی بمعنی موت: اوراگر 'توفی" کے معنی موت کے کئے جا کیں تو بقول نصاری یہ وعدہ بھی بورا ہو چکا ہے کہ حضرت بیسی النظاف الم کر زندہ کے گئے اور پھر آسان کی طرف اٹھائے گئے جیہا کہ ابن جریر میں ہے۔ ' حدثنا ابن حمید قَالَ ثنا سَلَمَة عَنُ ابْن اِسْحاق قَالَ: النّصاری یَزُعُمُونَ اَنّهُ تَوَقَّاهُ سَبُعَ سَاعَاتِ مِنَ النّهَادِ ثُمَّ اَحْیَاهُ الله" بعنی قَالَ: النّصاری یَزُعُمُونَ اَنّهُ تَوَقَّاهُ سَبُعَ سَاعَاتِ مِنَ النَّهَادِ ثُمَّ اَحْیَاهُ الله" بعنی قالَ: النّصاری یَزُعُمُونَ اَنّهُ تَوَقَّاهُ سَبُعَ سَاعَاتِ مِنَ النَّهَادِ ثُمَّ اَحْیَاهُ الله" بعنی یان کیا ہم سے سلمہ نے اسحاق سے روایت کی اس نے بیان کیا ہم سے سلمہ نے اسحاق سے روایت کی اس نے کہا۔ نصاری مُان کرتے ہیں کہ تحقیق اس نے اسکودن میں سے سات ساعتیں مارا پھر اسکواللہ تعالی نے زندہ کیا۔ (ابن جریہ جلد موم یہ ۱۸۳ مراہ ۱۵)

اورمرزاصاحب بھی لکھتے ہیں کہ''تمام فرقے نصاریٰ کے ای قول پر منفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف الجق المبنين

اٹھائے گئے اور جاروں انجیلوں ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے''۔

(ازالهاویام طبع اول بص ۲۴۸ طبع پنجم بس۴۰ ۱-۱۰۵)

مگرمسلمانوں کے نز دیک' **تو ف**ی" جمعتی موت کاوعدہ ابھی پورانہیں ہوا۔ وہ

حضرت عیسیٰ کی دوبارہ تشریف آوری پر پورا کیا جائےگا۔

ا ..... چنا نچ آفسیراین جریری ہے: قال اَبُوجَعَفَدٍ وَاولی هذه الْاقُوال بِالصِّحْةِ عِنْدُنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْلَى ذَلِكَ إِنِّى قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ وَرَافِعُكَ إِلَى لِيَوَاتُوالاَنْحُبَادِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُلُ عِنْدِلُ عِنْسَىٰ ابْن مَوْيَمَ فَيَقُتُلُ لِيَوَاتُوالاَنْحُبَادِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ الاَرْضِ مُدَّةً ذَكَرَهَا إِخْتَلَقَتِ الرِّوَايَةُ فِى مَبْلَغِهَا ثُمَّ اللهَ جَالَ فَهُ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابِوَعِمْ نَ بَهَا كَهُ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابِوَعِمْ نَ بَهَا كَهُ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابْوَعِمْ نَ بَهِ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابِوَعِمْ نَ بَهَا كَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابِوَعِمْ نَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ يَعِيْ ابْوَعِمْ الْمِولِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُفِنُونَهُ لَهُ مِعْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُسلِمُونَ وَيَدُونُونَ لَهُ عِنْ الْوَاعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت عیسلی النظیمان کے متعلق حضرت ابن عباس بنی الدون کا عقیدہ حضرت عبداللدا بن عباس رمنی الدونہانے بھی یہی تفسیر بیان فر مائی ہے

۲..... بشیر در منثور میں ہے: واخرج اسحٰق بن بشروابن عساکر من طریق جو هر عن الضحاک عن ابن عباس فی قوله ﴿إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَرَافَعُکَ﴾ یعنی رَافِعُکَ ثُمَّ مُتَوَفِّیکَ وَرَافَعُکَ﴾ یعنی رَافِعُکَ ثُمَّ مُتَوَفِّیکَ اِن عباس فی الزَّمان. ترجمہ: اسحاق بن بشر نے اور ابن عباکر

إ مرزانى كما كرتے بين كرابن عباس الله و قات كے كاكل بيں - بيدونوں روايتي ان كي ل كوروكرتى بين - (ناظم)

بطریق جوہر ضحاک سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رض الد عنها نے اِنّی مُعَوَقِیْکَ وَدَافَعُکَ کَیْفیر میں فرمایا ہے کہ تجھ کواٹھاؤ نگا پھرآ خرز مانہ میں مارونگا۔

(درمنثور،جلدسوم بس ٣٦،سطر٢٢)

س..... طبقات این سعد میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں 'وَإِنَّ اللَّهُ رَفَعَهُ بِحِسَدِهِ وَأَتَّهُ حَلَّى اللهُ وَسَيَرُجِعُ إِلَى اللَّهُ نَيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلَكًا ثُمَّ يَمُوثُ كَمَا يَمُوثُ كَمَا يَمُوثُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَكُمُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(قبريز داني بحواله،طبقات اين سعد،جلداول م ٢٦)

قوٹ: یہ وہی حضرت ابن عباس کے ہیں۔ جنگی تعریف خودمرز اصاحب نے ان الفاظ میں گ ہے۔'' حضرت ابن عباس قر آن کریم کے بچھنے ہیں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں اسکے حق میں آنخضرت ﷺ کی ایک دعا بھی ہے'' (از الداوہام بلیج اول ہیں ۲۳۲ بلیج نیجم ہیں ۱۰۲۰)

## مديث مين 'رُجُوع" كالفظ

م ..... خوراً تخضرت في نهمى يبى فرمايا ب كد حضرت سيلى القلط البحى نهيل مرك چنانچ وه ارشاد به ب قال العسن قال رَسُولَ اللهِ في اللّهَهُودِ إنَّ عِيسَى لَمُ يَمُثُ وَإِنَّهُ وَاللّهُ عَيْسَى لَمُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَيْسَى لَمُ يَمُثُ وَإِنَّهُ وَالْحَدِينَ عَلَيْكُمُ قَبُلَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ. ترجمه : حضرت حسن بصرى عليه م القيلمة والله عليه من القيلمة والله عليه مرك اور دوايت ب كد جناب رسول الله في ني يهود في مايا كيسيلى القيلمة بركز نيس مرك اور بيك وه قيامت سي بيلي تهارى (نسل كى ) طرف رجوع كرف والي بين \_

(تقييرا بن جرير، جلدسوم عن ١٨١، سطر ٢٨ و درمنتور ، جلدووم بس ٢٠١)

اب اس سے زیادہ معتبر شہادت اور کیا ہو عتی ہے۔ نیز اس حدیث میں'' رجوع''

الجق البين

کالفظ قابل غور ہے۔مولوی محمطی صاحب لکھتے ہیں۔

''دُرُجُوُع" لوٹ کرجانے کا نام ہے۔ اس کی طرف جس سے ابتداء ہو۔ یا تقد مرا بنداءخواہ بلحاظ مکان کے ہے یافعل کے یاقول کے۔ (تغیر بیان القرآن،جلداول من ۵۹) پس جضرت عیسی التکلیفی کا رجوع مکانی ہے کیونکہ وہ زمین سے ہی آسان پر

(در منتور، جلد دوم بص ۲۳۵، سطرآخر)

ا مرزائی کہتے ہیں کدامام بخاری بھی وفات کے کے قائل ہیں۔ بیدوایت ان کے قول کوروکرتی ہے۔ (عظم)

اوروہ پینتالیس برس زندہ رہیں گے پھر مریں گے اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کئے جا کینگے پس میں اور عیسی این مریم (قیامت کے دن) ابو بکراور عمر کے درمیان ایک مقبرہ سے اٹھینگے۔ (مھوۃ ،بابزدل میلی فعل تیسری)

لوٹ: اس حدیث کی صحت پر مرزاصاحب نے مہر تصدیق جیت فرمائی ہوئی ہے چنا نچے محمدی

بیگم کے نکاح کے متعلق اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ''اس پیشگوئی کی
تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے ہے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ
پیتو وج ویولد لؤیعن وہ میں موعود ہوئی کرے گا نیز صاحب اولا دہوگا گویا اس جگہ رسول
اللہ ﷺ ان سیاہ دل مشکروں کوان کے شبہات کا جواب دے دے ہیں اور فرمارہ ہیں کہ
بیر با تیں ضرور پوری ہوگی۔ (ضمہ انجام میں میں ۵۰ ماشیہ)

کیوں جناب! مرزاصاحب نے گس زور سے اس صدیث کی صحت اور صدافت کولوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اگراب بھی کوئی''عیاہ دل''نہ مانے اور شبہات میں پڑے تو اس کی مرضی ۔

مرزاصاحب کے نزدیک احادیث سے رقع سے ثابت ہے

صحیح العقل اورسلیم الفطرت کو سمجھانے کیلئے تو رفع سے کے متعلق کانی سے زیادہ لکھا جاچکا ہے مگر مرزائیوں کی تسلی اورا تمام جمت کیلئے ان کے پیر کی شہادت بھی پیش کردی تا کہ شہولہ شاھِلڈا مِن اَھٰلِھا کی مثال بھی ہوجائے اور شائد کوئی سعید روج تسلی پاکر راہ راست پر آجائے۔مرز اصاحب لکھتے ہیں۔''اب پہلے ہم صفائی بیان کیلئے پہلھنا چاہتے ہیں کہ بائیل اور ہماری احادیث اوراخبار کی کتابوں کی روسے جن نبیول کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا

اورادرلیں بھی ہے۔ دوسرے میں بن مریم جن کوعیسی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں بیلی ہوں ہے۔ دوسرے میں کہ وہ دونوں بیلیوں کی نبعت عہد قدیم اورجدید کے بعض صحیف بیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں آ بیان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پراتر ینگے اورتم ان کوآ سان ہے آتے دیکھوگے۔ ان بی کتابوں ہے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں جمع پائے جاتے ہیں "۔ (توضیح مرام بھی اول بس جمیع پنم بس)

اس عبارت بین خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں۔ مرزاصاحب نے صاف طور پر تسلیم کیا ہے کہ ہائمیل اور ہماری احادیث اورا خبار کی کتابوں ہے سے کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ فہوالمراد. والحمد ملہ علی ذلک

عام طور پر دیکھا گیا که مرزائیوں کو جب کتاب الله اورسنت رسول الله ہے جواب ملتا ہے تو وہ ضد کی بناپر فلسفه کی آ رائیگر فرار کی راہ ڈھونٹر تے ہیں اور عمومایہ دوشیم پیش کیا کرتے ہیں چنانچہ

الجق المبنين

کے اٹھانے میں بدر کاوٹیں پیش نہیں آسکتیں۔جیسا کہ مرزاصاحب کوشلیم ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔''خدانعالی کی قدرت ہے کچھ بعید نہیں کہ انسان معہ جسم عضری آسان پر چڑھ جائے''۔ (چھئے معرف بس۲۱۹)

پس مرزائیوں کالیشبز نہایت لغواور نضول ہے۔

**دوسىر الشبه** بيہ ہے كەحفرت عيسى التكليكا كا آسان پرجانا قانون قدرت كے برخلاف ہے۔

جواب: مرزائیوں کا پیشہ بھی نہایت بودا ہے جو بھی قلت مذہر کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ اول تو کوئی آ دی دنیا میں ایسانہیں۔جس نے قانو ن قدرت کا احاطہ کیا ہو یا کر سکے پس جب قانون قدرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو اس کے خلاف ہونا کیا معنی ؟ دوسرے سے کہ مرز اصاحب خود لکھتے ہیں کہ 'خدا ہے بندوں کھلئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے''۔

(چشمه معرفت بس۹۴)

پس جب خداتعالی اپنے بندوں کیلئے اپنا قانون بدل لیتا ہے تو پھراعتر اض ہی کیما؟ المحمد مللہ کہ ہم اس کے احسان اوراس کی توفیق ہے حضرت میسلی النظامیٰ کا ای جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ﷺ ہے اور مرز ا صاحب کی کتابوں سے ثابت کر چکے اب نزول سے کا ثبوت لکھتے ہیں۔ دیعون اللہ تعالیٰ)

## جوابحصهدوم

## حضرت عیسلی التکلیفلائے آسان سے ماز ل ہونے کے ثبوت میں

پیلے لکھا جا چکا ہے کہ اگر رفع میں خابت ہوجائے تو نزول میں کا خابت ہونا کوئی مشکل نہیں۔ اور مرز اصاحب کا بھی یہی ارشاو ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔ ''اس جگہ ہے بھی یا و رکھنا چاہئے کہ میں کا جم کے ساتھ آسان سے اتر نااس کے جم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔ لہذا یہ بحث بھی کہ میں اس جا تھ آسان سے اتر نااس کے جم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔ لہذا یہ بحث بھی کہ میں اس جس کے ساتھ آسان سے اتر نیکا جو دنیا ہیں اسے حاصل تھا۔ اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جو تی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا جبکہ ہے بات قرار یا بی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنا چاہئے جواصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور صدیث سے خابت ہے کیونکہ اگر اصل کا کمادھ نہ تصفیہ ہوجائیگا تو پھراس کی فرع مانے میں تامل نہیں ہوگا اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کرسکیں گے کہ جب ایک شخص کا جسم خاک کے ساتھ آسان پر چلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے ساتھ آسان پر چلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے ساتھ آسان پر چلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے شاتھ آسان پر جلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے شاتھ آسان پر جلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے شاتھ آسان پر جلے جانا خابت ہوگیا ہے تو پھراتی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل کے شاتھ آسان پر جلے جانا خابت ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہو

سوالحمد الله كه بم خصرف قرآن شریف به انجیل به مدیث شریف به آثار الله که بم خصرف قرآن شریف به آثار سیاب مدیث شریف به آثار سیاب به اوراقوال مفسرین به حضرت می کاآسان پراشایا جانا ثابت کر چکے بیں بلکه مرزا صاحب سے اقبالی ڈگری بھی حاصل کر چکے بیں پس جب حسب تحریر مرزا صاحب اصل کا کماه ته تصفیه ہوگیا تو پھر فرع کے مانے میں مرزائیوں کوتا مل نہیں ہونا چاہئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت می سعید رومیں اپنے پیرے تھم کی تعمل کرتے ہوئے مانے میں نامل نہیں کریں گی۔

اس تحریر کے مطابق اگر چاب نزول میں کے متعلق جوت بہم پہنچانے کی چندال ضرورت نہیں ہے گرہم و کھے رہ ہیں کہ مرزائی جماعت میں اکثر لوگ جومعمولی حرف شاس میں بلکہ بہت سے ناخواندہ ہیں جو نہ بہی واقفیت نہیں رکھتے ان کواس غلط نہی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ نزول میں عارد یہ بین کہ چی تھی ہی آ سمان سے نازل ہوگا یاوہی ہے ابن مراء یہ بیل بی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا تھا بلکہ اس سے مرادیہ ہم کم آئیگا جوحضور النگافی ہے پہلے بی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا تھا بلکہ اس سے مرادیہ ہوا تھا بلکہ اس سے مرادیہ ہوا تھا بلکہ اس جیسا کوئی اورا وی می موجود ہوگا اوروہ مرزاصاحب ہیں۔ (معود باللہ من ذات ) حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے جو آنحضرت کی تعلیم کے برخلاف ہے۔ لہٰذاضرورت ہے کہ قرآن مجیداور حدیث شریف کی روشنی میں صبحے تعلیم پیش کیجائے اور بتایا جائے کہ وہ ی مسیحے تعلیم پیش کیجائے اور بتایا جائے کہ وہ ی مسیحے اتبان مریم نازل ہوگا جو آسان پر اٹھایا گھا تھا۔

ع " تا كەسياە روئے شودېر كەدروغش باش"

in

وہ ہی عینی آیگا حق کی قتم جو گیا تھا آساں پر محترم ہے یہ ثابت نص سے اخبار سے با تواتر بار سے اغیار سے ہے قیامت کا نشاں اس کا نزول اعتراض قلفی سب ہیں فضول

قرآن مجيد سےثبوت

نزول مسيح كے متعلق پہلى آيت بد بن ويُكلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ (پ٢٠،٦) ترجمہ: (ازمولوی محمطی صاحب) اور وہ لوگوں سے جبولے میں اوراد سیرعمر میں باتیں کر ایگا۔ اس آیت میں حضرت مریم صدیقہ کو بشارت دی گئی تھی کہ میچ لوگوں ہے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں با تیں کریگا سو پنگوڑے میں تولوگوں نے آپ کی با تیں سنیں لیکن ادھیڑ عمر ہونے ہے پہلے ہی آ سان پراٹھا گئے گئے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے اپ اپنے وقت پرضرور پورے ہوتے ہیں اسلئے ادھیڑ عمر میں با تیں کا وعدہ اس وقت پوراہوگا جب وہ آسان سے نزول فرما کینگے۔

ا ..... جبیها کرتفیراین جریمی ہے: 'حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وهب قال سمعته
یعنی ابن زید یقول فی قوله ﴿ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَکَهُلاً ﴾ قَالَ قَدُ کَلَّمَهُمُ
عِیْسیٰ فی الْمَهُدِ وَسَیُکَلِّمُهُمْ إِذَا قُتِلَ الدَّجَالُ وَهُوَ یَوْمَثِدِ کَهُلَّ . ترجمہ: بھے یہ یہ فی الْمَهُدِ وَسَیُکَلِّمُهُمْ إِذَا قُتِلَ الدَّجَالُ وَهُوَ یَوْمَثِدِ کَهُلَّ . ترجمہ: بھے یہ یہ نے
نے بیان کیا اس نے کہا ہم کو ابن وہب نے خبر دی اس نے کہا ہیں نے ابن زید سے سناوہ
اس آیت وَیُکَلِمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَ کَهُلاَ بِی کہتا ہے کہ اللَّالِی النَّاسَ فِی الْمَهُدِ وَ کَهُلاَ بِی کہتا ہے کہ اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِ اللَّالِی اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِ اللَّلَالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَٰ اللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّالِي اللَّالَالَّ اللَّالَالِي اللَّالَالَ

النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولَهُ مِنَ الشّمآءِ وَفِي هَذِهٖ نَصَ عَلَى النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولَهُ مِنَ السّمآءِ وَفِي هَذِهٖ نَصَ عَلَى اللّهُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولَهُ مِنَ السّمآءِ وَفِي هٰذِهٖ نَصَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ ع

٣.....تغييرمعالم التنزيل مين ٢-: وَقِيْلَ لِلْحُسَيْنِ بُنِ الْفَضُلِ هَلُ تَجِدُ نُزُولَ

عِيْسىٰ فى الْقُرانِ قَالَ نَعَمُ وَقَوْلَهُ ﴿ وَكَهُلاً ﴾ وَهُوَ لَمْ يَكُتَهَلُ فِى اللَّهُ مَا وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَكَهُلاً بِهِ وَهُو لَمْ يَكُتَهَلُ فِى اللَّهُ مَا وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَكَهُلاً بَعْدَ نُزُولِهِ مِنَ السَّمآءِ. ترجمہ: حین بن فضل ہے یو چھا گیا کہ کیا توعیسیٰ کا نازل ہونا قرآن مجیدیں یا تا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: و کھلا اُل یعنی وہ ادھیڑ عمر میں او گول ہے با تیں کریگا) اور وہ دنیا میں ادھیڑ عمر کانہیں ہوا اور اس کا یہی معنی ہے کہ وہ آسان سے نازل ہونے کے بعداد ھیڑ عمر کا ہوگا۔ (معالم بسل ۱۹۳سر ۳)

اس آیت ہے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم مزول فر ما کیں گے جوآ سان پراٹھائے گئے تھے۔ان کے بجائے کوئی اور شخص نہیں آئیگا اگر کوئی ایراغیرا ہم تھو خیرا مسجیت کا دعویٰ کرے تو وہ نا قابل قبول ہے کیونکہ وہ کذاب ہے۔

حضرت مین القالی نی ایجای انجیل میں خبر دیدی تھی کہ بہترے میرے نام

ے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرینگے۔ اس وقت
اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھوئے یہاں یا دیکھوہ ہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے میں اور جھوٹے میں جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور بجیب کام دکھا کیں گے تا کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کردیں لیکن تم خبر دارر ہودیکھوئیں نے تم سے سب بچھ پہلے ہی کہد دیا ہے۔ (مرقی، ہاب اور تیا ایک اور نشان)

دوسری آیت سے جس سے خرول سے خابت ہے: وَاِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتْبِ اِلَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَیَوُمَ الْقِینَمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمُ شَهِیْدًا (پ۲، ۴۵) ترجمہ: اور اہل کتاب میں کوئی نہیں جواس کے (یعنی میسیٰ النظامی کے )ساتھ اس کے مرفے ہے پہلے ایمان نہلائے گا اور قیامت کے دن وہ ان برگواہ ہوگا۔

یہ آیت بھی صاف طور پر ثابت کررہی ہے کہ وہی عیسی القلیق دوبارہ تشریف

حضرت الوجريره الله المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية

اس حدیث کی صحت میں کسی قتم کا شبہ نہیں ہوسکتا کیونکہ بیمتفق علیہ ہونے کے

ا مرزاصاحب لكيمة بين جم بتاتى ب كفيرظا برى يرمحول ب شاس مى كوئى تاويل ب نداستكناه - (حمامة البشرى، ٢٣٠)

علاوہ اس قدر مشہور ومقبول ہے کہ شاید ہی کوئی حدیث یاتفسیر کی کتاب ہوگی جسمیں بیدورج نہ ہواور الطف بیہ ہے کہ مرز اخدا بخش مرز ائی نے بھی اپنی کتاب عسل مصفیٰ میں نزول سے کے شبوت میں ای حدیث کو بخاری کے حوالہ نے قتل کر کے لکھا ہے کہ ''اس حدیث سے حضرت مسے کے ناز ل ہونے کا صرح کے ذکر ہے''۔ (ملاحظہ وسل مسفی، جلداول س۲۰۲)

باوجوداس بات کے کہ مرزا خدا بخش نے نقل حدیث میں تھوڑی لفظی تحریف کی مجائے یقض می المحروب کی بیات تھوڑی نقشی میں ہددوہ، کا بیاب بزول میں کا جم جمیں اس بات کی خوش ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی صحت میں تو انکار نہیں کیا۔ مگر مولوی محمیل صاحب نے نصرف اس حدیث ہے انکار کیا ہے بلکہ حضرت انکار نہیں کیا۔ مگر مولوی محمیل صاحب نے نوصرف اس حدیث ہے انکار کیا ہے بلکہ حضرت ابو ہر یرہ دیا تھے کہ ذرے بدائزام بھی لگا ہے کہ وہ حضرت عیسی النظم تالا کے دوبارہ تشریف الو ہر یہ مقابلہ کے دوبارہ تشریف لانے کے قائل نہیں۔ چنا نچے ''بیان القرآن' جلد اول صفحہ ۸۵۵ و ۵۵۹ کے نوٹ نول این مریم کاذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا۔ فاقرؤ ا ان شختم وان من اہل نزول ابن مریم کاذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا۔ فاقرؤ ا ان شختم وان من اہل الکتاب ... جو حض بدروایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم تمہارا امام تمہیں میں الکتاب ... جو حض بدروایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت عیسی النگلیان خود دوبارہ آئیں گئی۔ ''۔

**جواب**: ہم حیران ہیں کہ مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ ایسی مشہور ومعروف حدیث کاکس جرأت اور دلیری ہے انکار کیااور۔

> ع '' چەدلا وراست دز دے كە بكف چراغ دار د'' كىمثال كۈچىچ كر دكھايا ہے:

اول: تو ہم مولوی صاحب سے الزای طور پر پوچھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو ہر رہے ﷺ کابیہ

عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ التَّلَیّٰیُ اللّٰہِ الل

( هيفة الوي م ٢٦ طبع مني ١٠ ١٩ مطبوعه ميكزين قاديان )

وم: یه که مرزاصاحب کہتے ہیں کدا نکاعقیدہ یبی تھا کہ حضرت عیسیٰ خود دوبارہ آ کینگے۔جیسا کہ عبارت مندرجہ بالاسے ظاہر ہے اور آپ کہتے ہیں کہا نگامیے عقیدہ نہیں تھا اب بتا کمیں کہ آپ سے جین یام زاصاحب؟

موم: بیر کہ جس حدیث کی بناپر آپ نے ان کے عقیدہ سے انکار کا استدلال کیا ہے۔ وہ حدیث بھی جب انہی ابو ہر پر ﷺ سے مروی ہے جو بقول مرزاصا حب (نعو دہاللہ) کم فہم اور بے عقل تھے تو اس حدیث کا کیااعتبار؟ اوراس سے استدلال کرنا کیسا؟

چہارم: یہ کہ مرزاصاحب کی تحریر بالاے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی تو بین ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟اور جو شخص تو بین اصحاب کا مرتکب ہودہ مجرم ہے یانہیں؟ دوسری جگه ارشاد ب: اَکُومُوا اَصْحَابِی فَانَّهُمُ خِیَادُکُمُ یعنی میرے اصحاب کی تعظیم کرواس کے کہ وہ تہارے بہترین ہیں۔ (مقلومتر جم بعلد م مساس)

پس مرزاصاحب کے حضور العکی کاس فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی کی ہے یانہیں؟اور چوشش حضور العکی کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔اسکی نسبت آپ کیافتو کی دیتے ہیں؟

دوسری حدیث: جوحشرت الوہریرہ اللہ ناسلمة عن ابن اسحاق عن مریدوشیٰ پڑتی ہے، یہ جاحدثنا ابن حمید قال ثناسلمة عن ابن اسحاق عن محمد بن سلم الزهری عن حنظلة بن علی الاسلمی عن ابی هریرة قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ یَقُولُ لَیَهِبِطَنَّ اللهُ عِیْسی بُنَ مَرُیمَ حَکمًا عَدُلاً وَإِمَامًا مُقَسِطًا یَکُسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْجِنْزِیرَ وَیَضَعُ الْجِزْیَةَ وَیَقینُ الْمَالَ حَتَّی لَایَجِدُ مَقْسِطًا یَکُسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْجِنْزِیرَ وَیَضَعُ الْجِزْیةَ وَیَقینُ الْمَالَ حَتَّی لَایَجِدُ مَن یَا اللهِ مَن مَریم الصَّلِیْبَ الرَّوْحَاءَ حَاجًا اَوْ مُعْتَمِراً اَوْ یَدِینُ بِهِمَا جَمِیعًا. ترجمہ: این جہزفر ماتے ہیں ہم سے ابن جمید نے بیان کیا اس نے کہا ہم سے سلمہ نے ابن اسحاق سے اس نے کہا کہ بین مربی سے اس نے کہا کہ بین نے رسول اللہ الله الله کو کہتے ساکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مربی کو سے اس نے کہا کہ بین نے رسول اللہ الله الله کو کہتے ساکہ الله تعالیٰ عیسیٰ بین مربی کو مردنازل کریگا جو کم ،عدل اور بادشاہ ہوکر آئیں گے۔صلیب کوتوڑیں گے اورخزریکونل

الجق المبين

کریں گے اور جزید کو ہٹا دینگے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کہ کوئی آ دمی ایسانہ پایا جائیگا جواس کو لے اور وہ روحا ہے جج اور عمر ہ یا دونو کو اکٹھا بجالا نے کیلئے ضرور چلیں گے۔

(تفسيرا بن جريه ،جلد٣ ، ١٨ ١ ، سطر ٢٠ ـ ٢٣)

ال حدیث میں ''هبوط'' کالفظ آیا ہے جو قابل غور ہے۔ هبوط کے معنی ہیں اوپر سے بیچی آنا۔ (منتی الارب) پس بیالفظ صاف طور پر ثابت کررہا ہے کہ حضرت عیسلی النظامی اوپر سے ( آسمان سے ) بیچے (زمین پر)اتریں گے اور یہی عقیدہ حضرت ابو ہر ریہ کائے۔

قوف: حضرت علی النظین کآ مان ساتر نے کی کیفیت حضرت نواس بن سمعان الله کی روایت میں درج ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ''اف ھبط عیسلی بن مویم بشرقی دمشق عند المنارة البیضاء بین مهزوقین واضعا یده علی اجنحة ملکین. ایمنی جب سیلی ابن مریم دمشق کے مشرق کی طرف فیدمناره کے نزدیک آ مان ساتر نظر و و زرد کیٹر سے بہنے دوفر شتول کے بازوؤں پرا بے باتھر کے ہوئے ہوئے۔ تو دو زرد کیٹر سے بہنے دوفر شتول کے بازوؤں پرا بے باتھر کے ہوئے ہوئے۔

(مُرْلَدُ يُ مِرْجُم ،جلد دوم ،ص ١١٩ ، باب فتنه د جال)

مسے کا آسان سے اتر نامرزاصاحب کوشکیم ہے

مرزاصاحب نے اس صدیث پر بھی مہر تقسد ایں لگائی ہوگی ہے چنانچے اپنی بیاری کے متعلق اس صدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت ﷺ نے پیشگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح جب آسان سے انزے گا تو دوزر دچا دریں اس نے پہنی ہوئی تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے

الجق البين

دھڑ کی بعنی مراق اور کٹر ت بول'۔(رسالۃ عجز ماوجون ا<u>د 191</u>ء میں ۵ اخبار بدرے جون ا<u>د 191ء میں ۵ ،کالم۴)</u> اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں۔ مرز انی کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے آسمان ہے امرے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مگریہاں مرز اصاحب نے خود تشلیم کرکے ''سیاہ دل''منکروں کے قول کور دکر دیا ہے۔ منعر

صدافت حیب نہیں علی بناوٹ کے پھولوں سے کہ خوشیو آخییں علی تبھی کاغذ کے پھولوں سے

قیدسوی حدیث: جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے مروی ہے، یہ ہے۔ اخوج احمد ومسلم عن ابی هریرة ان رسول الله کی قال لَیُهَلُنَّ عِیْسلی ابُنُ مَرُیمَ بِفَجَ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجَةِ اَوْبِالْعُمُرَةِ اَوْلِيُفَيَّدَ الله الله کی ابو ہریرہ کی ابو ہریرہ کی ابو ہریرہ کی سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ کی نے فرمایا کر عیسی ابن مریم فی روحا ہے جی یا عمرہ کیلئے یا دونوں کو اداکر نے کیلئے احرام ل با ندھیں گے۔ (درمنؤرجد جلدیمن ۱۲۳۲ سراد)

اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں۔ وہذا یکون بعد نزول عیسلی التَّلِیُّلُا من السمآء فی اخر الزمان. ترجمہ نیکام (جُ وغیرہ کا اداکرنا) عیسل التَّلِیُّلُا کَ آسان سے نازل ہونے کے بعد آخرز مانے میں ہوگا۔

(نووى شرح مسلم ، جلداول من ٨٠ م، بهاب جواز أتتسع في الحج والقران)

اب اس حدیث ہے بھی صاف ثابت ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ دی گئے۔ تھا کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ ہی خود دو ہارہ تشریف لا نمینگے۔ان ہے اس قتم کی اور بھی بہت ی حدیثیں مروی ہیں۔جن کے لکھنے کی اس مختصر ہے رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔شہادت کیلئے

ا مرزاصاحب نے ج نیس کیا۔ لبذاان کادعویٰ میجیت باطل ہے۔ (ناظم)

صرفای قدر کافی ہیں۔

حدیث اهامکم منکم "کامطلب: یه حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ گئے ہے مروی ہے جو بخاری اور سلم کے علاوہ سندامام احمد بیتی کی کتاب اساء والصفات ، مشکوۃ اور در منثور میں بھی درج ہے۔ بوری حدیث اس طرح پر ہے بعن ابھی هو یو قال قال وَسُولُ اللهِ اللهِ کَیْفُ اَنْتُمْ اِذَا مَزَلَ ابْنُ مَرُیمَ مِنَ السَّمآء فِیْکُمُ وَاِمَامُکُمُ مِنْکُمُ (بیهقی) ترجمہ جضرت ابو ہر برہ کی ہے دوایت ہے۔ رسول اللہ کے فرمایا کہ "تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں آسان سے نازل ہول گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا "۔

اس حدیث کا مطلب نہایت صاف اورواضح ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس حدیث میں ابن مریم کے نزول اورامام مہدی کے ظہور کی خبر دی ہے۔ گرمرزائی اس میں تحریف کرکے الئے معنی کرتے ہیں کہ'' اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نزول فرما ہوگا اور و تمہیں میں ہے ایک امام ہوگا''۔ (مسلم مفی ،جلدادل ہی۔۲۰۱)

خود مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ'' بخاری صاحب اپنی صحیح میں صرف امامکم منکم کہدکر چپ ہوگئے۔ لیمن صحیح بخاری میں صرف یمن سی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں ہے ہو گا اور تمہاراا مام ہوگا''۔ (ازالہ اوہام بٹی اول ۱۳ اہلی پڑم بم ۱۲)

پس اسی غلط ترجمہ اور غلط نہی کی بناپر مولوی محمطی صاحب حضرت ابو ہر برہ کو اپنا ہم خیال سمجھتے ہوئے کھھتے ہیں کہ'' جوشخص بیر وایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہونیوالا ابن مریم تمہارااما متہبیں سے ہوگا۔ وہ بیعقبیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت بیسی النظیفی خود دوبارہ آئیں گئ'۔ (بیان القرآن بعلداول ہس 824)

ہم کہتے ہیں کہ جو محض مندرجہ بالاحدیثوں کی روسے بیروایت کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم آسان سے امرے گا، بادشاہ ہوگا،صلیب کوتو ڑے گا،خنز پر کوتل کرے الجق البين

گا، جزید کومنسوخ کرے گا اور فی روحاے احرام با ندھکر مج کرے گا۔ وہ بیعقیدہ ہرگزنہیں رکھ سکتا کہ نازل ہونیوالا ابن مریم تمہاراا مام تنہیں میں ہے ہوگا۔ لکھنے کوتو مولوی صاحب نے بیر عبارت لکھ ہی ماری لیکن ثبوت کوئی پیش نہیں کیا اور یہ ایک مسلمہ امرے کہ دعویٰ بلادلیل باطل ہوتا ہے لہذا مولوی صاحب کی میتح مرکوئی وقعت نہیں رکھتی۔

جھم نے اوپر کھا ہے کہ مرزائیوں کا ترجمہ فاط ہے۔ اس کا ثبوت ہیہ کہ ان کے ترجمہ میں لفظ ' وہ ' ڈاگر ہے جوحدیث کے کی لفظ کا ترجمہ نہیں اورائی بناپر مطلب بھی فاط لیا گیا ہے پس اگر ' وہ ' کال دیا جائے تو ترجمہ بھی سے ہوجا تا ہے اور مطلب بھی صاف نکل آتا ہے اور مدیث میں واؤ عاطف نویں ہے بلکہ جمع کی ہے۔ دلیل اس کی حضرت جا پر کھھنگی روایت ہے جو یہ ہے ۔ و عَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَنْزِلُ عِيْسلى ابُنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ لَا انَّ بَعُضَكُم عَلَى بَعُضِ اُمَو آءُ اکْوَمَ فَيَقُولُ اَلَٰ اللهِ فَيَنْزِلُ عِيْسلى ابْنُ مَوْيَمَ اللهُ هٰذِهِ الاُتُمَةُ تَعَال صَلَ لَنَا فَيَقُولُ لَا انَّ بَعُضَكُم عَلَى بَعْضِ اُمَو آءُ اکُومَ اللهُ هٰذِهِ الاُتُمَةُ تَرجمہ: اور جا پر کھی ہے دوایت ہے اس نے کہا'' رسول اللہ ﷺ نے اللهُ هٰذِهِ الاُتُمَةُ ترجمہ: اور جا پر کھی ہو اور امیرامت (امام مہدی) ان سے کہا گا۔ فرمایا پس عیسی ابن مریم نازل ہو تَکُ اور امیرامت (امام مہدی) ان سے کہا گا۔ آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ پس وہ کہیں گے۔ نہیں (میں امامت نبیں کرتا) بیشک تم میں بعض امیرام میں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کوہزرگی عطافر مائی ہے'۔

(مفكلوة بمترجم،جلد ١٢٨م ١٢٨ ، بابزول عيلى)

بیرحدیث مرزاصاحب کوبھی شایم ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔'' حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جوآ نیوالا ہے۔وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا''۔ (نآدی احمدیہ بلداول جمام)
پس اس حدیث مندرجہ بالا سے ظاہر ہے کہ جب بیسی ناز ل ہوں گے تو وہ امام نہ ہوں گے بلکدان کے سواکوئی دوسر اشخص امام ہوگا جواس امت میں سے ہوگا اور وہ امام مہدی

جیں۔جن کاذکر دوسری احادیث میں بھی موجود ہے ۔ گویایہ صدیث زیر بحث حدیث کی تفییر ہے جو ہمارے دعویٰ کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اس سے زیر بحث حدیث کا مطلب بالکل صاف ہوجا تا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ اورامام مہدی دوعلیحدہ علیحدہ ہتیاں بیں جن کی خبر حضور علی نے اس حدیث میں دی ہے۔ فہو المقصود.

اب ہم آیت مذکورۃ الصدر کی تغییر حضرت ابو ہریرہ کے سواد وسرے صحابہ و تا بعین کے اقول سے بیان کرتے ہیں۔

٣----واخرج عبدبن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب فى قوله: ﴿وَإِنْ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ عن محمد بن على بن ابى طالب هوابن الحنفية قَالَ: لَيُسَ مِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ اَحَدُ اللَّا اَتَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَضُرِبُونَ وَجُهَهُ وَدُبَرهُ ثُمَّ يُقَالُ يَاعَدُواللَّهِ إِنَّ عِيْسَى رُوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ كَذَبُتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمْتَ اَنَّهُ اللَّهُ. إِنَّ عِيْسَى لَمْ يَمُتُ وَاللَّهِ وَكَلِمَتُهُ كَذَبُتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمْتَ اَنَّهُ اللَّهُ. إِنَّ عِيْسَى لَمْ يَمُتُ وَانَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ كَذَبُتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمْتَ انَّهُ اللَّهُ. إِنَّ عِيْسَى لَمْ يَمُتُ وَانَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ

ل دیکھو محکو ۃ باب اشراط الساعة فصل ٹائی۔خودمرز اصاحب بھی لکھتے ہیں کہ انتخصرت پیشکوئی میں فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلتی اورخلق میں میری ما تند ہوگا ہُوَ اجلی اسٹھ اسٹیٹی و اسٹیم آبیٹیہ اِسٹیم آبیٹی بعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اسکے باپ کا نام۔ (از الدطیح اول جس ۱۲۸،۱۳۷ بلیج پنجم جس ۲۵) وَهُوَ نَاذِلٌ قَبُلُ اَنُ تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَلاَ يَبْقَى يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ إِلَّا اَمَنَ بِهِ.

ترجمہ: عبدا بن حمید نے اور ابن منذر نے شہر بن حوشب اس آیت میں وَانُ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ .... رائع حضرت محمد بن علی ﷺ بن ابی طالب سے جوابین حنفیہ ﷺ ب روایت کی ہے۔ اس نے کہا اہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اس کے منداور وہر پر مارتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اے خدا کے وثمن! بیشک عیسی روح ہیں۔ اس خدا کے وثمن! بیشک عیسی روح اللہ اور آلمان کیا کہ وہ (عیسی ) اللہ ہے۔ بیشک عیسی فرن نہیں مرے اور بیشک وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں پس کوئی یہودی اور نفرانی باقی ندر ہے گا جوان کے ساتھ ایمان ندلائے۔

(درمنثور،جلداع، ۱۳۳،سطر۱۱۵۸)

سسسواخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المعندر عن قتادة في قوله ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ إِذَانَوْلَ الْمَنتُ بِهِ الْاَدْيَانُ كُلُهَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيداً. ترجمہ: عبدالرزاق اور عبد بن جمیداورا بن جریراورا بن منذر نے حضرت قاده ﴿ اَلَٰ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهِ بَسُ روایت كی ب كدائل نے كہا۔ جس وقت (حضرت عیمی النظیمی بازل ہو نگے۔ ان كے ساتھ كل فرقول كوگ ایمان لائين كي اور وہ قیامت كون ان برگواہ ہو نگے۔ (درمنوں جلد امن المسلم ۱۹۰۹)

٣ .....واخرج ابن جريرعن ابن زيد في قوله ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلاَ الْكِتَابِ اِلاَ الْكَوْمِنَ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مِنُ اَهُلِ الْمُحِتَابِ .....الخ ﴾ بین روایت کی ہے۔اس نے کہا۔جس وقت حضرت عیسلی التَّلِیُّا ﷺ نازل ہو نگے پس د جال کو آل کریٹے اور کوئی یہودی زمین میں باقی ند ہوگا جوان کے ساتھ ایمان ندلائے۔ (درمنٹور،جلدوسنی زکور)

(ورمنثور،جلدوسني لذكور،سطر٣٣٥)

١---- واخوج ابن جويو عن الحسن ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِيسْنى وَاللَّهِ إِنَّهُ اللَّهٰ حَيٌّ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنُ إِذَا نَزَلَ المَنُوا بِهِ اَجْمَعُونَ. ترجمہ: ابن جریرے حضرت من ساس آیت: ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْمَنُوا بِهِ اَجْمَعُونَ. ترجمہ: ابن جریرے حضرت من سالت است الله ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ -----الله ﴾ میں روایت کی ہا آل نے کہا ۔ قَبْلُ مَوْتِهِ سے مراد قبل موت میں اور خدا کی فتم میشک وہ اس وقت خدا کے زود کی زندہ ہے اور لیکن چس وقت وہ نازل ہوگا۔ تمام لوگ اسکے ساتھ ایمان لائیں گے۔ (درمنور رجلہ ایس))

اس فتم کی بیسیوں روایتیں ہیں۔ جوصحابہ کرام اور تابعین عظام ہے مروی ہیں اور ان سب کے درج کرنے کی اس چھوٹے ہے رسالے میں گنجائش نہیں ۔اگر کسی کوزیادہ و کیھنے کی خواہش ہوتو وہ ابن جریر، درمنثو روغیرہ تفاسیر کامطالعہ کرے۔

یبود کا حضرت عیسی القلی است ایمان لانے پراعتر اض اوراس کا جواب اعتراض: مولوی صاحب کواس تغییر پرجی اعتراض ہے چنانچہ کھتے ہیں''اور پھر یبودیوں کا حضرت عیسی پر دوبارہ نزول کے وقت ایمان لا ناب معنی ہے اگر دوبارہ نزول فرض بھی کرلیاجائے تو ایمان حضرت میسی پر۔اس وقت کرلیاجائے تو ایمان حضرت میسی پر۔اس وقت حضرت عیسی پر۔اس وقت حضرت عیسی پرایمان لانے کے میمعنی ہوئے کہ اس وقت کے نبی حضرت عیسی ہونے کہ اس وقت کے کہا معنی ہوئے کہ اس وقت کے نبی حضرت عیسی ہوئے۔ حالانکہ عام عقیدہ کے مطابق بھی وہ محض مجد دہوکر آئے تھی ہوئے کہ نہ نبی ہوکر۔ پھران پرایمان لانے کے کیا معنی '؟ (بیان القرآن) بلد ایس وے ۵

جواب: مولوی صاحب گواپی تغییر بالرائے پراس قدرناز ہے کہ جابج اسلف صالحین کے برخلاف صفحات کے صفحات سیاہ کئے ہوئے ہیں۔ خداجانے وہ بی۔ اے یا۔ ایم۔ اے وگری یا فتہ نہ تھے یاانہوں نے ایل ایل بی کا امتحان نہ دیا ہوا تھا اس لئے ان کی تغییر قابل اعتبار نہیں ہے۔ مگر مولوی صاحب کو یا دہونا چاہئے کہ وہ خیرالقرون میں پیداشدہ، جناب سیدالرسلین کے تربیت یا فتہ صحابہ بھی کی سند حاصل کئے ہوئے اگراعتبار کے قابل نہیں تو آپ کا بیان کس طرح قابل اعتبار ہوسکتا ہے۔ درانحالیا۔ آپ ایک موٹی می بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ بچے معم

خود ستائی تو خوار کرتی ہے جھوت سر پر سوار کرتی ہے اس سے ہوتی ہے ساب عقل سلیم سرد کو بے وقار کرتی ہے حضرت!اگرآپ حضرت عیسی الطلق کا دوبار و بزول شلیم کرلیں تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور جھگڑا ہی ختم ہوجا میگا اورآپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہوجا بینگی اور یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کہ'' عام عقیدہ کے مطابق وہ مجدد ہوکرآئیں گے، نہ نبی ہوکر بھران پر ایمان لانے کے کیامعیٰ ''؟ اس کی مثال تو خود آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ مرزا صاحب کونی موجود ہے۔ آپ مرزا صاحب کونی موجود ہی خیال کرتے ہیں اور مجد دہمی ۔ اس بناپر آپ ان کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ہے بڑھ کرقاد میانی مرزاصاحب کو بی بھی سلیم کرتے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ ایس جب تمام مرزائی مرزاصاحب کیساتھ ایمان لانے کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں اور ان کے خیال میں مرزاصاحب کے ساتھ ایمان لانے کے باوجود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں ایمان لانا ہے تو حضرت میسلی النظامی ساتھ ایمان لانا ہے تو حضرت میسلی النظامی کیساتھ ایمان لانا ہو اللہ ہیں موجود ہو گئے جوآنخ ضرت سے کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے جناب رسول اللہ بھی حیود وہو گئے جوآنخ ضرت سے کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے جناب رسول اللہ بھی حیود وہو گئے جوآنخ ضرت سے کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے اور ان کے ساتھ بی ایمان لانا ہوگا۔

دوسری بات سے ہے کہ بہاور موقیہ کی تغییریں بلکہ اس سے پہلی اور پیجیلی آیت بیں جتنی واحد عائب کی ضمیریں ہیں۔ سب حضرت عیسی التظیمالا کی طرف پھرتی ہیں اس سے کسی اور شخص کا مراد لینا جس کا ذکر یہاں نہیں ہے قرآن مجید کی بلاغت اور منشاء کے خلاف ہے اور اس سے رسول اللہ بھی مراد نہیں گئے جاسکتے۔ کیونکہ آپ کواس آیت سے ماقبل و مابعد کی ضمیر سے مخاطب کیا گیا ہے اپس آپ کی لیے کمال خوش فہمی ہے کہ یہاں رسول خدا بھی کومراد لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہوگئی ہوگئی آگر پچھ کسر رہ گئی تو احقر پھرخدمت کو تیار ہے۔

قیسوی آیت: یہ ہے۔ جس سے نزول کی ثابت ہے: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَوُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُّسْتَقِیْمٌ. وَلَا یَصُدَّنَکُمُ الشَّیُطُنُ إِنَّهُ لَکُمُ عَمُونٌ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُّسْتَقِیْمٌ. وَلَا یَصُدَّنَکُمُ الشَّیُطُنُ إِنَّهُ لَکُمُ عَمُونٌ مِهِا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِیْمٌ، وَلَا یَصُدُنَّ مِهِا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِیْمٌ، وَلَا یَصُدُنَّ مِهِا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِیْمٌ، وَلَا یَصُدُنُ مِنْ السَّیَالِیَ اللَّهُ الْکُمُ عَدُونٌ مُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الجق المباين

نشان ہے پس اس میں شبہ نہ کرواور میری پیروی کرو۔ بیراہ سیدھی ہےاورتم کوشیطان نہ رو کے لیےشک وہ تبہاراصرت کیشمن ہے''۔

ال آیت ہے جھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسلی النگلیکی قیامت ہے پہلے دوبارہ تشریف لا کینگے اوران کا تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے۔ خدائے علیم وجبیر کے علم میں تھا کہ کسی زمانہ میں شیطان بعض لوگوں کو اس عقیدہ ہے ورغلا کر گمراہ کردے گا اس لئے اس نے اس نے اپنے نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہلے ہی متنبہ کردیا کہ خبر دار شیطان کے بہکانے پراس عقیدہ ہے انکارنہ کرنا کیونگہ وہ جہمارا دشمن ہے۔

حضرت عیسیٰ الطَلِیٰ نے فرمایاتھا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہونگے اورا سے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا نمیں گے کہ اگرممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں۔ دیکھومیں نے پہلے ہی تم ہے کہ دیا ہے۔

(متى ما ب ۲۰۱۲ يت ۲۵ و ۲۵ مرقس ما ب ۱۲ ام آيت ۲۲ و۲۲)

اورآپ نے دوبارہ آنے کی خبراس طرح دی تھی اور فوراان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے اور چاند اپنی روشن نہ دیگا اور ستادے آسان سے گریئے اور آسانوں کی قوتیں بلائی جائینگی اوراس وقت ابن آ دم کا نشان آ گیاں پر دکھائی دے گا اوراس وقت ابن آ دم کا نشان آ گیاں پر دکھائی دے گا اوراس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اوراس آ دم کوہوی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب یہ باتیں نہ ہولیں۔ پنسل ہر گرزتمام نہ ہوگی آسان اور زمین ٹل جا سمینے لیکن میری باتیں ہر گرزنہ للیں گی۔ لیکن اس دن اوراس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ ''۔

(متى دباب ١٠١٢ ي ٢٠١٠ ي ٢٠١٠ م ترقس دباب ١١٠٢ ي ٢٠١٠ م

اس کے بعداب قرآن مجید نے دوبارہ صراحت کر دی کہ حضرت عیسی النظیمان کا دوبارہ تشریف لا ناحق ہے۔ شیطان کا دھو کہ نہ کھانا اپس اگر کوئی اب بھی نہ سمجھے تواس کی مرضی۔

اس آیت کی تغییر آ ٹار صحابہ ہے بھی اس طرح مروی ہے چنانچہ درمنثور میں ہے:

ا است اخرج الفريابي و سعيد بن منصور و مسدود و عبد بن حميد و ابن ابي حاتم و الطبراني من طرق عن ابن عباس دعي الله عنهما في قوله ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال خروج عيسىٰ قبل يوم القيامة ترجمه: حضرت ابن عباس السَّاعَةِ ﴾ قال خروج عيسىٰ قبل يوم القيامة ترجمه: حضرت ابن عباس السَّاعَةِ ﴾ كامطلب حضرت عيلى السَّلَا كا وايت ب آب ن كبار ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كامطلب حضرت عيلى السَّلَا كا وايت سيلى السَّلَا كا وايت سيلى السَّلَا كا وايت بيلى السَّلَا كا وايت من يبلي قرون ب (درمنور مجد ١٩٠١)

الساعة ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ الساعة خروج عيسى بن مجاهدر عن الدعها ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَلسَّاعَة ﴾ قال الية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. ترجمه: مجابد في ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للسَّاعَة ﴾ كى يتشيركى إلى الماريم كافرون قيامت كي يبلح حفزت عيلى ابن مريم كافرون قيامت كى نشانى بـ (درمنور،جدد، بم ١٩٠٨م)

س... عبد بن حمید و ابن جریو عن الحسن ﴿ وَأَنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال نزول عیسلی ترجمہ: حضرت حسن ﷺ عددایت ہے کہ اس آیت ہے مرادنزول عیسل ہے۔ (درمنثور موالد ندکور مطر ۲۳)

٣ .....واخرج عبدالرزاق وعبد بن حميدو ابن جرير عن قتاده ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قال نزول عيسىٰ علم الساعة. حضرت قاده ﷺ روايت ہے كـ نزول عيلى العَلَيْلِ قيامت كيلئے نثانی ہے۔ (درمنؤر،جدد بس١١هـ٩٣) اس فتم کی اور بھی بہت روایات ہیں۔ مگر ''مشت از خروارے' اس قدر کافی ہیں۔ شکر ہے کہ مولوی محمولی صاحب اس آیت پر کوئی خاص اعتراض نہیں کر سکے بلکہ تشکیم کرتے ہیں کہ''اند میں ضمیر حضرت ابن عباس اور بعض مضرین کے نز دیک ابن مریم کی طرف جاتی ہے۔''اور' محضرت عیسیٰ کو مساعت کیلئے نشان تو کہاجا سکتا ہے خواونز ول عیسیٰ ہی مراد ہو۔'' محرا خرکارا بنی عادت ہے مجبور ہو کر جوش تحریر میں نوک قلم کا ایک کچو کا لگاہی گئے کہ'' قیامت کے نشانوں میں اگر ہے تو نزول میسیٰ ہے نہ خودعیسیٰ ۔مگریہاں ذکر نزول عیسیٰ کانہیں بلکے عیسیٰ کا ہے۔ ہم قر آن شریف میں اپن طرف سے بیٹیں بڑھا سکتے کے عیسیٰ ے مرا دنز ول عیسیٰ لے لیل''۔ (بیان القرآن،جلد ۱۹۸۲) کسی نے سیج کہاہے: معر نیش کژوم نداز یے کین است 📗 مقضائے طبیعتش ایں است مولوی صاحب کو جب تشکیم ہے کہ حضرت عیسیٰ کوساعت کیلئے نشان کہاجا سکتا ہاور پیجمی آپ مانتے ہیں کہ نزول عیسیٰ قیامت کے نشانوں میں سے ہے تو پھرا نکار کس بات کا؟ ربایدامرکه ساعة کامعنی قیامت ب یانبین؟ سوید بھی آپ کونوٹ ۹۳۱ میں تسلیم ہے کہ مساعة كامعنى قيامت ہے اور خاص اى نوٹ كے اخير ميں انہول نے به حديث كاسى ے۔انا والساعة كھاتين أتمين بھى ساعة كامعنى قيامت بى تتليم كيا بتو پھرآپ كى زبانی فیصلہ ہوگیا کہ حضرت عیسی النظیمان کا نزول قیامت کے نشانوں میں ہے اور یہی

ربال يعدوري من المحارث من المصداة ورب ي على الماك ما منسرين كرام في المحارث والحمد الله على ذلك

چوتھى آيت: يہ جب سے حضرت عيلى كادوبارہ تشريف النا ثابت ب فو الَّذِيُ أَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشُرِكُون (پ،۱۸ م) ترجمہ: وہ ب وہ خداجس نے اپنے رسول كو ہدايت اور سے وين كے ساتھ بھیجا۔ تا کہاس کوتمام دینوں پرغالب کرےاگر چیمشرک ناخوش ہول۔

🖊 اس آیت ہے بھی مفسرین کرام نے حضرت عیسلی النکلیٹلا کے دوبارہ آنے پر استدلال کیا ہے مرمرزائیوں براتمام جت کیلئے مرزاصاحب کی ماید ناز کتاب" براہین احمدیہ'' نے تغییر پیش کرتے ہیں۔'' بیآیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسے کے حق میں پیشگوئی ہےاورجس غلبہ کاملہ دین اسلام کاوعدہ دیا گیاہے۔وہ غلبہ سے کے ذریعے ے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت میچ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا نمینگے توانکے ہاتھ ہے دين اسلام جميع آفاق اورا قطاريش تجييل جائيگا" \_ (براين احديه جلده م ۴۹۸ و۴۹۹ عاشيه درعاشيه) پانچویں آیت: یہ ہے جوم زاصاحب نے حضرت کے کے دوبارہ تشریف لانے کے مُتَعَلَقَ بِيشَ كَى بِ: عَسَى رَبُّكُمُ أَن يَوُحَمَ عَلَيُكُمُ لِ وَإِنْ عُدَّتُمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرُا٥ خداتعالى كاراده اس بات كى طرف متوجه ب جوتم يررحم کرے اور اگرتم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااورعقوبت کی طرف رجوع كرينگه اور بم نے جہنم كوكافروں كيلئے قيد خانه بنار كھاہے"۔ بيرآيت اس مقام ميں حضرت سیج کے جلالی طور بر( نازل) ہونے کا ظاہرا شارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اورلطف احسان كوقبول نہيں كرينگےاور حق محض جودلائل واضح اور آبات بينہ ہے كھل گيا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے تووہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجرمین کیلئے شدت اورعنف اورقبراورخی کواستعال میں لا ئیگااورحضرت سے النظیمیلا نہایت جلالت کے ساتھ دنیایراتر ینگے اور تمام راہوں اور سر کوں کوخس و خاشاک سے صاف کردیکے اور کی ناراست کانام ونشان ندرہے گا اور جلال الہی گمراہی کے تخم کواپنی تجلی قبری سے نیست ونا ہو وکر دے ل مرزاصاحب نے بدآیت فلاکسی ہے بھی اس طرح پر ہے۔ عَسَى دَہُكُمْ أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُلِثَمْ عُلْمَا ... الع (١٤١١٥)-(الحقم)

گا\_(براین احربی،جلدی،ص۵۰۵ عاشیه)

اب ان حوالوں کے بعد دوسراکوئی ثبوت بہم پنچانے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی جبکہ مرز اصاحب خود تسلیم کر بچکے ہیں کہ حضرت می النظیمی الا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں گے اور تمام را ہوں اور سر کوں خس وخاشا ک سے صاف کر دینگے۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی منچلا مرزائی یہ کہدے کہ مرز اصاحب نے اس عقیدہ سے رجوع کرلیا تھا۔ جیسا کہ وہ خود کسے ہیں۔ ''میں نے براہین میں جو پچھ کے ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر ککھا ہے وہ صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ ہے ہے جسکی طرف آجکل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جسکے ہوئے ہیں''۔ (از الرہی اول میں 192 ہوج علی مرف آجکل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جسکے ہوئے ہیں''۔ (از الرہی اول میں 192 ہوج علی مرف آجکل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جسکے ہوئے ہیں''۔ (از الرہی اول میں 192 ہوج)

سوال کا پہلا جواب تو ہے کے در زاصاحب کا بھی بیان ان کے اسلائی عقیدہ کو چھوڑ نے اور نے مذہب کی بنیا در کھنے پر ضلالت کرتا ہے چنانچہ وہ خودا کی تصریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ ''یہ بیان جو براہین میں ورج ہو چکا ہے صرف اس سرسری پیروی کیوجہ ہے ہو بلیم کوئل از انکشاف اصل حقیقت اپنے بی کے آثار مرویہ کے لحاظ ہیروی کیوجہ ہے ہو بوگ خواتعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولئے اور بغیر مجھائے نہیں جھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعوی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کوئی دلیری نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کوئی دلیری نہیں کرتے اور اپنی طرف بعض عبادات نہیں کرتے ۔ اس وجہ ہے ہمارے بی پھی پر جب تک خداتعالی کی طرف بعض عبادات کے اداکر نے کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی تب تک اہل کتا ہے کی سنن دینیہ پر قدم مارنا بہتر جانے تھے اور بروقت نزول وی اور دریافت اصل حقیقت کے اسکو چھوڑ دیتے تھے ۔ سواسی لحاظ ہے حضرت میں ابن مریم کی نسبت اپنی طرف سے کوئی بحث نہیں کی گئی تھی ۔ اب جوخداتعالی نے حقیقت امرکواس عاجز پر ظاہر فر مایا تو عام طور پراس کا خبیس کی گئی تھی۔ اب جوخداتعالی نے حقیقت امرکواس عاجز پر ظاہر فر مایا تو عام طور پراس کا خبیس کی گئی تھی۔ اب جوخداتعالی نے حقیقت امرکواس عاجز پر ظاہر فر مایا تو عام طور پراس کا خبیس کی گئی تھی۔ اب جوخداتعالی نے حقیقت امرکواس عاجز پر ظاہر فر مایا تو عام طور پراس کا خبیس کی گئی تھی۔ اب جوخداتعالی نے حقیقت امرکواس عاجز پر ظاہر فر مایا تو عام طور پراس کا

اعلان ازبس ضروري تفا'' \_ (ازاله اوبام طبع اول، ۱۹۸، طبع مجم، ص۸۳)

اس عبارت ب مندرجه ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

ا.....حضرت می النظیمی کے دوبارہ آنے کاعقیدہ جو براہین میں مرزاصاحب نے لکھاتھا۔ وہ اپنے نبی کے آثار مروبیہ کے لحاظ سے تھا۔

٣....حضرت ميح العِلْيَيْنِ كادوباره تشريف لا نا آثار نبويه ہے ثابت ہے۔

س....جس طرح حضور ﷺ اپنے مولا کریم ہے وقی پاکراپنے پہلے انبیاء کی سنت کو چھوڑ دیتے تھے۔ ای طرح مرزاصاحب نے اپنے رب ''عاج لے''ے الہام پاکر حضور ﷺ کے فرمائے ہوئے عقائد کوچھوڑ دیا۔ بس جھڑڑا ہی ختم۔ جیرائگی کی بات ہے کہ مرزائی کس منہ سے کہا کرتے ہیں کہ مرزائی کس منہ سے کہا کرتے ہیں کہ مرزائی کس منہ سے کہا کرتے ہیں کہ مرزائی ساحب کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔اگلی شریعت میں انہوں نے کوئی کی بیشی نہیں گی۔

دوسد اجواب: یہ کہ مرزاصاحب کا پیلاسنا کہ براہین میں جو پچھ لکھاتھا، مشہور عقیدہ
کی بنا پر تھابالکل غلط، جھوٹ اور دھوکا ہے۔ کیونکہ براہین میں جو پچھ آنجناب نے لکھا ہے۔
وہ قر آن شریف کی آیات سے استدلال کر کے لکھا ہے اور از الدیش جو پچھ لکھا ہے۔ وہ صرف
زبانی جمع خرج ہے۔ ابقر آن مجید کی آیت کو ''مشہور عقیدہ'' کہدگر ترک کرنا اور اپنے اوبام
باطلہ برعمل کرنا مرزاجی کی ہی شان ہے۔ مسلمان تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرسکتا۔

قیسر اجواب: یہ ہے کہ مرز اصاحب کابراہین کے مضامین کوسرسری گہنا بھی محض دھوکا ہے۔ جس سے ناواقفول کی نظر میں خاک جھونکنا مطلوب ہے۔ یا'' دروغ گو را حافظہ نباشد'' کا معاملہ ہے کیونکہ''برائین احمریہ'' ایک الیمی کتاب ہے۔جسکی صحت

اع مرز اصاحب لكست بين: رَبُّنا عَاج. اوراسكار جمد "مارارب عالى بين" ـ (برابين احديد من ٥٥٥ ـ ٥٥١ عاشيدور عاشيد)

الجق المباين

اورصدافت کے متعلق مرزاصاحب کوبڑانا زنھا اوراس کی نسبت وہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں چنا ٹچہ:

ا .....سب ہے اول انہوں نے اشتہارا نعامی دس ہزارشائع کیا۔ جس کا مخص ابتدائی سطور میں یول ہے۔ 'انعامی دس ہزارر و پیان سب لوگوں کیلئے جومشار کت اپنی کتاب کی فرقان مجیدے ان دلائل اور براہیخقانیہ میں جوفرقان مجیدے ہم نے لکھی ثابت کر دکھا کیں یا اگر کتاب الہامی کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاعا جز ہونے کا پنی کتاب میں اقرار کرکے ہماری ہی دلائل کونجروار تو ٹرویں''۔ (براین جسے ۱)

۲..... لکھتے ہیں۔ '' کہاس کتاب میں وہ تمام صداقتیں مرقوم ہیں۔ جن پراصول علم دین
 کے مشتل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جنگی ہیئت اجتماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ سب آسمیس مرقوم ہیں''۔ (راہین ہیں ۱۳۹)

۔۔۔۔۔۔کصتے ہیں۔'' کہ بید کتاب قر آن شریف کے دقائق اور حقائق اوراس کے اسرار عالیہ اورا سکے علم حکمیہ اورا سکے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے''۔

(يراين علي ١٣٤)

ے '۔ (براین احربیاس ۱۳۸ عاشدر ماشد)

ه ..... الکھتے ہیں: ''اب اس کتاب کا متولی اور مہتم ظاہر ًا و باطناً حضرت ربّ العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اسکو پہنچانے کا ارادہ ہے اور پچ تو ہیہ ہے کہ جس قدراس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں۔ یہ بھی اتمام ججت کیلئے کافی ہیں''۔ (یرانین احمدیہ، ناکیل جج صفحافیر)

عبارت مندرجه بالاے صاف طور پر ظاہرے کہ

ا..... براہین الہامی کتاب ہے جوقر آن شریف کی عالی بیان تفسیر ہے اور غیر متزلزل اور متحکم ہے۔

۲....اس کامتولی اورمہتم ظاہر اوباطنا اللہ ہے اور

٣....اس كے مضامين اتمام حجت كيلئے كافي بيں۔

پس حضرت مسیح النظافی کا دوبار و تشریف لا ناجواس کتاب میں درج ہے۔ وہ الہامی ہے۔ جوخدا تعالٰی کی طرف سے ہے اورا تمام حجت کیلئے کافی ہے۔ بس فیصایش: مربع

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا سوال مشخص: امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہوجانا شلیم کرلیا جائے تو کیا آنحضرت کے دحمة للعالمین ہونے اوراس امت کے خیرالامم ہونے برز دنہیں پڑتی ؟ جواب: اس کا جواب شبر نمبر ایس میں ۱ گذر چکا ہے۔

سوال هفقه: کیامجدد وقت یاامام زمان کاماننااور پیچاننارکن ایمان ہے اوراس کے بغیر مجات نہیں ہوسکتی؟

**جواب:** امام زمان مجد دوفت کاماننار کن ایمان نہیں ہے۔ کیونکدامام نی نہیں ہوتا (مسل مصلی

جلد دوم ص۱۹) کہاس کا اٹکار کفر ہوا ورمجد دبھی نبی نہیں ہوتا کہاس کامنکر کا فر ہوا ورنہ کسی امام اور مجد دیائے ایئے انکار کی وجہ ہے کسی کو کا فر کہا ہے۔

جن حدیثوں کی بنا پر بیہ سوال کیا گیا ہے۔ان کا مطلب بیان کرنے سے پہلے بیہ بنا ناضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مجد د کے کہتے ہیں؟ پس جاننا چاہئے کہ

اصام كى تعريف: امام كى تعريف بيرب آلامًامُ المُموثَةُ بِهِ إِنْسَانًا كَانَ يُقَتَدى بِقَوْلِهِ اَوْفِعُلِهِ اَوْكِتَابًا (مغردات امام اخب مطوع معرام)

ترجمہ: (ازمولوی محموعلی صاحب )امام وہ ہے جس کی پیروی کی جائے خواہ انسان ہو۔جس کے قول یافعل کی پیروی ہو، یا کتاب۔ (بیان القرآن، جلداول بس۱۱۴ نوٹ ۱۵۵)امام کی جمع آئمکہ ہے۔

اس تعریف ہے معلوم ہوا کہ امام کی دوصورتیں ہیں۔امام بصورت انسان اورامام بصورت کتاب۔امام بصورت انسان کی دوشتمیں ہیں۔امام حق اورامام باطل

امام حق وہ بیں جو نیکی کی ہدایت گرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: وَجَعَلْنَاهُمُ اَئِمَّةُ یَهُدُونَ بِاَمُونَا وَاَوْحَیُنَا اِلْیَهِمْ فِعُلَ الْحَیْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلاةِ وَاِیْتَاءَ الزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِیُنَ٥ (پ،،،،ه) ترجمہ:''اورہم نے آئیں امام بنایا۔وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اورہم نے انکی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے اورزکو ہ دیے کی وی کی اوروہ ہماری عبادت کرنے والے تھے''۔

امام باطل وہ بیں جو گراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَةً یَّدْعُونَ اِلَی النَّادِج وَیَوْمَ الْقِینَمَةِ لاَ یُنْصَرُونَ ٥٥ (پ،۱،ع) ترجمہ: ''اور ہم نے آئیس امام بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن آئیس مدونیس دی جا یکی''۔ امامت کی پھر دونشمیں ہیں۔ ا۔ امامت خاص اور ۲۔امامت عام اول:امامت خاص جے امامت کبری بھی کہتے ہیں۔انبیاء علیهم السلام کوعطا کی گئی جیسا کہ خدانتحالی نے حضرت ابراہیم النظافی کوفر مایا تھازائی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَاهَا (پارع۵) یعنی ''میں ضرور مجھے لوگوں کیلئے امام بنانے والا ہوں''۔

اس امامت کیلئے دعویٰ کی بھی ضرورت ہے اوراس کامانتا بھی فرض ہے۔ کیونکہ میہ امامت کیلئے دعویٰ کی بھی ضرورت ہے اوراس کامانتا بھی فرض ہے۔ کیونکہ میہ امامت دراصل نبوت ہی ہے اور نبوت پر ایمان لا نافرض اوراس کا نکار کرنا کفر ہے۔ مگر چونکہ جناب رسول اللہ بھی خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ ہرقتم کی نبوت اور رسالت ختم ہوچک ہے۔ اس لئے اب نہ امامت کبر کی کا وجود ہاتی ہے اور نہ اس کے دعویٰ کی گنجائش ہے بلکہ اب اگرکوئی شخص اس امامت (نبوت) کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔

دوم: امامت عام جس کوامامت صغری جمی کہتے ہیں۔ بیاس امت مرحومہ میں جاری ہے جو خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ جبیبا کہ قرآن شریف میں ہے وَ اللّٰذِیْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرُّةً اَعْیُنِ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَاماً ٥ (پَانَا هَبُ لَنَا هِنُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرُّةً اَعْیُنِ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَاماً ٥ (پُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَ ذُرِیَّاتِنَا قُرُّةً اَعْیُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَاماً ٥ (پُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لِللَّمَّةِ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ بَولُول سے اورا پی (پالا دے آئھول کی تحدید کے عطافر مااور جمیں متقبول کا امام بنا'ئے

اس امامت میں نہ کسی دعویٰ کی ضرورت ہے اور نہ پھر بننے کی حاجت۔ نہ بید کن
ایمان ہے اور نہ اس کا افکار کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں اگر چہ بہت ہے امام
ہوگذرے ہیں مگر نہ کسی نے امامت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ اپنے افکار کیوجہ کسی کو کا فر کہا
ہے۔ لوگوں نے خود بخو دان کی اسلامی کارگذاری اور دینی خدمات سے متاثر ہوکر اور انمیں
امامت کے آثار پاکران کو امام تسلیم کیا ہے اور ان کی پیروی اور تابعداری کو اپنا فرض سمجھا ہے۔
عدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام مہدی بھی خود بخو داینی امامت ومہدویت

کادعوی نہیں کریتے بلکہ لوگ خودانہیں تلاش کر کے اتکی جرا وکر ہا بیعت کریتے۔ چنانچہ کہایوں میں قیامت کی علامتوں کے عنوان سے یہ بھی لکھا ہے کہ 'بقیۃ السلف مسلمان مدید منورہ ہے آئینے۔ عیسائیوں کی حکومت فیبرتک (جومدید منورہ سے قریب ہے) پہنی جائی اس وقت مسلمان اس تجس میں ہونے کہ حضرت امام مہدی کوتلاش کرنا چاہئے تاکدان کے مصائب کے دفعیہ کاموجب ہوں اور دخمن کے پنجے سے نجات دلا کیں۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدید منورہ میں تشریف فرماہونے ۔ گراس بات کے ڈرسے کہ مباد الوگ جھے جیسے ضعیف کوائی عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں مکہ معظمہ چلے مباد الوگ جھے جیسے ضعیف کوائی عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں مکہ معظمہ چلے آئینے ۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام وابدال عظام آپ کو تلاش کریتے ۔ بعض آ دمی مہدویت کے جھوٹے دعوے کریتے اوراس آٹا میں کہ مہدی رکن ومقام ابرا نیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہونے ۔ آدمیوں کی ایک جھاعت آپ کو پیچان لے گی اور جبرا اوکر ہا آپ کا عواف کرتے ہونے ۔ آدمیوں کی ایک جھاعت آپ کو پیچان لے گی اور جبرا اوکر ہا آپ کے بیعت کرلے گی'۔ (علامات قامت ہیں)

اصل حديث كالفاظ يه بين : عَنْ أُمَّ سَلَمَة عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ اخْتِلاً فَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَالَ اخْتِلاً فَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَايَخُو جُرَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اِللَّى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيَخُو خُونَةً وَهُو كَارِةً فَيُبَايِعُونَةً بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ....العَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةً فَيَخُو جُونَةً وَهُو كَارِةً فَيُبَايِعُونَةً بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ....العَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةً فِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

ترجمہ: حضرت امسلمہ نے جناب رسول اللہ ﷺ ہے روایت کی ہے آپ نے فر مایا۔ خلیفہ
(بادشاہ وفت ) کے مرنے سے اختلاف واقع ہوگا پس اہل مدینہ سے ایک آ دی (امام
مہدی) نکے گا جو مکہ کی طرف بھا گئے والا ہوگا پس اہل مکہ سے لوگ اس کے پاس آ نہینگے
اوراس کو (امامت وخلافت کیلئے) مقرر کریں گے اوروہ مجبور ہوگا پس لوگ حجرا سوداور مقام
ابرائیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔

پی معلوم ہوا کہ اس امامت کیلئے کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے اورجو دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے اورجو دعویٰ کرتا ہے وہ لا کی میں مبتلا ہے اور خلطی کرتا ہے۔ اکثر علمائے کرام وفضلائے عظام جو مسجدول میں امام اور مقتدائے امام ہیں اور موجب ہدایت عوام ہرجیج وشام ہیں۔ امامت کے اس شعبہ سے فائز المرام ہیں جودین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ (ہالحمد للہ علی دلک) رہا بھورت کتا ہام ہونا۔ سو پہلے تو تو رات امام تھی۔ جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے: وَمِنْ قَوْلِهِ کِتَابُ مُوسِلی اِمَامًا وَرَحَمَةُ (ہا، جا، جا، جا، جا، جا)

لَكُن ابِ قَرْآن شَرِيفِ المَّامِ ﴾: وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۚ وَّرَحُمَةً لَلْمُؤْمِنِيُنَ٥

جس طرح امامت کبری میں انبیاء علیهم السلام شامل ہیں ای طرح یہ کتا ہیں ہجی شامل ہیں اور جس طرح انبیاء پرایمان لا نافرض اور ان کا افکار کفر ہے ای طرح ان کتا ہوں پرایمان لا نافرض اور ان کانہ ماننا کفر ہے۔ گر جس طرح آنخضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں ای طرح قرآن مجید خاتم الکتاب ہے۔

اب حدیث کا مطلب سنو حضور نے ارشاد فرمایا ہے مکن گم یَعُوف اِمامٌ زَمَانِهِ فَقَدُ مَاتَ مَیْعَةَ الْجَاهِلِیَّةِ. یعنی جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کونہ پہچانا اور مرگیا وہ جالمیت کی موت مرا۔ بدارشاد نہایت بجا اور درست ہے۔

اس کی پہلی صورت ہیہ کہ امامت کبریٰ کے لحاظ ہے ہمارے لئے امام زمانہ بصورت انسان آمخضرت ﷺ ہیں اور بصورت کتاب قرآن مجید جیسا کہ پہلے ٹاہت ہو چکا ہے اوران کی امامت کا زمانہ قیامت تک وسیع ہے پس جس شخص نے ان کونہ پہچپانا اوران کی پیروی نہ کی اورمر گیا تو بے شک وہ جہالت کی موت مرا۔ دوسری صورت ہے کہ امامت صغریٰ کے لحاظ سے امامان حق پہلے بھی بہت سے ہوگذر ہے ہیں جونہا بہت کوشش اور سرگری ہے دینی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوت رہیں گے جواحیائے سنت کا کام کرتے رہیں گے اور امامان باطل بھی ہوتے رہیں گے جواوگوں کو پھنسانے اور گراہ کرنے کیلئے کئی طرح کے جوشنما جال بچھاتے رہے اور بچھاتے رہیں گے۔ ایس جس شخص نے امام حق اور امام باطل خوشنما جال بچھاتے رہے اور بچھاتے رہیں گے۔ ایس جس شخص نے امام حق اور امام باطل میں تمیز نہ کی اور بلاتمیز باطل کے پنچے میں گرفتار ہوا اور مرگیا تو بے شک وہ جہالت کی موت مرا۔ مولا ناروم رحمۃ الدملیہ نے اس حدیث کے مطابق ارشاوفر مایا ہے۔ معر

اے! بسا اہلیس آدم روے ہست کیں بہر دستے نباید داد دست یعنی اے مخاطب! بہت سے اہلیس انسان کی صورت ہیں۔ اس لئے ہر کسی کے ہاتھ میں (بلاسوچے مجھے)ہاتھ نہیں دینا جا ہے۔

سو المحمد لله كه الل سنت والجماعت آنخضرت ﷺ كوامام زمان اورامام الانبياءمانية بين به رمع

امام رسل پیشوائے سبیل امین خدا مہط جرٹیل اورامت کے تمام امامان حق کی دینی خدمات اوراسلامی کارگذاری کاصدق دل سے اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے مغفرت اورخدا تعالیٰ کی رحمت کے خواستگار ہیں۔ منع

آل امامال کہ کردند اجتہاد رحمت حق ہر مردان جملہ باد اورامامانِ باطل کی تمیز کر کے انکی عیار یوں اور مکار یوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی متنبہ کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رئعر

ایں سعادت بزور بازو نیت تا نه بخشد خدائے بخشدہ

## مجددکی بحث

اب مجدد کی بابت سنو: جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ إِنَّ اللهُ عَلَّى مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. "يعنی عَزَّو جَلَّ يَبُعَثُ لِهِ لِذِهِ الأُمَّةِ عَلَى دَأْسِ مُحَلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. "يعنی بخت الله تعالى عز وجل اس امت میں برصدی کے سر پرايبا فخض بيجے گا جواس كيلے اس كے دين كوتار وكرك ، دين كوتار وكرك

اس صدیث سے بیتو ثابت ہے کہ اس است میں مجدد پیدا ہوں گے۔ گریہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کیلئے دعوی گریا ہی ضروری ہے اور ان کا افکار کفر ہے بلکہ مجدد کو بلادعوی فاموثی کے ساتھ اپنا کا م کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ لوگ خود بخود اس کے مجدد ہونے کا افکار نہ کریں چنا نچہ نہ بھی ہے۔ "و معلوم نمی شود این مجدد بغلبه ظن معاصرین دلے از اہل علم و بقرائن و احوال و انتفاع بعلم او "۔ یعنی معلوم نہ ہوکہ یہ مجدد ہے۔ گراس کے نمانے کے علماء اور قرائن اور احوال اور اس کے علم سے نفع بینے سے (اس کے مجدد ہونے کا) گمان کریں۔ (فی اکترامہ میں ۱۳۳)

نیزصدیث پس مَنُ کالفظ عام ہے۔ جس کا پیمطلب ہے کہ جو شخص بھی دین کوتازہ کرے گا، وہ بی مجدد ہے۔ آمیس کی زید بکر کی تخصیص نیس۔ چنانچہ بڑ الکرامہ س ۱۳۳ سر ید ہے۔ "پس ہر عالم دیندار خدا پرست وہر امیر عادل حق دولت که احیائے سنن واماتت بدع فرماید ومردم را بسوئے عمل کتاب عزیز وسنت مطہرہ کشد از تمسك محدثات وتعامل منکرات وبدعات باز دارد خدا تعالی بر دست او دلهائے مردہ را زندہ کند وگوشهائے کر را شنواد وچشمهائے کور را بینا سازد وطریقۂ مرضیہ سلف صلحاء آئمہ ہدی را رواج رونق بخشد وے مجدد دیں نبوی ومحی سنت مصطفوی است " یعنی برایک دیندار خداپرست عالم اور برایک عادل حق دوست امیر جوسنت کوزنده اور بدعت کومرده کرے اور لوگول کو کتاب الله وسنت رسول الله پر عمل کرنے کی طرف کینچے اور نی باتول کو پکڑنے اور برخی باتول پر عمل کرنے ہے منع کرے اور خدا تعالی اس کے باتھ پر مرده دلول کو زنده کرے اور بہرے کا نول کو سننے والے اور اندھی آ تھول کو دکھنے والے اور اندھی آ تھول کو دکھنے والی بنائے اور اگلے بزرگول اور امامول کے طریقوں کو روائی اور رونق بخشے وہ دین نبوی کا مجدد اور سنت مصطفوی کا زندہ کرنے والا ہے۔

نیز مَنْ کالفظ واحد کیلئے بھی آتا ہے اور جمع کیلئے بھی اس لئے بیضروری نہیں ہے کہ مجد دصرف ایک ہی ہو بلکہ ایک وقت میں اور ایک ہی ملک میں بہت سے مجد د ہوسکتے ہیں اور سیمرز ائیوں کو بھی تشلیم ہے۔ (ملاحظہ وسل معلی جلداول میں ۱۵۲)

حاصل کلام: امام کی طرح مجدد کیلئے بھی نہ کی دعویٰ کی ضرورت ہاورندا ظہار کی ضرورت ہلکہ اس کے علوم ظاہری وباطنی میں کامل وکمل ہونے اور جارہ سنت وقامع برعت ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچ نواب صاحب موصوف لکھتے ہیں: "ولابد است که عالم باشد بعلوم دینیه ظاہرہ وباطنه وناصر سنت وقامع بدعت بود"۔ یعنی مجدد کیلئے ضروری ہے کہ وہ علوم دینیہ ظاہرہ وباطنہ کا عالم بواورسنت کا مددگار اور بدعت کو دور کرنے والا ہو۔ (جج اکرامہ بری)

کہنے کوتو مرزاصاحب بھی کہتے ہیں کہ'' میں مجدد ہوں''۔ (ازالدادہام، طبع اول ہیں اللہ بھی جبح ہیں کہ'' میں مجدد ہوں''۔ (ازالدادہام، طبع اول ہیں اللہ بھی جبح ہیں کہ اللہ بھی جبح ہیں کہ اللہ بھی جبح ہیں کہ اللہ کا م کر کے نہ دکھایا جائے۔ ہم نے جہال تک مرزاصاحب کی تعلیمات اور تصنیفات کو دیکھاان میں احیائے سنت اور امات مجددیت ، مہدویت ، سنت اور امات مجددیت ، مہدویت ، عبسویت ، نبوت اور الوہیت کا جا بجاراگ گایا ہے۔ جومرزائیوں کے سوااہل علم اور طالبان عبسویت ، نبوت اور الوہیت کا جا بجاراگ گایا ہے۔ جومرزائیوں کے سوااہل علم اور طالبان

حق کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس سے دین کو کوئی تقویت نہیں پیچی بلکہ رخنہ اندازی اور تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے۔

اگر مرزائی صاحبان ضداور تعصب سے علیحدہ ہوکر منصفانہ طور پر غور کریں تو یقیناوہ اسی بتیجہ پر پہنچیں گے۔لیکن اگر کسی مرزائی کومرزاصاحب کی حسن عقیدت کی بنا پر ہماری تحریر غلط معلوم ہوتو وہ مرزاصا حب کی کوئی الیسی کتاب پیش کرے جوان کے دعاوی کے بغیر محض دینی علوم پر مشتمل ہو۔جس میں سنت کی تائیداور بدعت کی تر دیدگی گئی ہو۔ تو ہم اپنی تحریروا پس لیس گے اوران شخص کوانعام دیں گے۔

یا دوسری صورت میں گذشتہ تیرہ سوسال کے مجددین میں سے چندمجددوں کی ایسی تفایقی اس کے جددین میں سے چندمجددوں کی ایسی تفسانیف پیش کرے میاان کا نام بتا دے جس میں انہوں نے مرزاصا حب کی طرح اپنی ہی بڑائی کا اظہار کیا ہواور انبیاء کی تو بین کرنے کے علاوہ اپنے منکرین کو کافر، دجال، حرام زادے، ذریع البغایاوغیرہ ناجائز اور نامناسب الفاظ سے مخاطب کیا ہوتو بھی ہم انعام دینے کیلئے تیار ہیں۔

اوراگر مرزائی میہ دونوں کام نہ کرسکیس اوران شاء اللہ تعالی ہر گزنہ کرسکیس کے وَلَوْ کَانَ بَعُضُهُمْ لِبَعُضِ ظَهِیُوًا. تو خدا تعالی کے خوف اور عاقبت کے فکر سے مرزائیت کونزک کرکے جناب سرور کا کنات و محر موجودات ﷺ کا دامن پکڑیں۔ تا کہ انجام بخیر ہو۔ مقعم

من آنچہ شرط بلاغ است باتو میگوئم تو خواہ ازاں پند گیر خواہ ملال سوال هشتم: حضرت می موجود کومجد دمانے ہے آپ کے خیال میں ایمان پر کیاز د پڑتی ہے؟

**جواب**: حضرت مسيح موعود كومجد و مانے سے ايمان پر كوئى زونبيں پر تى بلكه ايمان تازه

ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہی میچ موعود ہوں جن کے نزول کی خبر آنخضرت ﷺ نے دی ہوئی ہے اوراگر آپ کی مراد سیج موعود سے مرز اصاحب ہوں تو اول تو وہ سیج موعود ہی نہیں اور پھر وہ مجد دبھی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔

مجدو كى تعريف ملاعلى قارى رقمة الله تعالى فى بيكهى ب: يبين السنة عن البدعة ويكشو العلم ويعز اهله ويقمع البدعة ويكسو اهلها. يعنى مجددوه بجو سنت كو بدعت كراء اور الم كوزياده كراء اور الم كاعزت كراء اور بدعت كا قمع كراء ورائل بدعت كونؤ راء - (جي الكرامين ١٣١))

مگر مرزاصا حب نے نہ تو سنت کوزندہ کیا ہے اور نہ اہل علم کی عزت وتو قیر کی ہے۔ بلکہ الٹااہل علم کی عزت وتو قیر ک ہے۔ بلکہ الٹااہل علم کی تو بین وتحقیر کرنے کے علاوہ ایسی ایسی بدعات بلکہ گفریات جاری کی بین کہ تو یہ بی جھلی۔ مثلا:

ا .... کسی مسلمان نے آج تک خدائی کا دعوی نہیں کیا۔ اگر کسی ولی اللہ کے منہ سے فنا ، فی اللہ کے درجہ میں پہنچ کرمحویت اور بیہوثی کے عالم میں بے اختیار کوئی ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہے۔ تو اس پرفخر اور اصرار نہیں کیا بلکہ ہوش میں آ کر لاعلمی کا اظہار اور قائل کے واجب الفتل ہونے کا اقرار کیا ہے۔ چنا نچے مثنوی شریف میں یا پزید بسطا می رحمۃ الله طیہ کا واقعہ یول لکھا ہے۔ مُعر با مریداں آل فقیر محتشم بایزید آمد کے کک برداں منم مریدوں کے ساتھ وہ دشمت والافقیر بایزید آیا کہ دیکھومیں خدا ہوں۔

گفت مستانه عیال آل ذو فنول لا اله الا اناها فاعبدون اس صاحب فنون نے مستی کی حالت میں اعلانیہ کہا میرے سواکوئی خدانہیں پس تم سب میری عبادت کرو۔

چوں گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی واین نبود صلاح

جب وہ حال گذر چکا تو او گول نے اس کوشت کے وقت کہا تو نے ایسا کہا اور یہ گھیک نہیں ہے۔
گفت ایں بازار کئم ایں مشغلہ کاروبا در من زنید آل دم بلہ
اس نے کہا اگر میں پھر یہ کام کروں تو چھریوں سے اس وقت بھے مار دینا۔
حق منزہ اذ تن ومن با تنم چوں چنیں گوئد ببائد کشتتم گوئم خدا تعالی جم سے پاک ہے اور میں جسم دار ہوں جب ایسا کہوں تو بھے قبل کر دیتا جا ہے۔
مدا تعالی جسم سے پاک ہے اور میں جسم دار ہوں جب ایسا کہوں تو بھے قبل کر دیتا جا ہے۔
موں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اور پھر بجائے اس کو کہاس کلمہ کفر سے تو بہ کرتے اس کوا پی

کابوں یں ساں سر سے سرسیہ طور پر دھندوراپیے ہیں ملاحظہ ہو۔ اسینہ ممالات ، محد ۵۱۵،۵۶۴ میں ممالات ، محد ۵۱۵،۵۶۴ میں ۵۱۵،۵۶۴ میں ۵۱۵،۵۶۴ میں ۵۴۔ کہ ۲ سیسکسی مسلمان نے آج تک فرشتول کا انکارنہیں کیا۔ گرمرزا صاحب کہتے ہیں ۔ کہ فرشتے نفوس فلکیہ وار واح کواکب کانام ہے۔ اور عالم میں جو کچھ ہورہا ہے۔ کواکب اور

فرسنے نفوش فلکیہ وار وال کوا کب کانا م ہے۔ اور عام بیل جو چھے ہ سیارات کی تا ثیرے ہور ہاہے۔ (ملضالو فیج الرام بیجے اول من ۳۷ و۲۷)

س....کی مسلمان نے آج تک قرآن مجیدگی کسی آیت ہے انکارٹییں کیا۔ گرمرزاصاحب نے بہت ی آیات میں تاویل اور تغییر بالرائے ہے کام کیکر آنکار کی راہ بیدا کی ہے چنانچہ:
الف ...... آنخضرت ﷺ کے معراج جسمی ہے منکر ہوکر آیت ' مشبط فن اللّٰذِی اَسُویٰ
بِعَبْدِهٖ لَیُلا " کا انکارکیا ہے۔ چنانچہ' ازالہ' میں لکھتے ہیں کہ' سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا'۔ (ادالداد ہام بھی اول می سے مجھ چیم ہیں 17 ماشی)
ب .....اپی نبوت کا دعوی کرے آیت ' خاتم النّبِینَنَ " کا انکارکیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:
' جمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'۔ (اخبار بررہ ماری ہیںوں)

ج .....حضرت عيسى العَلَيْكِيْ ك آسان برزنده اللهائ جانے سے انكاركر ك آيت "بل

رُّفَعَهُ اللهُ إلْيَهِ" كانكاركيا ب- (الدخليو: ازالطيج اول بس ٢٠٠١م يع بجم، ٢٢٥١١)

د.... حطرت عيسل الطَلِيْلاَ كَم مِجْزات سے انكاركرك آيت إِنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّهِ مِنْ وَبِهِ مِنْ وَبِهُ وَبِهِكُمُ ....الله كاانكاركيا ہے چنانچ لکھتے ہیں۔"عيسائيوں نے بہت سے آپ كے مجزات كھے ہیں گرحق بات بيہ كرآپ سے كوئى مجز فہيں ہوا'۔ (ضيرانجام تقم لمِن دوم بن ا حافيہ) مسلم جہاد كورام قرارد مكر آيات جہاد سے انكاركيا ہے۔ چنانچ تحد كوار ويوس سام پر لكھتے ہیں۔ منعر

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قبال و بین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قبال و ۔.... علامات قیامت کا جوبر نص صرح گابت ہیں انکار کیا ہے۔ ہیں۔ سمی مسلمان نے آج تک تو ہیں انبیاء کا خودار تکاب کرنا تو در کنار کسی کوم تکب ہوتے د کھنا بھی گوار انبیس کیا۔ مگر مرز اصاحب نے حضرت مسے کی اعلاند تو ہین کی اور پھر بڑے فخرے اے اپنی کتابوں ہیں شائع کیا چنانچہ کیلئے ہیں۔ (نقل کفر کفر نباشد)

"آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور عظیم ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں انکی زنا کاراور کبی عور تیں تھیں۔ جنکے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر بربوا۔ گرشاید یہ بھی خدائی کیلئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تجریوں ہے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان گنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر طے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر طے اور اپنے بالوں کو اسکے پیروں پر ملے ، جھنے والے بچھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدی جوسکتا ہے '۔ (منہد، انجام ہم میں)

اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راستہازوں کے دشمن کوایک بھلامانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قر أروس \_ (اينهُ إس ٩) (نعوذ بالله من هذه الهفوات والخرافات)

اندري حالات وبنابري خيالات ايك ايما ندارآ دى كبلية اليشخص كومجدد مانناتو در کنار مسلمان جاننا بھی دشوار ہے اور اس کے مجد د ماننے سے نہ صرف ایمان پرز دہی پڑتی ہے بلکہ ایمان رہنا ہی نہیں۔

سوال نهم: احادیث صحح کی رو سے آپ کے مزدیک حضرت سیلی التلک اورمهدی آخرالز مال د جال، یا جوج ما جوج وغیر و کے متعلق مسلمان کوکیاعقا 'ندر کھنے جا ہئیں؟ **جواب**: نص صریحه واحادیث صححه کی رو ہے حضرت عیسی التکلیمانی کا دوبارہ تشریف لا نا وجال، یاجوج اور ماجوج کا تکلنا مخرب سے سورج کاچر هنا، امام مهدی کاظهور اور دیگر علامات قيامت حق بين -"جنانجة" فقه اكبر" مين جوعقائد كي ايك نهايت معتراورمسلمه كَتَابِ بِكَهَابٍ: وَخُرُوجُ الدُّجَّالِ وَيَاجُوج وَ مَاجُوج وَطُلُوعُ الشَّمُس مِنْ مَغُرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسْمِ الشَّخِيلَا مِنَ السَّمَآءِ وَسَائِرُ عَلاَ مَاتِ يَوُم الْقِيلَمَةِ عَلَى مَا وَرَدَتُ بِهِ الْاخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَآئِنٌ ترجمہ: دِجال اوریاجوج ماجوج کاٹکلنا اورسورج کامغرب کی طرف ہے چڑھنااور حضرت عیسی العلی کا آسان ہے اتر نااور قیامت کی تمام نشانیاں جو میچ حدیثوں میں وارد ہیں، حق ہیں۔ (ان کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری

اس کی شرح میں حضرت ملاعلی قاری (جن کومرزائیوں نے دسویں صدی كامجد دشليم كيا ب\_ و مكيموسل مصفى ، جلد اول ،ص ١٦٥) لكھتے ہيں: وَخُووْ مُجُ اللَّهُ جَّالِ وَيَأْجُوُجَ وَمَأْجُوجَ كَمَا قَالَ الله تعالَىٰ ﴿حَتَّى اِذَا فُتِحَتُّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يُّنْسِلُونَ﴾ اي يسرعون وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغُربها كما قال الله تعالىٰ ﴿يَوْمَ يَأْتِيُ بَعْشُ ايْتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفُسًا اِيْمَانُهَا لَمُ

تَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْراً ﴾ أَيُ لاَ يَنْفُعُ الْكَافِرَ إِيْمَانَهُ فِي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ أَيْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغُرِبِ وَلاَ الْفَاسِقَ الَّذِي مَا كَسَبَتُ خَيْراً فِي إِيْمَانِهِ تَوَبَتهُ يَعْنِي لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا وَلاَ كَسَبَهَا فِي الْأَيْمَانِ إِنْ لَمْ تَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ اَوْكَسَبَتْ فِيْهِ خَيْراً وَنُزُولُ عِيسَى السَّكِيلا مِنَ السَّمَآءِ كُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَإِنَّهُ ﴾ أَيْ عِيْسَى ﴿لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ أَيْ عَلاَمَةُ الْقِينَمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ أَيْ قَبُلَ مَوْتِ عِيْسَىٰ بَعْدَ نُزُولِهِ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ فَيَصِيْرُ الْمِلَلُ وَاحِدَة وَهِيَ مِلَّةُ الْاِسُلامُ الْحَنِيُفِيَّةِ وَفِيْ نُسْخَةٍ قُدِّمَ طُلُوعُ الشَّمُس عَلَى ٱبْقِيَةِ وَعَلَى كُلِّ تَقُدِيْرِ فَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِيَّةِ وَالَّا فَتَرْتِيْبُ الْقَضِيَّةِ إِنَّ الْمَهُدِئُ يَظُهُرُ أَوَّلاً فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَيَاتِي الدَّجَّالُ وَيَحْفِرُوهُ فِي ذَٰلِكَ الحَالِ فَيَنْزِلُ عَيْسَى مِنَ الْمِنَارَةِ الشُّرُقِيَّةِ فِي دِمِشُقِ الشَّامِ وَيَجِيءُ إِلَى قِتَالِ الدُّجَّالِ قَيَقُتُلُهُ بِضَرُبَةِ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يَذُوبُ كَالْمِلْحِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ نُزُولِ عِيْسِيٰ السَّكِيُّ مِنَ السَّمَآءِ فَيَجْتَمِعُ عِيْسِيٰ فِي الْمَهْدِي وَقَدُ أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَيُشِيرُ الْمَهْدِيُّ بِعِيْسَىٰ بِالتَّقَدُّم فَيَمُتِنعُ مُعَلِّلاً بِأَنَّ هَٰذِهِ الصَّلْوةُ ٱقِيْمَتُ لَكَ فَانْتَ آوُلْي بِأَنْ تَكُونَ الْأُمَّامُ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ وَيَقُتَدِئُ به لِيَظُهُر مُتَابَعَتهُ لِنَبِيّنا ﷺ كَمَا أَشَارَ ﷺ الى هذا المعنى بِقُولِهِ لَوْكَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إلَّا البِّاعِيْ ....الغ رّجمه: اور دجال اور ماجوج اور ماجوج كالكنا جيهاك الله تعالى نے فرمایا ہے۔ بہال تک كەسب ياجوج اور ماجوج كھول ديئے جا كينك اوروه ہر بلندی سے تیزی سے نکل بڑینے یعنی دوڑینے، اور سورج کامغرب سے چڑھنا جیسا کہ الله تعالى نے فرمایا ہے۔جس دن تیرے رب کے بعض نشان آسمینگے سی شخص کواس کا ایمان

نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا یا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی یعنی کا فرکواس کا ایمان اس وقت میں نفع نہ دیگا یعنی سورج کے مغرب سے چڑھنے کے وقت اور نہ فاسق کواس کی تو بہنغے و یکی ہے۔ جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہیں کی یعنی کسی مخص کواس کا ایمان نفع نہیں دے گااور نہ ایمان میں اس کا کام اگروہ اس ہے پہلے ایمان نہیں لا ماتھا یا اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ اور عیسیٰ الطّنظیٰ کا آسان سے انز ناجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ے۔اور بیشک وہ لیعنی علیمی ساعت کیلے علم ہے یعنی قیامت کانشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔اوراہل کتاب میں کوئی نہیں مگروہ اس کے ساتھ ضرورا بیان لائیگا اسکی موت سے پہلے یعن عیسیٰ کی موت سے پہلے قیامت کے قریب جبکہ وہ نازل ہو نگے۔ آپ کے وقت میں تمام قومیں ایک ہوجائینگی اوروہ ملت اسلام حنیف ہوگی۔ ایک نسخہ میں سورج کا چڑھنا باقی (علامات) پر مقدم کیا گیا ہے اور ہر تقدیر پر''واؤ''صرف جمع کیلئے ہے ورندر تیب قضیہ اس طرح پرہے کہ اول امام مہدی النظیمة السريفن شريفين ميں ظاہر ہوں گے پھر وہ بيت المقدس میں آئینگے، پھر دجال آئیگا اوروہ اس حال بیں ان (امام) کو گھیر لے گا۔ پھرعیسیٰ الْقِلِينِينَ وَمثق شام میں منارہ شرقیہ ہے نازل ہو نگے اور دجال کے جنگ کی طرف آ کمنگے اوراس کوایک ضرب ہے ای وقت قتل کرینگے اور وہ حضرت میسلی القلیکلا کے آسان سے ارتے کے وقت (اس طرح) بیکھل جائے گا جیسے یانی میں نمک ۔ پھر عیسی الطلبی الا امام مہدی ك ساته منازكيلية الحطير مول ك\_ امام مبدى التلك التلك التقليما التقليما و كرون (يعني امام بنکر جماعت کرانے) کیلئے اشارہ کرینگےوہ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کداس نماز کی امامت تیرے جھے ہے اور تو بہتر ہے کہ اس جگدامام ہواوروہ ان (امام مہدی) کے ساتھ اقتدا کرینگے۔ تا کہ ہمارے نبی ﷺ کی متابعت ظاہر ہو۔ جبیبا کہ آنخضرت ﷺ نے اپنی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیاہے کہ'' اگر موکیٰ التَکھیٰ زندہ ہوتے تو میری

ييروى كے سواجيارہ ندجوتا''۔ (شرح فقد أكبر، ملاعلى قارى بس ٢ ١٣ مطبوع جينا أن د بل ١٣٠٠م)

🦊 اس کے سواخودآنخضرت ﷺ نے علامات قیامت کے متعلق حدیث شریف مِينَ يَشِيُّاوَنَى فَرِمَانَى بِجُوبِيبِ: 'عَنُ حُذَيْفَةَ بُن آسِيُدِ الْغِفَارِيّ قَالَ أَطَّلَعَ النَّبِيُّ اللُّهُ عَلَيْنًا وَلَحُنُ لَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَكُّرُونَ قَالُوا لَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُوْمَ حَتَّى تُرَوُ قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكَرَ الدُخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَةِ وَطُلُوعَ الشُّمُس مِنُ مَغُرِبَهَا وَنَزُولُ عِيُسْبِي ابْنَ مَرُيَمَ وَيَاجُوُجَ وَمَاجُوجَ وَثَلْفَةَ لحُسُوُفِ خَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسُفٌ بِجِزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمُن تَطُوُدُ النَّاسَ الِّي مَحْشُوهِمُ. ترجمہ:حذیقہ بن اسید غفاری ہے روایت ہے اس نے کہا کہ نبی ﷺ نے ہم پر جھا نکا اور ہم آپس میں ذکر كرتے تھے۔ پس آب نے فرمايا كيا الكرتے ہو؟ سحابہ نے عرض كياكہ ہم قيامت كاذكركرتے ہيں۔آپ نے فرمایا كه بيتك وہ اس وقت تك قائم نہ ہوگى جب تك كهم اس ہے پہلے دس نشانیاں ندد بھو گے۔ پھر ذکر کیا دخان دھواں کااور دحال کااور دابة الارض کا اور سورج کے مغرب سے چڑھنے کااور عیسی ابن مریم کے نزول کا اور یاجوج ماجوج کا اورتین خسوف کاایک حسف مشرق کی زمین میں ،ایک حسف مغرب کی زمینم یں اورایک حمف جزیرہ العرب میں اورسب سے آخری نشان ایک آگ ہوگی جو یمن سے لکلے گی جولوگول کوز مین حشر کی طرف با تکے گی۔ (مقلوۃ باب احلامات فعل اول)

علامه الى المنتهی نے اپنی کتاب شرح'' فقد اکبر' میں اسی حدیث ہے استدلال کیا ہے (ملاحقہ ہو کتاب ندکور بس ۳۶ مطبور مجتوباتی دبلی نوم بزاوانہ) اب دیکھنا یہ ہے کہ مرز اصاحب مجمی اس حدیث کو مانتے میں یائمیں ؟ سووہ لکھتے میں کہ:

ا..... وخان: جيكا قرآن شريف مين ذكر ہے كچھآ خرز ماندے بى خاص نہيں ہے "۔

(ازاله بليع اول مِن ٦ ۵ طبع پنجم ٣١٣)

اس جگددخان سے مراد قحط عظیم وشدید ہے جوسات برس تک آنخضرت کے زمانہ مبارکہ میں پڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مرد ہادر ہڈیاں کھائی تھیں۔ لیکن آخری زمانہ مبارکہ میں پڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مرد ہادر ہڈیاں کھائی تھیں۔ لیکن آخری زمانہ کیا جھی جو ہماراز مانہ ہے۔ اس دخان مبین کا وعدہ تھا اسطر ہ پر کہ قبل از ظہور ہی نہایت درجہ کی شدت سے اسکاظہور ہوگا۔ اب مجھنا چاہئے کہ بیآ خری زمانہ کا قحط جسمانی اور وحانی دونوں طور سے دقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اسطر ج کہ اگراب سے پچاس برس گذشتہ پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا جیسے اب غلہ اور ہرا یک میز کاز نے عام طور پر ہمیشہ کم برس گذشتہ پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا جیسے اب غلہ اور ہرا یک میز کاز نے عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے۔ اسکی نظیر پہلیز مانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی اور کیوں جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور ہانات اور دیانت کا قحط مرد سے اور مرد فریب اور علوم وفونم ظامہ دخان کی طرح دنیا میں پھیل گئی ہیں '۔

(ازلطبع من ۵۱۳ ۱۵ مطبع پنجم من ۲۱۳)

۲.....'' وجال'' جسکے آنے کا انتظار تھا۔ یہی پا در یوں کا گروہ ہے جوٹڈی کی طرح دنیامیں پھیل گیا ہے''۔(ازالہ بلج اول بس ۴۹۵و ۴۹۹ بلج چم بس ۴۰۷)

" وجال كا كدهار يل كا رش ب " \_ (مفهوم، ازاله بليج اول بس١٨٥ طبع بتم بس ١٧٥)

٣ ..... ولمبة الارض ' علماءا ورواعظين بين' \_ (ازاله بليج اول بس١٨٥ بليج بجم بس١٤٩)

٤ ..... "مغرب كى طرف ے آفتاب كاچ هنا" يەمىنى ركھتا ہے كەممالك مغربى جوقد يم سے ظلمت كفروسلالت ميں ہيں آفتاب صداقت ہے منور كئے جائينگے۔

(ازاله بطبع اول بس۵۱۵ بطبع وتيم بس۲۱۴)

۵..... "اس جگد در حقیقت می این مریم کائی دوباره دنیایس آ جانا برگز مرادنهیں ہے بلکہ خداتعالی نے میں ہوں''۔ خداتعالی نے میرے پر منکشف کیا ہے کہ وہ سے موجود میں ہوں''۔

(ازاله طبع اول مِن ۳۸ طبع پنجم مِن ۱۹\_۹۱)

۲......ماجوج ماجوج کی نسبت تو فیصله ہو چکا ہے۔ یہ جو دنیا کی بلندا قبال قومیں ہیں، جن میں سے ایک انگریز اور دوسرے روس ہیں۔ یہ دونوں قومیں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کررہی ہیں۔ (اوالہ ہیج اول ہم ۲۰۵۰ ہی جمع ۹)

معیا جوئ ما جوج کا حال بھی سمجھ لیجئے مید دونوں پر انی قو میں ہیں ان دونوں قو موں ہے مرا دانگریز اور روس ہیں''۔ (ازالہ بلیج اول ہیں ۹۰۸ بلیج پنجم ہیں ۲۱۱)

حضرات! جس شخص کارہ ایمان ہو اس کاامام اور مجد داور مہدی ہونا تو در کنار مسلمان ہونا بھی دشوار ہے۔ اب خداوند کریم بحرمت رسول کریم ایسے عقا کدفاسدہ و خیالات کا سدہ سے ہرمسلمان کو بچائے اورا یسے خیالات کے لوگوں سے ہٹائے۔ رمعر الجق المبلين

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے خصوصاً آج کل کے جھوٹے انبیاءے پس ہماراد وستانہ مشورہ بیہ: منعر حق پیرہ ٹابت قدم باطل پیشیدائی نہ ہو گر تجھے ایمال پیارا ہے تو مرزائی نہ ہو

> وَاجِرُ دَعُنُونَا أَنِ الْحَمْدُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط

## تخاتمهازمؤلف

خدایا قادرا عاجز نوازا زنوصیف و ثنائم بے نیازا مرا بر دین احمد دار دائم شوم بر سنتش مشغول و قائم البی ساز از لطف و کرامت شفیعم مصطفی روز قیامت ن لطف تو نوشتم این کتاب بے گم گشتگان چون آفتاب خداوندا گنش مقبول و منظور برائے شلق سازش چشمد نور ازین نفع رسان مارا بدنیا بگر دائش هفیعم روز عقبی ازین نفع رسان مارا بدنیا بگر دائش هفیعم روز عقبی غرض نقشے ست کرمن یاد ماند دعائے بم کند بر کہ بخواند محموم ختم این را اے محرم بروز چنجمین ماو محرم سنش بدینزدہ صدیحارو پنجابی ۱۹ محرم شدم فارغ ازین الحمد للد

